

## Scanned By AMIE





جلد:37 شاد:4 ايرل: 2015 قيت:60رويے

: سردارمح مديراعلم

: سرنارطاهرمحمول

: تسنيمطاه

: فوزيه شفيق مديره خصو

: سررارطارق محمود (يدوكيت) قانونيمشير

آرب!يندُدْيزائن: كاشفُكُوريجه

: خالده جيلاني

0300-2447249

: افرازعلى نازشر 0300-4214400

برائدلاهور







مظيركوك 7

يتاكني كي يداى ياتي سياخرة اذ 8

يربت كےأس يار نايب جيلان 150 اک جہال اور ہے سدرہ النتنی 164

ابن انشاء 13 درجداول کےاشتہارات

15 states ایک دن حناکے ساتھ

فوزيداحسان

زرای بھول

عائشة خاك 204

فرحت وكت 130 احيماسيق

تيراجوكرريا

جھاؤں کے آس میاس

وہ بھی ملے کہیں ملے سرشانہ 48 میکھی معجزہ ہے

قرة العين خرم باشى 228

توهیم کھاٹ کا پانی فرطین اظفر 78 بوڑھا شجر آبلہ ما فرح خابر 166

ا غنتا ہ: اہنامہ جنا کے جملہ حقوق محفوظ ہیں، پہلشری تحریری اجازت کے بغیراس رسائے گی سی بھی کہانی، ناول ياسلسل كوكسى بيمى انداز سے ندتوشاك كيا جاسك ب،اورندكيسى في وى جينل برورامد، ورامائي تفكيل اورسلمے وارقبط کےطور پر کسی جس شکل میں چیش کیا جاسکتا ہے،خلاف ورزی کرنے کی صورت میں قانونی کاروائی کی جاسکتی ہے۔





عين فين 242 تنيم طابر 247 حنا كا وسترخوان افراح طارق 251 

مردارطا برحمود نے نواز پر نمنگ پریس سے جھیوا کر دفتر ما بنامہ حنا 205 سر کلرروڈ لا ہورے شائع کیا۔ عط وكتابت وترييل زركاية ، صاهنامه عنا بيل منزل محري امين ميذيس ماركيث 207 سركرروة اردوبازارلا بور فون: 042-37310797, 042-37321690 اي يل ايدريس، monthlyhina@hotmail.com, monthlyhina@yahoo.com



قار تین کرام! پریل 2015ء کاشارہ پیش خدمت ہے۔ پوری دنیا میں جہال مختلف تم کی تبدیلیاں ہرروز رونما ہورتی ہیں ان میں ایک تبدیلی موسم ک بھی ہے۔ ہمارے ملک میں ماہ اپریل میں تی موسم کر ما کا آغاز ہوجاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے شہری ادارے جو کے حوام کو بنیا دی ضروریات کی فراہی کے ذہبے دار ہیں۔ اس کی اعلیٰ کارکردگی کے جو ہر دکھانے کے لئے سرگرم عمل ہو گئے ہیں۔ موسم کرما کا آغاز ہوتے ہی بجل کی غیر اعلانے لوڈ

شیر مگ شریوں کے لئے انتہائی تکلیف کا باعث بنی ہاور انسوس اس بات کا ہے کہ بیسلسلد سالها سال سے جاری وساری ہے۔ ہرسال باندو با مگ دمووں کے باوجودکوئی اس مسئلہ کاحل نہیں تکال

بایا۔بارہبارہ کفنے کی اوڈ شید محد کر کے بھی بحران پر قابونیس بایا جاسکا۔

دوسری طرف بدائن، دہشت گردن کی وجہ سے لگی اور غیر کلی سرمایہ کاری تقریباً رک پھی ہے۔اس پر توانا کی کے بحران نے معشیت کا پہیہ جام کر رکھا ہے روز گار کے مواقع معدوم ہوتے جا رہے ہیں۔ توانا کی کے وسائل میں اضافہ ہوا نہ تنبادل ڈرائع الاش کیے جا سکے۔ لاکھوں عوام ڈبنی کرب کی زندگی گز اردہے ہیں ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ جمہوری حکومت کوان حالات میں اصلاح احوال کے لئے حقیقت پیندانہ نیسلے کرنے جا ہے کہ ملک دتوم کا مفادای ہیں ہے۔

الله تعالى عدعام كممار عارباب اقتدار واختياركودرست بالسيال مرتب كرفى

توقق عطا فرمائے آمین۔

اس شمارے میں: \_ آیک دن حنا کے ساتھ میں ممارہ امداد اسے شب وروز کے ساتھ بحرش بانو، فرحین اظفر اور فرح طاہر کے کمل ناول ،فرحت شوکت کا ناولٹ ،نو زیبا حسان ، عائشہ خان ،حنااصغر، نوشین اقبال اور قرق العین خرم ہاشمی کے افسانے ،سدرۃ امنتی اور نایاب جیلانی کے سلسلے وار نا وکوں کے علاوہ حنا کے بھی مستقل سلسلے شامل ہیں ۔

آپ کی آرا کا منظر سردار محمود





## Scanned By AMir



مرمت نغس انسانی

حضرت ابو ذررض الله تعالی عنه سے مروی ہے کدرسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے قربایا۔ "اوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ جمی ایک صدقہ ہے جوتم اپنی ذات پر کرتے ہو۔" (بخاری شریف)

# ب عيراملام

حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عنه سے مردی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم ترفی ا

ئے فر مایا۔ ''اس مخص کا اسلام سب سے بہتر ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے ووسرے مسلمان محفوظ رہیں۔''( بخاری شریف)

# مسائے کے حقوق

حضرت الد ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسب

# مبمان کی عزت

حفرت ابوشرت ومنى الله تعالى عنه سے مروى ب كرسول الله صلى الله عليه وآلدوسلم

حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ
رمول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ہیں
کی قیدی آئے ، قید یوں میں سے ایک فورت کی
کی مسلائی تھی ، اچا عک قید یوں میں سے ایک بچہ
مل کیا ، اس ن فوراً اسے ایٹ پیٹ سے جمثا لیا
اورا سے دودھ بلانے کی ، رمول اللہ ملی اللہ علیہ
والہ وسلم نے بید کی کھاتو یو جھا۔

"کیا تمہارے خیال میں بیر ورت اپنے بچ کوآگ میں مینک دے گی؟" محابہ کرام نے عرض کیا۔

دونہیں اللہ کی هم! جہاں تک اس کا بس مطے گا وہ اسے آگ میں نہیں سینے گی۔ "حضور ملی اللہ علیہ وآلہ دسلم من کرفر مانے گئے۔

" جنتی بیر فورت اینے بیچے پر مہریان ہے، اللہ اس سے کہیں زیادہ اینے بندول پر مہریان م

ہے۔ ایسا شقیق خالق کا تنات مجمی انسانی جان پر ظلم و کم ، بے انسانی اور بے جاتل ہوتا کیں و کم سکتا اور نی ختم المرتبت سید المرسلین معترت محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں خدا نے دونوں جہانوں کے لئے رحمت اور رؤف و رحمہ کہا ہے، مجلا انسانی جان کو اپنے وائر ہ رحمت سے کیسے نکال سکتے ہیں۔

لوكول سے يرائى ندكرنا

حنا 8 الإيل2015

میں جالا و کی سکتا ہے اور جو مخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں معروف ہو جاتا ہے، اللہ تعالی اس کی ضروریات کا تقیل ہو جاتا ہے، اللہ تعالی کسی مسلمان کی ایک تکلیف دور کرتا ہے، اللہ تعالی تیا مت کے دان اس کی تکالیف میں سے ایک تکلیف دور فر مائے گا اور جو کی مسلمان کی بردہ ہوئی کرے گا اللہ تعالی قیا مت کے دان اس کی بردہ ہوئی کرے گا اللہ تعالی قیا مت کے دان اس کی بردہ ہوئی کرے گا۔ " ( بخاری شریف )

# خود محى كرنا

" من من ملی جوامیس گزری بین، ان میں سے ایک میں جوامیس گزری بین، ان میں سے ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک ایک ایک ایک میں کے میسے میں زیادہ خون بہر جانے ہے اس کی موت واقع ہوگی، اس کی اس مرکت پر اللہ تعالی نے ارشاد فر ایا۔

"میرا بنده خود کو ہلاک کرنے بیں مجھ پر سبقت لے گیا، اس لئے بیں نے اس پر جنت حرام کردی۔" (بخاری شریف)

خود کو بہاڑے گراکہ خود کو بہاڑے گا اور وہاں بھی خود کی باز ہے گراکہ مسلسل ای طرح بہاڑے گا اور وہاں بھی عذاب میں بھیٹے جائے گا اور وہاں بھی عذاب میں بھیٹے جائے ہے گا اور جس نے ذہر کھا کر خود کو ہلاک کیا ، وہ بھی جہنم میں زہر ہاتھ میں اگر خود کو الاک کیا ، وہ بھیٹے میں اس تفاور بھیٹے اس کے خود کو اور جس تھی ارہے گا اور جس تھی ارہے گا اور جس تھی ارہے ہیں گئے مسلسل اسے اپنے بہت میں الے مسلسل اسے اپنے بہت میں ارکر خود کو ہلاک کرتا رہے گا اور بھیٹہ ای عذاب میں جلارے گا۔ (بخاری شریف) عذاب میں جلارے گا۔ (بخاری شریف) مسلمانوں کا آپس میں اڑتا

قر مایا۔

"جوفض القداور يوم آفرت پر ايمان رکھا 
الدات جا ہے کہائے الحسائے کا احرام کرے 
اور اسے جا ہے کہائے مہمان کی عزت کرے 
ایک دن رات خاطر مدارات کرے اور تی دن 
رات اسے اپنے ساتھ کھائے بی شامل کرے 
اور جواس ہے جمی بڑھ جائے، وہ چراس کے 
اور جواس ہے جمی بڑھ جائے، وہ چراس کے 
کے صدقہ ہے اور اسے جا ہے کہا کر ہولے آو 
پھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ 
پھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ 
(مسلم ، کتاب الا محان)

# سلام کرنا

حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه مے مروی ہے کہ رسول الله ملی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

روسب بے بہتر عمل ہے ہے کہ تم غرباء اور سیا کین کو کھانا کھلاؤ اور ہر خص کوخواہ شناسا ہویا اجنبی سلام کرو۔" ( بخاری شریف )

# آسانی پیدا کرو

"آسانی پیدا کرو اور کنی ش جنلا نه کروه لوگوں کوخوشخری دواور ایس یا تیں نہ کروجن سے نفرت پیدا ہو۔" (بخاری شریف)

#### منه ير مارنا

"اگرتم میں ہے کوئی شخص کمی ہے اڑائی کرے تو اسے جاہیے کہ مند پر مارنے سے اجتناب کرے۔"( بخاری شریف)

# مسلمان کے حقوق

"مسلمان مسلمان كا بعائى باور بعالى نداو اب بعالى برظلم كرتا باور نداس كوظلم يا تكليف

منا 9 ابريل2015

6۔ جنگ کے دن منہ موڑ کر بھاگ جاتا۔ 7\_ ياك دامن بمولى بمالي مومن خواتين ير تبت لگانا\_ ( يخاري شريف) مون کی حرمت

"موكن يرلعنت بينيخ كالحمناه مومن كوقتل كرنے كے براير ب، مومن ير كفر كى تبت لكانے كافر كينے كا كناه بحى موس كوكل كرنے ك يراير ب-" ( يخارى شريف)

جھڑا کرنے والا

"الله كے نزديك سب سے زيادہ قائل نفرت مخص دو ب جو تخت جمكر الوجو . " ( بخاري ثریف)

لفس كوبرا كبنا

و کی محض کو بیٹیں کہنا جا ہے کہ میرانکس ضبیث ہو گیا ہے۔ البخاری شریف)

يركلامي كرتے والا

'بدترین انسان وہ ہے جس کی بد کلامی ے بچے کے لئے لوگ اس سے ترک لعلقات کر ليس-" ( يخارى شريف)

رحم كرتے والا

"جورم بيل كرناس يروم بيل كيا جانا-" ( بخاری شریف) " تم زين والول يررهم كرو آسان والاثم ير رج كريكا-" (متدرك)

" تم لوگوں کے لئے وی جا ہو جوائے لئے جاہے ہو تو مسلمان بن جاؤ کے۔" (ترفدی "جب دومسلمان آئی می مکوارے اڑتے ين و قاتل ومعول دونوں جبم من جاتے ہيں ا معتول اس لئے جہم میں جائے گا کروہ خود بھی تو اپنے مقابل کو قبل کرنے کا خواہشند تھا۔" ( بخاری شریف)

''تہارا خون، تہارے مال اور تمہاری آروش ای طرح حرام و حرم میں، میے ع کے مهيده م محرمه م عرفه كادن باور يادركوه عقريب تم كواين رب كے حضور حاضر مونا ہے، مووہ تم سے تہارے اعمال کے بارے میں باز برس کرے گارو خیال دے کہتم میرے بعد دوبارہ ایے مراہ نہ ہوجانا کہ آئی می اڑتے لکو اورایک دوسرے کی گردیس کا فے لکواور وہاں ہر حاضر موجود ير الازم ہے كدوه بياحكام ال لوكول تک پہنچائے جو موجود کیس ہیں۔" (بخاری

قل کا بدلہ

"جو مخص جان ہو جد کر کسی مومن کولل کرے كالوال كابدله جنم بي-" ( بخارى شريف)

ماتكام

رسول كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے

"سات تباه و برياد كردين والي كامول ے بوروں ال

ا۔اللہ تعالی کے ساتھ شریک کریا۔ 2-جادوكرنا-

3-اس جان كوبلاك كرنا جس كابلاك كرنا

الله فے حرام کیا ہے۔ 4- 4 2011

5\_ يتيم كامال بزب كرنا\_

حنا (10 ) ابريل 2015

#### Scanned By AMic

ٹریف)

# كالحاموكن

"تم من سے کوئی اس وقت تک پوراموس نیس ہوگا جب تک وہ اور لوگوں کے لئے وی پندنہ کرے جوائے لئے پند ہواور جب تک وہ آدی کو صرف خدا کے لئے پیار نہ کرے۔" (منداحم)

# حق كفالت انساني

انسانی ضروریات کی کفالت کے حوالے ہے حوالے سے حسن انسانیت مسلی اللہ علیددآلدوسلم نے بہت کی کفالت کے حوالے کی جست کی فرمودات کا ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے۔

حضرت الو جرميره رضى الله تعالى عند سے مردى ہے كدرسول كريم صلى الله عليه وآل وسلم نے فر مايا كرات كري آل ملك الله عليه وآل مرسى تم برخرج كروں "آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے فر مايا كر" الله كا باتھ بجرا ہوا ہے اور دن رات ہے تا شاخری كرنا ہى اس بھر كري بيل رات ہے اور دن كرنا ، الله تعالى جسے جا بتا ہے ہيں كرنا ، الله تعالى جسے جا بتا ہے ہيں كرنا ، الله تعالى جسے جا بتا ہے ہيں كرنا ہے اور حسل ہے جا بتا ہے ہيں كرنا ہے اور حسل ہے جا بتا ہے ہیں۔

# صدقدكرنا

"جب کوئی محض ای پاک کمال میں ہے ایک کمال میں سے ایک کمور کے برابر مجی صدفہ دیتا ہے اور اللہ تعالی تک کمال میں سے تک کمال میں اللہ تعالی تک ہو جاتا ہے۔" (بخاری شریف) شریف)

<u>محروالول پرخرچ</u> «مسلمان جب اینے محمر والوں پرخرچ

کرتا ہے اور فرج کرتے وقت تواب کی امیدر کھتا ہے تو وہ فرج اس کا معدقہ بن جاتا ہے۔" ( بخاری شریف)

## صدقہ

"مدقد دواور اس لئے كدا يك ايما وقت بحى آنے والا ہے جب ايك مخص صدقد دينے كے لئے نظے كا اور اسے لينے والا كوئى شاہو كار" ( بخارى شريف)

# محنت كرنا

"افعان كاجتل ك كلزيوں كا تخفا كري افعا كر لانا اس كي كي بہتر ہے كدوہ كى كے آگے دست سوال دراز كرے جوائے كچے دريا الكاركردے۔" (بخارى شريف)

# بعيك مأتكنا

' جو محض لوكوں سے جيشہ مانگا رہتا ہے، وو قيامت كے دن اس حال ميں آئے گا كہ اس كے چرے پر كوشت كى الك بولى بھى نہ ہوگى۔'' ( بخارى شريف)

# عطالبخش

حفرت عرد منی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ
رسول کریم سلی اللہ علیہ واکد دسلم جب جھے کچھ عطا
فرماتے تو جس عرض کرتا کہ بیدا ہے دیجے جو جھے
سے زیادہ اس کا ضرورت مند اور حماج ہو، ایک
مرتبہ آپ سلی اللہ علیہ واکد وسلم نے ارشاد فرمایا۔
"" تم تم کو کوئی مال بغیم لائے کے اور بلا
مائے لیے فواے لیا کرواور جواس طرح نہ
ائے لیے اس کے جیجے مت پڑا کرو۔" (بخاری
شریف)

حتا (11) ابرل 2015

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



## Scanned By AMir

## روخت فراخی ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اس کو ا پاہے کہ صلہ رحی کرے۔"( بخاری )

# غيرسلم بمسابي

"محرت عبدالله بن عمره نے ایک دفیہ
ایک بحری ذرح کی ان کے پڑدی میں ایک
یہودی مجی رہتا تھا، چنانچہ آپ نے اپنے الل
خانہ کوکہا کہ" کیاتم نے میرے یہودی مسالیکو
اگر وسلم کو کہتے سنا ہے کہ مجھے جبرا تکل علیہ السلام
مسایہ کے ساتھ نیکی کرنے کی اتن تا کید کرتے
مسایہ کے ساتھ نیکی کرنے کی اتن تا کید کرتے
دیں ۔" (ابوداؤد کیاب،الادب باب تی الحاد)
دیں ۔" (ابوداؤد کیاب،الادب باب تی الحاد)

# يتيمول يروحم

ایک مرتبہ آنخفرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں ایک پیم نے ایک فض پرنخکستان کے متعلق دعویٰ پیش کیا محروہ دعویٰ تابت نہ کرسکا اور آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نخلستان عدعا علیہ کو دلا دیا، وہ بیم اس پر رو پڑا، آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑارتم آیا اور عرعا علیہ سے فرمایا۔ اس کے بدلے جنت دے گا۔'' وہ اس ایا رپ راضی نہ ہوا۔

ابدالد عداح نامی محانی حاضر ہے، انہوں نے اس محض سے کہا گیائم اپنا پر گلتان میرے فلاں ہاغ سے بدلتے ہو۔ "اس نے آبادگی ظاہر کی، چنامچہ انہوں نے ورا بدل لیا اور کلتان الی طرف سے اس میتم کو ہدکردیا۔

\*\*\*

# خ يدوفروخت

" ظے اور اناج کو تعند میں لینے سے پہلے
آ گے فروخت نہ کیا جائے۔" ( بخاری شریف)
" عمده مجوروں کے بدلے میں مکٹیا
مجوری زیادہ مقدار میں دینے کے بجائے پہلے
گٹیا مجوری بھو، اس سے جورقم حاصل ہو، اس
کے اعلامتم کی مجوری خرید لیا کرد۔" ( بخاری
شریف)

"رسول كريم صلى الله عليه وآله وسلم في سوف كو جا عدى ك بدا ادهار بيج سومنع فر مايا -" ( بخارى شريف )

# بوی کے حقوق

"أيك موقع برايك فخص في الخضرت صلى الشعطيد وآلدوسكم سعدريافت كياكد" يا رسول الشعلى الله عليه وآله وسلم عدى كاحل شو بريركيا سع؟"

تو آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔ '' جب خود کھائے اسے کھلائے ، جب خود پہنے تو اسے پہنائے نہ اس کے منہ پڑھیٹر مارے اور نہ اس کو یرا بھلا کیے اور نہ گھر کے علاوہ اس کی سزا کے لئے اس کو علیجد ہ کرے۔'' (این ماجہ سزا کے لئے اس کو علیجد ہ کرے۔'' (این ماجہ سراب الٹاح)

# صلدحی کرنا

"جو صلدرجی لیعن حق قرابت ادائیں کرتا، وه مجھی جنت میں داخل نہ کیا جائے گا۔" (بخاری کتاب الاوب ہاب صله الرحم) احمد سرو

صدرحي كااج

"جس کو بیر پیند ہو کداس کی روزی عل

عنا (12) الريل2015



ورجه واراشتهارات اردومحافت من تووارد ہیں، ہم جران ہوا کرتے ہیں کہ جب یہ نہ ہوا رتے تھ و لوگ بنگلے کیے بیچ یا فرید تے تع، نام کیے بدلا جاتا تھا کہ جھے آئندہ کمسینا خاں کے بجائے مرزا صبغتہ اللہ بیک کہا جائے، مشفق والدين، معادت مند اولاد كوكسي عاق كرتے اور ان كے لين دين سے بي تعلقي كا اظہار کرتے تھ اورسب سے بوی بات بیک شادیاں کیے ہوجاتی تعیں؟ ماری تعین بیے کہ ان اشتہاروں میں سے اور کوئی پڑھا جائے یا نہ برها جائع ، ضرورت رشد كا اشتهار ضرور برها جاتا ہے اور اس میں زیدی کر، یح، بوڑھے، شادی شده ، غیرشادی شده کی تصبی تاب حیری سرکار بی مہنچ تو سب ہی ایک ہوئے عرصی نویسوں کی زبان کی طرح مرورت رشتہ کے اشتہاروں کی عبارت بھی قریب قریب مقررب، دوشيزه بميشي تول صورت، يا بندموم و صلوة اورسليقيمند مولى إاوراس كالكمعزز مرانے سے معلق ہوتا ہے، مردے تو پڑھا لکھا، ب، لى اے ياس لاكى كے لئے ايم اے ياس

شوہرڈھونڈا جاتا ہے۔ ان اشتہاروں کا تجزید کرنے سے تو میں ظاہر ہوتا ہے کہ انسان میں شکل عقل کا ہونا

ضروری میں ، یہ آئی جائی اور فائی چیزیں ہیں۔

رائے زیانے میں شادی کا مسئلہ بہت
آسیان تھا، درویدی کے سوئمبر میں فقط اتن کی شرط
میں کے میں جواد پر چکر میں چھلی گھوم رہی ہے، اس کا
عکس پائی میں دیکھ کرتیز ہے اس کی آگھ پر نشانہ
لگایا جائے، یہ کوئی نہ پوچھتا تھا کہ نشانہ لگانے والا
کانا ہے یا لتجا ہے، کالا ہے یا گورا ہے، اکبر اللہ
آبادی سے روایت ہے کہ لگی کی ماں نے بھی
آبادی سے روایت ہے کہ لگی کی ماں نے بھی
مجنوں کا حسب و نسب، سکونت، ولدیت و فیرو

بس بي كما تما-

کہ بیٹا تو جو کر لے ایم اے پاس
تو فورا بیاہ دوں لیل کو تجھ سے
بلا دفت میں بن جاؤں تیری ساس
یہ پرانے وتوں کی بات ہے، ورنہ آج کل
ایک ایک یو غورٹی ہے اسے ایم اے لکل رہے
ایک ایک یو غورٹی ہے اسے ایم اے لکل رہے
ایس کہ لیل کی ماں کے لئے بوی مشکل ہو جاتی،
ای طرح فرباد میاں نے رشتہ ما تگا تو شیریں نے
فظ یہ شرط کی کہ یہ سمامنے والا پہاڑ کاٹ کر دودھ
کی نیمر لے آؤتو بندی کوعذر نہیں۔

پرانے لوگ بہت احتیاط کرتے تو سوجھ بوجھ کا امتحان لینے کے لئے پہیلیاں اور معمے دیتے ، مجمی نہ پوچھنے کہ کیا تخواہ ہے، کرائے کے

مكان ميں رہتے ہو يا اپنا ہے، پنجاب كے ہو يا
يونى كے، شيعہ ہو يا سى، ايبا بى ايك خص ايك
باركى راج كمارى سے شادى كا طلبگار ہوكر آيا،
راج كمارى كو بالعوم سخت يرد بے ميں ركھا جاتا
تفاج شم فلك بحى اے ديكھنے كورتى تمى، ليمن اس
اميدوار نے اتفاقا اس حن جہاں سوز كوجمروك
ميں كھڑے د كيوليا، بہت قراركى كوشش كى ليكن
بہرے كا انتظام سخت تھا، آخر دہ سوال و جواب
بہرے كا انتظام سخت تھا، آخر دہ سوال و جواب
سے لئے بادشاہ كے سامنے لايا گيا۔

وزیراعظم نے حسب دستور قابلیت جانچنے کے لئے سوال ہو جھنے شروع کیے۔ "دواوردو کتنے ہوتے ہیں؟"امیدوارنے حساب لگا کرکھا۔

ساب میں رہا۔ ''سمات۔'' وزیراعظم نے کہا۔ ''شاباش،اب دوسرے سوال کا جواب بھی فیک دوتو تم کامیاب سمجھے جاؤگے۔'' ''وہ کون سما جانور ہے جس کی جارٹائیں بوتی میں اور جو بھونگتا ہے؟'' امیدوار نے تھوڑا سا غور کرنے کے بعد کہا۔ ''دیاں'''

لیکن اس کی بیز کیب نہ چلی، دربار ہوں نے مبارک سلامت کے شور سے آسان سر پر افغا لیا اور دھوم دھام سے شادی کر کے راج کماری سے گلوخلاصی کرائی۔

شادی کے متعلق عماء کا قول ہے، کہ جو کرے پہنائے بوند کرے پہنائے بوند کرے پہنائے بیائی طلقہ ہے کہ جا گئے ہے اللہ جین جی اور اندر والے باہر نکلنے کے لئے بہم معظرب، عام لوگوں کے لئے شادی ایک الی جیز ہے کہ اس کا ایک دن مقرر ہے، جا ہے نید رات بھرآئے یا نہ آئے ، آج تم کل ہماری باری

اشتهاری شادی میں شروع میں دونوں طرف خلوص زورول پر ہوتا ہے، شصرف خط و كتابت بلكه بيشتر حالات مجمى ميغه راز من ره جاتے ہیں، رفتہ رفتہ معلوم ہوتا ہے کہ دلبن صاحبہ ويسي فحك بي ولين فحي بي اور دولها صاحب جو كالى عنك لكائے رہے بين نقط نظر كے لحاظ سے موصد ہیں، ساری دنیا کو ایک آگھ سے دیکھتے ہیں ، بوی بے شک کمری سیدزادی ہے لیکن ان کے داوا کا بر کمی میں میئر کٹنگ سلون تھا، دولہا صاحب البنتمنل ہیں، بیوی جن کو ان کے ظفر الملت والدين ب لي كهدكريادكرت بين ملى جگ عظیم کے واقعات کی چتم دید کواہ ہیں اور ميال أخول كانف كريجومت بين الين أن كي وري سيم كے بناہے على بندوستان على ره مى، الكريزي بولخ، لكين يزع ساحر ازايا افتیاری بھی نہیں جیسا کہ بنایا تھا، اردو کی محبت کے علاد واس کی اور وجیس بھی ہیں۔

\*\*

حــا (14) ابرار 2015

#### Scanned By AME



دُ سُر قار نين اور فوزيه آلي! آپ سب كو مبت بحرا سلام، کیے میں آپ سب؟ باری فوزيرآ لي في 'الك دين حناك ساته' من لكف كاكب ع كما بوا ب يكن جان كيابات عك و يمي عن و يمي ون رات كزرت جات ين ہر نے دن خود سے عبد کرتی ہوں کہ اب ضرور کے نہ کھ لکھنا ہے جو ادھوری کمانیاں پڑی ہیں ان کو بورا کرنا ہے بیرکرنا ہے، وہ کرنا ہے لیکن وقت ہے کہ ریت کی مانند پسنتا ہی رہتا ہے اور مر جب ان احساب كرنے بيفولو خود سے شرمندی ہولی ہے کہائے سے محصرارے عبد، سارے وعدے بھر ثوث جاتے ہیں، کیلن خبر اب آپ کی محفل میں آبی گئی ہوں تو اتنی جلدی جانے وال نہیں کیونکہ مجھے آپ سے ڈھیرساری باتی کرنی میں واس سلسلے میں لکھنے سے مہلے میں سوی رہی تھی کہ پہونہیں آپ لوگ مجھے جانے مجمی میں یالہیں، ہے کیا کہا؟

میں کون ہوں؟ نیس جیس فار کمین السے تو

میں کوئی بات نہیں، اب تعارف ہوجائے گا، سب سے پہلے تو جھے فوزیہ آپی کا بے حد شکریہ ادا کرنا ہے، آپ کی محبت اور بیار کا شکریہ، ایجی نی الحال تو کوئی تیرنہیں مارا ماسوائے چند افسانے مصف منت کی ہے جو تحریک دی رہتی ہے اور جناب میں اوکی سوکھی قلم چاہی گئی ہوں۔ میں اوکی سوکھی قلم چاہی گئی ہوں۔ آج ''ایک دن حنا کے ساتھ'' میں لکھتے

ہوئے بیب سے اصامات ہورے ہیں، ب بناہ خوتی کی رحق مجھے اسے اندرمحسوس مورای ہے کہ کیا بس اتن اہم ہوگئ ہوں کرائے بارے بس تکھوں اور میری بیاری قاری مینیس اے راهيں، وقت مركما موا جھے كى سال يتھے لے كيا ب،مطالعه كاشوق مجهيشروع سے بى تقاميرے ابومطالعيك بمدشوقين تعيشايدان سياى محد میں منتقل ہو گیا بہ شوق ، بدی جنیں ڈانجسٹ يرحى مي جانيان ع جيب كرس فاورته کلال سے بی ڈانجسٹ پڑھنے شروع کر دیے تنے، جب نائلتھ کلاس ش می تو ایک دفعہ سی معنف کے شب و روز کے بارے میں برجے ہوئے میری دوست نے کہا کہ کاش ہم میں بھی للين كى ملاحب مولى اورجم لكست تو مارے بارے میں بھی چھٹا تو میں نے مدات سے کہا کہ ميرے اندر ايك لكمارى ہے اور ايك ون على مروراے بارے میں لکھرای موں کی تو اس نے كما كداكى بات بي ويمريكي ميل مين و لكدكر و کھاؤ یا اور میں نے می کھر جاتے ہی ذہن و و ماغ میں جاری وساری کہانیوں میں سے ایک لکھ ڈال، سب دوستوں نے تقریباً بوری کلاس نے بن مرد مربب تعریف کی لیکن وہ او جوش میں کھوڈال محی،سب دوستوں نے اشاعت کامشورہ بھی دیالیکن میں نے سوجا اتنا فضول سا لکھا ہے می نے میری کہانی کی کہاں اشاعت ہوگی میہ سوچ كركباني جلاد الى إور لكصنه كاسلسله وجي رك عمیا، پر ایک دوست کے

گر یجویش کے دوران ہی شادی ہو گئ تو بجر لكهمنا تو دوركي بات پڙهنا بھي حيث ميا كيونك مير ۔ يو ي مريس جو ميري سرال ب لکھنا ،مطالعہ کرنا وغیر ونضولیات کے زمرے میں شار کیا جاتا ہے اور ڈائجسٹ پڑھنا اس میں سرے فبرست ہے، بمشکل گریجویشن مکمل کیا، برے منے کی بدائش کے بعد مرید معروفیات بڑھ کنٹیں کیکن میری کہانیاں ،میرے کر دار زندگی ے فرش عرب ماتھ ماتھ رہ، 2007ء میں سب سے جہب کر ایک مختر سا اف نہ لکے کر ايك ميكزين مين بعيجاء بيدميرا ببلا انسانه تفااور اس برا خام بھی منا تھا جو کیہ مجھے ملاایک اورانسانہ بھی آلما اور پھر بریک آگئ اور اپنا ماسرز مکمل کرنے کے چکر میں الجھ گئی، پھر 2009ء میں ایے برمینز کے کہنے پر دوبارہ ایک افسانہ کھااور ايك ذائجَت عِنْ مَعِيْجا جُو أَكْمت 2009ء عِن چھیا تھا۔

ب مبید میرے کے یادگار تھا کیونکہ اس کا آغاز ہونے ہے میلے اللہ نے بھے دومرے ہے ہے نوازا تھا، اِس مینے میرانسی بھی ڈانجسٹ میں مباد انسانه ثائع بوا تفا اور ميراا يم اے اردو اور نی اید کا شاندار رزائے آیا تھا، لیکن پھر لکھنے کے سفر کو جاری نبیں رکھ ملی ، بنے کی پیدائش کے تھوڑے مرسے بعد ہی میں شدید ج ربو کی می کہ زندگی کی ناؤی ووجی ہوئی محسوس ہونے می لیکن الله كاشكرے كاس فے جھے في زندكى دى۔

معجمائے برووبارہ لکھنے کا شوق ہواءاس نے کہا كَ لَيْهِ كُرِ بَقِيْجِ مِن كَمَا قباحت بِ؟ بات تواس كي می تو جناب میں نے مجر لکھنا شروع کیااور آغاز بی ایک ناول ہے کیا (جواہمی تک ادھورا ہے) کیونکہ وہ ناول پورا ہونے سے پہلے ہی میری ایل زندگی کی کہائی شروع ہوگئ۔

كيا كيوكديدان كي خوابش تحي كه بين ان كے نام ے تھوں، وہ کتے تھے کہ مری بی مرے مام کو زنده ر مح كي ، الله تعالى جصاب ابوكي اميدون ير بوراار نے كي تو فق عطافر مائے (آمن)-جي تو قاريمن آپ سوچ رهي جوب كي كه بيد محتر مدتواہے ایک دن کی روداد سنانے کی بجائے ماضی کے اوراق کھٹال آئیں او جناب میں نے يهلي بن بنا ديا تفاكه يمن آسكي مون أو اب اتني جُلْدی جائے والی نہیں ، یہاں میں آپ سب سے ایک بات کہنا جائت ہول اور میرا اے بارے ين لكنے كا مقصد بھى يى بى كدا كر آب يى كوئى صلاحیت ہوتو پلیزاے بیموج کرکہ پہنجیس میں به کریاؤں کی یانہیں، ضائع مت کریں اور جو وقت آپ کومیسر ہواس سے فائدہ اٹھا میں کیونکہ

كتي بي كرجو چيز جليت من موآباس

سے چھٹکارانہیں یا سکتے بالکل ایا بی میرے

ماتھ ہوا، 2012ء میں پھر ہاتھوں کو مجھے ہونے

لكا تو حنا من انسانه بميجا جواكتوبر بين شائع بوا،

یہاں میں ایک بار پھر فوزیر آئی کی مفکور ہوں کیہ

شاید ایک آدہ تحریر کے بعد میں پھر نہ کھ یاتی

لیکن آپ کی محبت نے میری بہت حوصلہ افزائی

ک، ہر ماہ جب ادار وحناک جانب سے ڈامجسٹ

لمنا تو بہت خوشی ہوتی آپ کی ایناعیت نے بیہ

احساس دلایا که بیس کچه کرعتی بون،اس دوران

حنا میں لکھنے کے ساتھ ایک دو اور ماہناموں

مِن بَعَى تَعُورُ ا بهت لكها، الجعي بعي بهت كم لكه يا تي

ہوں کیکن حما کے ساتھ جو رشتہ استوار ہوا ہے

اے انشاء اللہ جاری و ساری رکھوں گی، یہاں

يس اين ابوكا ذكركرا جائتي مول (جواب اس

دنیا بین میں میں) ان کی خواہش تھی کہ بین لکستا

نہ چھوڑوں، ابتداء میں میں نے اپنے بربینڈ کے

نام سے لکھالیکن مجرابو کے نام سے لکھنا شروع

#### Scanned By AMIC

ابن انشاء

| TAVAVILLE                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| یہا نہ ہو کہ جب آپ مجھ کرنا چاہیں تو آپ کے<br>یس نہ وقت ہواور نہ موافق حالات۔                                                                   |
| ہ اس بوت بودوریہ واس طالات۔<br>بی تو اب آپ آئے میرے ساتھ میرے<br>گھد میں میرے ساتھ آج کا دن ہم اکٹھے                                            |
| گزارتے ہیں۔<br>من پانچ ہے میری آئے الارم نبرایک سے<br>معلق ہے، موبائل پر ٹائم دیکھ کر میں دوبارہ الارم                                          |
| سی ہے، موہا ک پر ہام و میھاریک دوہارہ الارم<br>نبر دو کی آواز تک سو جاتی ہوں ، آپ جران ہو<br>رہی ہوں گی کہ ایک اور دو کا کیا چکر ہے، ایک        |
| افعال آردوباره مواجر البنديده كامول يل                                                                                                          |
| س عادت ہے اگر جَب میں ، اب الہیں کیا ہے:<br>س میں کتنا عزا ہے ، رات کو دہر سے سوتی ہوں تو<br>میں میں کتنا عزا ہے ، رات کو دہر سے سوتی ہوں تو    |
| س کئے بھی شیخ نینڈ طروح پر بھوٹی ہے، جی تو جب<br>لارم نمبر دو بچتا ہے تو اسے بند کر کے ابھی غنودگ<br>میں تاریخ میں کے تعمیر مرازیہ میں آروزی کے |

ایک دم الرث ہو جاتی ہوں، پے تیسرا الارم میر بربیند ک آواز ہے، اٹھ کر سب سے پہلے جرکی تماز برمتی ہوں پھر میں اور جامد واک کرنے جاتے ہیں ، و ہاں ہے آ کر میں پکن میں اور حامہ ے کر بیٹ جاتے ہیں، چونکہ سیج کے وقت منوں باپ بیوں کے چروں یر" کمنا منع ے" کا سائن بورڈ آوردال ہوتا ہے اس لئے ميري ان سے مرے تك خوب يريد مولى ب بچوں کو ناشتہ کروا کر کیچ پائس بیک میں ڈال کر ائبیں تیار کرتی ہوں ، ساڑھے سات تک بجے اور ان کے بیا کشھ آنس اور سکول کیے جاتے ہیں تو یکدم جیسے خام وثی تی حیصا جاتی ہے ،ان کے جانے کے بعد میں کن میں آئی ہوں اینا اور چھا چی جان (ساس، سسر) كا ناشته بناني بون، ناشته كرف كے بعد ميں كمرے مين آئى بول ، آج كل ورزش كا شاق ير ها بوا عدد وكرتى بول يكر

منا (17) ابردل 2015

چوک اورو و پاز ار لا بور

ن: 042-37321690, 3710797

Seammed Bly Alvi

کن میں آ کر چی میٹی ہوں اگر کیڑے دھونے ہوں تو ساتھ بی متین بھی لگا لیتی ہوں، استے بیں کام والی آئی آ جاتی ہیں، ان کے ساتھ ل کر مفانی کروالی ہوں ، ان کے جانے کے بعدسبری كر بچى جان كے ياس بيٹ جاتى موں ماتھ ساتھ ہم باتیں کرتی ہیں اور ساتھ ہی مبزی بھی بن جاتی ہے، پر کھانا مالی موں تقریباً ایک بے تك كمانا بناكر جيا جان كود عكر فارغ موجالي موں ، ایک سے دو بے تک جمولے مولے کوئی کام ہوں وہ کرنے کے ساتھ ساتھ کہانیوں اور كرداروں كو بھى سوچى رئتى بون، سوچنے كى بہت شوقین ہوں اس کئے فارغ وقت میں میں مشفلہ ہے، ساتھ مہاتھ موبائل پرقیس بک پرتا نکا جماعی تو سارا دن چکتی عی رئتی ہے، دو سے سوادو تك اسيداور طا سكول عية جات بي توين اليخ شنرادول كرفخ عاافان مي معروف مو جانی ہوں۔

انہیں چینے کروا کر کھانا کھلا کر نماز پڑھی ہوں ، تین سے جارتک بچوں کا کارٹون و کیفنے کا عام ہوتا ہے ، یہ آیک گھنٹہ میں فارخ ہوتی ہوں اگر رات کو دیر تک جاگی ہوں ہوں ہوں تو سو جاتی ہوں ورنہ کوئی اور کام کر لیتی ہوں ، جار نیج ساتھ میں کی دو پہر کا کھانا کھالیتی ہوں ، جار بچ حام شی ہی دو پہر کا کھانا کھالیتی ہوں ، جار بچ حام شی کرتی ہوں ہی رہوانے کیا تائم ہو آئی ہوں کو خود ہی پڑھاتی ہوں ، جاتا ہے ، دونوں بیٹوں کو خود ہی پڑھاتی ہوں ، حال کے ایک بیٹر کی جاتے ہیں ہوں کو خود ہی پڑھاتی ہوں ، کا تائم ہو آئی ہا اس کے بعد بچوں کو خود ہی پڑھاتی ہوں ، کا جاتم ہوں کی جاتے ہی تی جاتی ہوں ، کا جاتم ہوں کی جاتے ہی تی جاتی ہوں ، کا جاتم ہوں ، کا جاتے ہی تی جاتے ہی جاتے ہی تی جاتے ہی جاتے ہی تی جاتے ہی تی جاتے ہی جاتے ہی تی جاتے ہی جاتے ہی تی جاتے ہی جاتے ہی تی جاتے ہی تی جاتے ہی تی جاتے ہی تی جاتے ہی جاتے ہی تی جاتے ہی جاتے ہی تی جاتے ہی جاتے ہی تی جاتے ہی جاتے ہی تی جاتے ہی جاتے ہی تی جاتے ہی تی

ہوتے ہیں، ہمارے کھریش سب جلدی سوجاتے
ہیں ماسوائے میرے، بچوں کوسلا کر نماز پڑھ کر
دس ہے تک ہیں بالکل فارغ ہوجاتی ہوں، ہرسو
فاسوش چین جاتی ہے، دات دس سے مجع پانچ تک
بیٹائم میرا ہوتا ہے، اس میں جھے سونا بھی ہوتا ہے
اور کچھ کھے اپنے ساتھ بھی گزار نے ہوتے ہیں،
اور کچھ کھے اپنے ساتھ بھی گزار نے ہوتے ہیں،
اب میں اپنالیب ٹاپ کھولتی ہوں بھوڑی در قیس
کب ہرونت گزار کر اب اپنی منی لا بسریری کھولتی
ہوں۔

(صدفي ميري كتابول والفولدركانام منی لائبریری رکھا ہوا ہے ) میں نے انٹرنیٹ ے بشار کی بیں، ڈانجسٹ دفیرہ ڈاؤن لوڈ کر ر کھے ہیں اور بھی جوا بھی اور نئی چیزش جائے تورا و اون اود كريتي بول بيداور بات كه يرص كا نائم م بن مارا ہے الیکن الہیں و کھے و کھے کر بی خوش بوتی رئتی بون اور حامد کا شکرید ادا کرتی رئتی بول کہ جن کے تعاون نے میرے لکھنے اور ین سے کے شوق وزندگی کے جمیلوں میں کم نہیں ہونے دیا بلکہ زندہ رہنے دیا، اس کے علاوہ اچھا موزک سنے کی بے حد شوقین مول بیشوق بھی بورا ای وقت کرتی بول اور جو بھی تھوڑا بہت ملحق ور دورات میں ہی محتی جوں معمود بارو سے الك بي سيس مرال بون كيونك من جلدي الهنا ہوتا ہے، اس کئے ایک جھوٹا سا انسانہ بھی تی کئ دن ادھورا پڑار ہتا ہے اور سلسل ٹوٹ ساجا تا ہے کیکن جب مود بوتو مجرایک بی رات میں پورا کر لىتى بون\_

یں برس ادارہ حنا اور قار کین کا ہے حد شکریہ بویر فرمختم ی تحریروں پر بھی اپنی دائے کا اظہار برنی میں ، آپ سب کی تحبیس میرا لیتی مرایہ ہے ، آج آپ سے ڈھیر ساری باتیں کر لیس ،خوش رہیں اورانی دعاوی میں یادر تھیں۔ بیس ،خوش رہیں اورانی دعاوی میں یادر تھیں۔

أعنا (18) الريل 2015





سونیارحمان کے سان و گمان میں بھی کہیں یہ بات نہیں می کرزندگی میں بھی اس کے ساتھ اليا بھی ہوسكتا ہے، سونيار منان جيسي مضبوط كردار لڑکی جس کے ارادوں کی پھٹلی سے پورا خاندان آگاہ تھا جوا بی بہنوں اور بھائیوں کے لئے جنٹی رهم دل اور مخلص تھی ہیکوئی ڈھنگی چھپی بات تونہیں حمى اس كى احيمائى اور صله رحى كالإراز مانة معترف تعااس کی خوبیوں اور اس کی قابلیت کو ہمیشہ سرایا حميا تھا۔

سونیا رسمان خاندان کی سب سے زیادہ

يرهى لكهي از كي تحي اعلى تعليم يا فية ،حسين تحي يمنخ اور صنے كا سليقه رحتى حى زندكى كو بهت ركار ماؤ اور سلقے سے گزارنے والی سونیا رجمان بول حالات كاشكار بوعتى تحى كون ايباسوج سكنا تعااور كون اليهاج وسكنا تفا-

سب ای کی صلاحیتوں کے قدر دان تھے مب این بینیوں کوسونیا رحمان کی تقلید کرنے کی تلقین کرتے تھے سونیار مان ایک مثال محی روشی كااييا مينار جوسب كوروتني بانث رباتھا۔

سوريا رممان ، اجالا رحمان ، سونيا رحمان اور

ابريل2015

صوبیہ رضان این ہوہ مال کی جار بیٹیاں تھیں وہی ندل كايس تعرانون والى مخصوص تنكدي، زندگي بہت مشکل سی مراس کھرانے کی ہمت سے زیادہ تو مبیں تھی ، اور تلے کی ایر کیاں تھیں سوریا بری جبكه سونيا اس سے جھوٹی تھی بری دونوں بہوں نے میٹرک سے بچوں کو ٹیوٹن پڑھانا شروع کر دى تھى سويرااورسونيا ساتويں اورآ تھويں بين تھيں جب رحمان کا انتقال ہوا تھا کھر اینا بنا ہوا تھا رمان كالم يحد مينك بيلس تعاجس سالك ويره سال تك أهر كاخرج چتار با\_

سورا کی ماموں کے بینے سے بھین کی مثلنی تھی جیے بھی سورا نے میٹرک کیا ماموں نے سادی ہے تعمان اور سورا کا تکاح کروا دیا اور سورا کورخست کردا کراینے گھر لے گئے، عابدہ بيكم في سكوك سالس لي-

سونیارحمان نے اپنے سب نازک جذبات اورخوا بشات كوتحيك تحيك كرسلا ديا فست ائير ہے بھی سونیا نے اسے کمرکی ساری دمدداریاں اینے کمزور کندھوں پر اٹھا لیں سودا سلف، بملی و میں کے بل کی اوائیلی، شام میں لوگوں کے محرول بن يزهائے جانا ، کانج سے چھٹیاں کر کرے لوگوں کے گیرے سلانی کرنا ، وہ اپنی مال کی تابعدار بی می ای بہول سے بہت مارکرتی می بساط پران کی خواہش بوری کرنے کی کوشش میں لکی رہتی تھی صوبیہ اور اجالا بھی بہت قناعت پند تھیں بے جاخواہشیں یالنا یا حرص وطمع میں متلا مونا ان کی فطریت میں شامل ہی میں تھا۔

مونیا نے لمیٹی ڈال کی حجب تک سونیا نے ایف اے کیا تب تک شوکی قسمت اس کی ملیٹی بھی نکل آئی سونیا بے تحاشا خوش ہوئی احمال تشكر ہے اس كى آئلھيں جميك كئيں۔ مونانے ایک لاکھ کا فرنجر بنوا کر (جس

من بجین ، كرسال اور ایك ميز اور محمد دوسرى ضرورت کی چزیں) گرے ایک کرے میں ا کیڈی کھول کی می واس نے بے تحاشامحنت کی تھی برائو بد في إے كيا، في ايد كيا، اكيدى كى ابتدا اس نے ابتدائی کلاس سے کی می مجرآ ستہ آستہ بری کلاس کے بے بھی اکیڈی میں آنے لگے تے کمرے مالات بدل رے تھے عابدہ ای بنی ر فخرمحسوں کرتی تھیں۔

سونیائے انگلش لینکوج کا کورس کیا کمپیوٹر کورسز کے، سونیا رحمان کی اکیڈی شرکا جانا مانا میوش سنر بن گیا تھا، قابل مجرز سونیا رحمان کے بال يوهائة آتى تعيل-

سونیا رحیان کی زندگی میں محبت کی یا مرد کی جگه کبیں نبیں تھی اور مونیا رحمان کی زندگی اتنی معروف گزررہی تھی کہوہ نام نہاد عشق عاشق کے چکروں میں بروی ہی نہیں تھی اور ایسی خرافات میں وہ پڑنا جائت مجی بیس می ،اس نے اسے اندر نرمی اور حلاوت و ملائمت کو چھیا کراہنے اور تختی اورمضبوطی کا خول جڑھالیا تھا، اس کی ڈایت کے اندر جما نکناکسی مرد کے بس کی بات نہیں تھی سونیا رحمان نے ایل ذات کے اردگرد ایک تصلیں کوری کر فی میس کدان کو یا شاناممکنات میں سے

ا كيذي من قابل اعماد مجرز تحيل الله ن ا ٹی رحمتوں سے ایک ایک کر کے سارے مستلے طل كُر دئي تق سونيا كى ان تفك محنتوں اور رياضتون كاصليل رما تفاجس اكيدى كوكامياب بنانے کے لئے مونیا رحمان نے دن رات ملن اور دجمعی سے کام لیا تھاوہاں سے بھی خدانے اس کی كاوشول كے بدلايے بايان نواز ديا تھا سونيا لا محول رو پريمانے عي-

صوفه كا بهت المجمى مكدر شخ طے يا كميا تھا

2015 الريل 2015

دو ماہ کے اندر اندر اس کی شادی کردی گئی، عابدہ کرتی ہوں ا کا سرفخر ہے تن گیا ہورا خاندان سونیا کی تعریفوں کرتی ہوں ا میں ملب الاسان تھا ہم آنکھ ہیں ستائش تھی ہم طاہی تھیں کم زبان سے شہد قبل رہا تھا سونیا رحمان کی ذمہ تھراس کی ا داری اور نیکی کی مثالیں دی جانے آگیں ،اس نے لاکھ نظریں ؟ مسیح معنوں میں بنی ہونے کا حق اوا کر دیا تھا بیٹا حقیقت ہے ہن کر دکھایا تھا سارا ہو جھا تھا لیا تھا ہے

م رہے ہیں ہے لئے ایم اے انگش کے لئے یونیورٹی میں ایڈ میشن لے لیا یمی اس کی ملاقات ما اشر رضوی ہے ہوئی تھی وہ فائل ائیر میں تھا آتے جاتے انگش ڈیبار شمنٹ میں دونوں کی مربعین ہو جاتی تھی ما تر اے سلام کرتا تو وہ بھی جوایا سلام کرتا تو وہ بھی جوایا سلام کرتا تو وہ بھی ہے۔

بوبید کے مونیا یو نورش میں اور بھی کچھ اڑکوں نے سونیا رصان سے بہلو ہائے ہے آگے بات بڑھانے کی کوشش کی تھی مگر سونیا رحمان کا دوٹوک اور فشک رویدد کھ کرانی جگہ جیکے روشکے۔

مر عاشر رضوی کو وہ بے حد پند آگی تھی سادہ طبعت مرکشوری خوبصورت طرحدار کر بے نیازی اسے اطراف کے لیے گلے اور سائل و فیشن سے قطعی بے خبر، اپنی دنیا میں کم براعماد مضبوطائوگی۔

公公公

امی نے سونیا کو بتایا تھا کہ ماموں کے توسط

ا جالاکا بھی رشتہ آیا ہے سونیا بہت خوش کی۔

''ای جی آپ ماموں کے ساتھ مل کر ان

لوگوں ہے مل لیس اور ماموں جی ہے ساری

معلومات بھی کروالیں، میں بھی اپنے طور پر ہے ہے

کرواؤں گی کہ لڑکا کیا ہے خاندان کیا ہے باقی

اللہ تعالی پر بھروسہ رکھیں سب ٹھیک ہی ہوگا۔'

سونیا بھیشہ ابی ماں کو ایک ماں کی طرح طفل

تسلیاں دی تھی۔

تسلیاں دی تھی۔

''جی بیٹا! میں بھائی ہے فی کر تفصیل یات کرتی ہوں۔'' عابدہ 'سونیا کی پہلے شادی کرنا چاہتی تھیں گرایک تو وہ انتی بی بیس تھی دوسراسارا گھراس کی کمائی ہے ہی چلنا تھااس تقیقت ہے لا کھ نظریں جراتیں گر عابدہ بخو بی آگاہ تھی کہ بی حقیقت ہے بھلے گئے جی سی۔

ا جالا کی بھی شادی ہوگی یا موں نے بہت ماتھ دیا تھا ایک ہار پھر پورے خاتھ ان والوں کی زبان مونیا کی بڑائی کی تعریفیں کرتے ہوئے سوکھ رہی تھی اس کے ایٹار کی داددی جارتی تھی اس کی مسال میں اس کی اس کی مسال میں کو دل و جان سے مراہا جا رہا تھا، سونیا رضان سے خاندان کی لڑکیاں تو لڑکیاں ،لڑکے بھی خار کھانے گئے تھے دل جس سونیا رضان کے ایک کدورت رکھنے گئے تھے کیونکہ ہر کھر جس کھنو اور فار خ رہے والوں کوسونیا کی مثال دی جاتی اور فار خ رہے والوں کوسونیا کی مثال دی جاتی ہے۔

ں ہرجہ وقت اور سر کا سونیا امتحانات کے بعد آج کل بوراونت اکیڈی کودے رہی تھی۔

ایک دن عاشررضوی نے سونیا کی کلاس فیلو لڑکی ہے اس کانمبر لے کرکال کی تھی سونیا جیران ہوئی عاشر رضوی اپنے ماں باپ کے ساتھ آنا چاہ رہا تھا سونیا نے عاشر کی بات عابدہ سے کروا دی سونیا اب شادی کرنا چاہتی تھی اب وہ اپنی ساری ذمہ داریاں خوش اسلو کی ہے نبھا چھی تھی ، اگرای اور ماموں کو عاشر اور اس کا خاندان بہند آ جاتے تو سونیا کو بھا کیا اعتراض ہوسکتا تھا۔

ماموں نے کہا تھا کہ سونیا کی شادی کے بعد ووعا بدو کواپنے گھر لے جا کیں گے گھررینٹ ہے افعادیں گے۔

منروری جھان مینک اور ری کاروائیوں کے بعد عاشر اور سونیا کی مثلنی ہوگئی تھی عاشر بہت

خوش تھا سونیا بھی اپنی جگہ مطمئن تھی عاشر میں اس کے کوئی اخلاقی برائی تہیں دیکھی محی خاندان بھی

اچھا تھا۔ عاشر مجھی مجھی سونیا کونون کر لیٹا تھا وہ بھی عاشر مجھی مجھی سونیا کونون کر لیٹا تھا وہ بھی ہے ہوج کر بات کرلی می اکدان دونوں کے درمیان مستقبل میں ایک یا گیزه ومقدس رشتہ طے ہونے والا تھا جس کی شروعات منگنی جیسے بندھن میں بندھ کر ہو چک تھی وہ کوئی جواز کیسے تلاش کرتی بات كرنے عالكاركرنے كا۔

زندکی برسکون بوئی می سارے مسائل طل ہو گئے تھ مرجمی بھی ہوتا ہے تا ایسا کہ مارا ہوتا جمال ہمیت یہ ہے لوگوں کی ڈاٹ کے لئے سکون ہوتا ہے مسیحائی و رہنمائی ہوتا ہے وہی ہمارا ہنر ہاری قابلیت دوسروں کے لئے راہیں محول ویتا ہے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے وہی جارا ہنرہ ماری قابلیت ماری تسمت اور مقدرے مات کھا عاتے ہیں اور ہم الی بساط کو دیکھتے رہ جاتے

عاشر رضوى انجيت بينعة اسيغ تحريس سونيا رحمان کی بارسائی کے کن گاتا سونیا کے سلجے اطوار ہے وہ بہت متاثر تھا وہ خود کو دنیا کا خوش قسمت انسان مانیا تھا عاشر کا جیوٹا بھائی ناظر کڑ کیوں کے معالمے میں بہت بڑا کھلاڑی تھا حدے زیادہ كهلندر اور فارغ رہنے والالركاء عاشر كى زبانى کسی انجانی و بے گانی لڑکی کی اتن تعریقیں اس کے اندرجلن پیدا کرنے لکیس اسمی وہ گھر آئی نہیں تو بیال ہے جب بھابھی بن کر کھر آ جائے گ تب تو بھائی ایسے دیوائے ہو جائیں مے کہسب بھول جا تیں گے۔

ناظر نے ایک دن موقع دیچے کر عاشر کے سیل فون ہے سونیار حمان کا تمبر تکال لیا اور اسے کال سیجو کرنے شروع کر دیے مگر وہ بھی اپنے

نام کی ایک می موال ہے کوئی کال یک کی ہویا کس مسجر کاریلانی کیا ہو، یاریتک یو چھا ہو کہ آپ کون ہو، ناظر دو ہفتوں سے مسلسل ایل کوششوں میں لگا ہوا تھا مر محال ہے کہا ہے رتی برابر بھی آ کے سے كونى مثبت رسالس ملا مو-

مجرجب دواس محيل سواكماني ي لكاتفا كه وه بوگيا جس كي اميد ناظر كوقطعي نبيس بوا مجھ یوں کہایک رات اس نے دو تین ایسے ملیجز سونیا رجمان کو بھیجے جس سے مقابل لڑکی بحرک اٹھے اور سونیار مان بھی بحرک اٹھی تھی اس نے میل پر غنظی کی الی منظی جوآئے والے دنوں میں اس کی خطابن کراس کے سامنے آین کھڑی ہوئی اور اس ہے سب خوشیاں چھین کی کئیں۔

سونائے انتہائی طیش کے عالم میں کال کی تھی ؟ ظر ُوخوب لعن طعن کی تھی اس کا لہجیترش تھا اور الفاظ بهت یخت تنهے وہ بولتی رہی ناظر سنتا رہا

" ويكسيس من في آب كو كوكي مليح نهيس کیا۔" ٹاظر شنڈے تھار کیجے میں اٹکاری ہوا اس كالمقصدسونيا كومزيداشتعال دلانا تقابه

" بكواس بند كرو-" سونيا كالبن نبيس جل رہا تھا کہ وولڑ کا سائے ہوتو اس کا سر ہی جھاڑ

المیں تم کھا کر کہنا ہوں کہ میں نے آپ کو کونی سی میا،آپ جموت بول ری مول وه ات اسماریا تعاای کے تلمانے سے خطا محاریا تفاسونیات من اورالی تلطی کی که....؟

ونیا رہنان نے ناظر کے سارے مسیح اے وائی مینڈ کرکے ایک بار پھراس کی بے عزنی کی اے خوب برا بھلا کہا اور پیل فون بند کر

دوسری طرف ، ظرایی ان بکس مین سونیا

22 ) ايرس 2015

Seammed Bly Allin

رمیان کے درکومینجو پڑھ کر ذیر لب مشرا رہا تھا گھروہ منسااور گھر بنستا چاا گیا۔ جملا جملا جملا

عاشر رضوی نے سونیا رحمان سے اپی مقلی
توڑ دی تھی سارے خاندان میں چرمیگوئیاں ہو
ری تھیں وہی خاندان جوسو نیار صان کی شان میں
قصیدے پڑھتے نہیں تھکتے تھے اب ان کی نظروں
میں مسخر تھا اور ہونؤں برطنز کے کانے آگ آئے
میں مسخر تھا اور ہونؤں برطنز کے کانے آگ آئے
میں مسخر تھا اور ہونؤں برطنز کے کانے آگ آئے
میں مسخر تھا اور ہونؤں برطنز کے کانے آگ آئے
میں مسخر تھا اور ہونؤں برطنز کے کانے آگ آئے
ماشر کے گھر والوں نے کہا تھا کہ ہم مجود ہیں
ماشر کے گھر والوں نے کہا تھا کہ ہم مجود ہیں
ماشر سونیا سے شادی نہیں کرنا چاہتا، سونیا شدید
مدے گی کیا ہے شادی نہیں کرنا چاہتا، سونیا شدید
مدے گی کیا ہے شادی نہیں کرنا چاہتا، سونیا شدید
مدے گی کیا ہے شادی نہیں کرنا چاہتا، سونیا شدید

''عاشرتم نے خوداتی جاہ ہے جمعے ہے رشتہ طے کیااورخود ہی سارے نیفلے کر لئے بغیر کسی دجہ کے رشتہ تو ڑ دیا کیوں آخر ، جمعے دجہ بتا کہ'' ایک دن و و بہت بڑی فون کر بیٹی جبکہ وہ بات خود ہے بھی نہیں کرتی تھی۔

" تقرداور معبوط کردار لاکی ہوگر بیری فام خیالی تھی ، آب انتہائی گری ہوئی لاکی ہو میرے ہی فام خیالی تھی ، آب انتہائی گری ہوئی لاکی ہو میرے ہی چھوٹے بھائی کے ساتھ ، آف، کسے جی اٹھے میں اٹھے کمر میں سونیار تھان کے کن گاتا تھا اب کھن آئی ہے جی آب کھی آئی ہے ہوئی کرتا تم سے شادی ، جبکہ میرے بھائی کے ساتھ تمہارا کیا تھا سونیا کو میرے بات کرریا تھا سونیا کو کھی جو بہت کرریا تھا سونیا کو برگمان ہو چکا تھا تھا رہ سے بات کرریا تھا سونیا کہ برگمان ہو چکا تھا تھا رہ سے بات کرریا تھا سونیا کی برگمان ہو چکا تھا تھا رہ کے بیا تھا کو کی وضاحت نہیں دی تھی بس کم مردیارہ وہ کی برگم کی میں کم مردیارہ وہ کی برگم کی اور اب وہ کی اور اب وہ کی اور اب وہ کی عاشر نے اسے بھیجے تھے۔

بات سونیار حمان کی سمجھ میں آپھی تھی مگر وہ اپنی اور اپنے کر دار کی صفائی دینے کی پوزیشن میں ہی نہیں رہی تھی اور وہ صفائیاں دیتا بھی نہیں جا ہتی تھی۔

''ادہ میرے خدا میری ذرای خطا میری عمر بیری نیمیاں کھا گئے۔'' سونیار سمان جو بھی روئی نہ تھی آج محن کے بیچں چھ کھڑے پھوٹ بھوٹ کررو دی روتی رہی پھر محن کے شنڈے فرش پر بینے گئی۔۔

"میری معمولی ی مجول نے میری ساری جوانی کی نیک نامیوں کونگل لیا میرا کردار میرا ماشی صاف شاف است کی مانند ہے اور عاشر نے میرے کردار پر انگی انٹوئی مجھ سے حقارت میر سے کردار پر انگی انٹوئی بچھ سے حقارت میر سے انداز میں بات کی میں ساری زندگی کی محمل کی میرا ایثار ، میرا خلوص ذرای نادانی نے چات میا ۔" سونیا رحمان جیسی مضبوط لاکی جات میا ۔" سونیا رحمان جیسی مضبوط لاکی دھاڑی مار مار کرروتی رہی کرلاتی دی ۔

''میری بیگی میری جان دنیا عاشر پراتو قدم نمیں ہوگی انلد پر مجرد سرد کھ میرے ہینے میری اد اول کو بہت اچھ ہر منے می بہت نیک ہے میری سونیاں۔'' عاہدہ نے اسے ایوں بلک بلک روتے دیکھا تولیک کریاس آئمں۔

'' بنی عاشر کے کئے نہیں رور بی اور بیں شادی کے لئے بھی نہیں رور بی بیں او اپی بھول پر رور بی ہوں جس نے بچھے لا جواب کر دیا تھی دامال ہے آسرا کر دیا بیں ٹابت نہیں کر سکی اپی ہے گنا بی۔'' عاہدہ کو وہ کہنا جا ہی تھی مگر صرف سوچ کررہ گئی۔

ተ

حنا (23 البيا2015

scanned by AMIr



دومرى قسط كاخلاصه

بوشداہ م فریدی جاہ میں بھیموے گھرتک چلی آتی ہے جہاں پلوشداے بتاتی ہیں کدامام نے النیشل ٹور بر گیا ہے۔

اس مدکومنگورہ کے آس پاس کے علاقے سے ایک مجسمہ ملتا ہے، اسامہ اس خوشی میں بل پر سے گزرتے ہوئے اس کا مکراؤ سورے کی جی عشیہ سے ہوجاتا ہے، جس کے نتیج میں اسامہ کے باتھ سے دہ تاریخی مجسمہ اور عشیہ کے ہاتھ سے دوائیوں کا نسخہ دریا میں گرجاتا ہے۔

احسان منزل بین نشره کی ایک بار پرشامت آئی جب تائی نے فروٹ چوری کا الزام نشره پر لگایا اور مار پایٹ کی ، ولید بیتمام مناظر و کی کرجران ہوتا ہے اور پرتمام بات بن کروہ تائی کو لے کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتا ہے جہاں تاکی صائمہ کا بیٹا تومی دوستوں کے ساتھ بیٹھا فروٹ کھا رہا

۔ دوجہ۔ وبید و کمنزی کا نشان بنا تا نشرہ کی طرف دیکھتا ہے ،نشرہ کوتشکر بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے وومئرا دیتا ہے۔

تيرى قيط

آبآپآگے پڑھئے

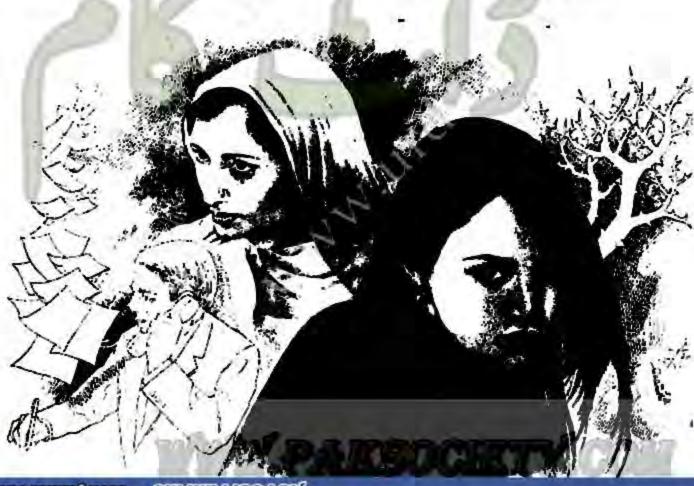

# Scanned By AME



WWW.PARSOCIETY.COM

#### Steammed Bly AMIR

اس نے زندگی میں ایک گھراہٹ کا مزونہیں چکا تھا۔ دل کے اندر عجیب می لبریں اٹھ رہی تھیں ، بہلبریں گھبراہٹ کی تھیں؟ اضطراب کی تھیں ، بے چینی کی تھیں؟ ان لبروں کی لذت کا عشیہ کو انداز ہ بیس ہوسکا تھا ، وہ کیسا لطف محسوس کررہی تھی؟ یا کسی لذت اندراتر رہی تھی۔

بس ایک احساس رگ و جال کومسرور کررہا تھا، اس احساس کا نام اسے سجھ نہیں آیا تھا، دراصل اس کے وجود پہ جو کیفیات اتری تھیں این کا ذا لقہ اس کے لئے قطعا نا آشنا تھا، وہ بے خود ضرور تھی ،اس دل نشین احساس کی وجہ سے خود کوئٹی کے پر سے بھی زیادہ باکا محسوس کررہی تھی تاہم اتی انجان بھی ہوگی؟ بیاندازہ اسے ابھی ابھی ہوا تھا، وہ اپنی ہرکیفیت پیرو تھی ہورہی تھی ،بس یوں لگ رہا تھا،اس کابایاں پہلوا جا تک خالی ہوگیا۔

یدواردات اجا مک بولی تھی اور عدیداس پہلے پہلے "جربے" کے اثر میں شدید گھرا ہث اور

بو كما مث كاشكار محى -

اس ونت منگوره په رات اتر ربي تهي به

آج چاند کی چود ہویں تاریخ بھی اور گزشتہ رہ شب برات تھی، منگورہ کی نیم ہاہ بہاڑیوں میں کہیں کہیں بھنوسا چکتا تھا، جو بل بحر میں معدوم ہوجا اور جیسے کوئی منجلا بھلے وی سے معلی فرمار ہا تھا، جب فودی سے معلی فرمار ہا تھا، جب وہ بخودی سے معلی میں منگورہ کی آخری بل عبور کر رہی تھی تب اس کا دل دھک سے رہ سی جب وہ سے تھا، وہ کی جنوفی کیفیت میں جس رہی جو اسے آئی بھی خبر میں ہوگی کی کے منگورہ کی آبادی دور بہت دوررہ بھی ہے۔

وہ آخری بل کے شارے یہ کھڑی تھی ہمتگورہ کی آبادی یہاں فتم ہو جاتی تھی ،آھے تاریکی اور گھورا نہ جیرا تھاا در آواز بس دریا کے شور کی تھی ،عشیہ کا دل خوف کے عالم میں کیکیا کررہ گیا۔ اس اجنبی نے عشیہ یہ بہلی ماز قات میں کیسا اسم چھونک دیا تھا جو دہ اپنی سدھ بدھ بھلائے

حواسوں میں نہیں تھی اور آئی ٹا تب د ماغی بے خو داور انجان ہو پکی تھی جواسے آبادی سے بہت دور حلے آنے کی خبر نہیں ہو کی تھی۔

نی الوقت تو آسے دوائیوں والانسخ بھی بھول چکا تھا، مورے کا خوف بھی بھول چکا تھا، یاد تھا تو اس قدر کہ وہ اپنے تین منزلہ مکان تک بھی کر بھر بوی بے خودی کے عالم میں دوبارہ انھی رستوں پر اندھا دھند بھا گی تھی جہاں اسامہ جہا تگیرنا می اجبی سے خت سم کا تصادم ہوا تھا۔ وہ اتنی بے خت سم کا تصادم ہوا تھا۔ وہ اتنی بے خودی کے عالم میں تھی جواس بل کے پارائز کر سناٹوں کے تھیرے میں جلی آئی۔ اور اب عشیہ کے اندر براس اور خوف کے علاوہ دوسراکوئی احساس یاتی نیس رہا تھا، وہ مہیب اندھیرے میں جی اندازہ کر سناتھ میں دیا تھا، وہ مہیب اندھیرے میں بھی اندازہ کر سناتھ تھا۔

وی افغا کھنے ' جہاں سفید ماریک کا ایک حسین ''بت' موجود تھا، جس کے دائی طرف قدرتی آبٹار انرتی تھی جس کا شندا شفاف پائی ''بٹ' کے باغیج سے گزرتا تھا، یہ حسین'' ہٹ'' اپنے مالک کی پر سنالنی جیسا بارعب اور شاندارتھا۔

عنا 26 ابريل 2015

## Scanned SyAMir

عشیہ عموباً میاہ جیب میں اس مث کے مالک کو دیمی رہی تھی، وہ بہت خوبصورت، باوقار، شاندار شخصیت کا مالک تھا، اپنے علیے اور وضع قطع سے بہت الگ اور منظر دلگتا، کو کدوہ پہاڑی مرد تھا پھر بھی یہاں کا رہائش لگتانہیں تھا، بڑے شہروں اور ترقی یافتہ بڑے ملکوں کا پروردہ تھا، سو طاہری علیے ہے بھی بہت ماڈرن اور لبرل لگتا۔

عشد مبوت کا ای 'مبٹ' کے باراز تی آبٹار کودیکھتی رہ گئی ۔ کو کہ قدرتی مناظر کی بیاں کی تبین تھی پھر بھی ہر منظر کا سحر لحد بھر کے لئے فریز ضرور کر دیتا

یباں ہے پچھ فاصلے یہ پولیس چک پوسٹ ضر در تھی تاہم کی سواری کا مُنا نامکن ہے کم ہیں اور مین روڈ تک بیادہ یا بھی جلی جاتی تب بھی واپس اپنے گھر جانے میں گھنٹہ بھر درکارتا اور آئی در ہے گھر جانے کا مطلب تھا مورے کا غصہ سہنا اور عمّاب کا شکار ہوتا ، او پر سے دوائیوں والانسخہ بھی ندی میں گرا چکی تھی ، اس کی ماں بڑی بخت تسم کی عورت تھی ، انتہائی خصہ ور ، پچھے بد مزاج اور ہے صد سردو سے ہن درای خطفی یہ اتنی جوان اولا دکوروئی کی طرح دھنگ کررکھ دی تھی ، سوعظیہ کا مورے سے خوف کھا تا تو بنرآتھا۔

اور اس وقت کوئی جارہ کارنہیں تھا کہ وہ پولیس سے مدونہ لیتی ، کیونکہ سڑک بھی بیر تبر ہے بااک تھی، بیر ئیر سے چند فرالانگ کے فاصلے پر'' فضا کھٹ'' تھا جواس وقت نیم اند جیرے کی ملمع

سازى كاشكارتفار

تنم محت اورفضا محد كابرا دليب عظم تفاء بدايك برفضا بارك تفاجودر ياع سوات ك

گنارے پرتغیبر کیا تھا۔ عشیہ بہت دفعہ ہیام کے ہمراہ اور اکیلی اس کے راستوں اور سیرجیوں پہچلتی اوپر چڑھتی تھی، لئین اس وقت بہت اند جیرا تھا اور دریا کا شور مروں میں سنا جاتا تھا اور ایک تیز ہوا بھی چلتی تھی جس سے لطف اندوز ہونے کافی الحال نہ مناسب وقت تھا اور نہ موقع۔

اور ابھی وہ پولیس جو کی تک جانے کارسک لینے والی تھی جب ہٹ کے داخلی پھولدار بیلوں ے ڈینے ڈور فریم ہے کو کی تیزی ہے ہا ہرتکانا دکھا گی دیا تھا۔

عشیہ بہت دور ہے بھی آئے والے کو پہچان گئی تھی، وہ اس ہٹ کا دہی مغرور مالک تھا،عشیہ میں ایکھیں ج

الحريم كي التي تقم ي كلي-

وونیل جیز بہ سیاہ جیکٹ پہنے ہوئے تھا، جوگرزشاید سفید تھے، وہ پھروں پہ بوی مشاقی ہے۔ چل رہا تھا، عشیہ کواس کے بھاری قدموں کی آ واز سنائی دے رہی تھی، وہ تھوڑا سا بیچھے ہٹ گئ تھی، پھر بھی آ گئے برحتا وہ مغرور آ دی لیحہ بھر کے لئے رک گیا، مہیب خاموش میں اسے کسی کی پرخوف سانسوں کی آ واز نے رک جانے پر مجبور کر دیا تھا، وہ اپنی تیز ساعتوں سے کسی کی سرسرا ہٹ تما آ واز کوستا رہا۔

پھراس نے گردن موڑ کرا ندھیرے میں دیکھا، بل کے آخری کنارے پہایک سہا ہوا ہولا موجود تھا، اس کے ہٹ سے چند فرلا تگ دور، آخر کس اجبی کی الی جرائت تھی جواس کے ہٹ کی



چبار جانب يا اخراف مي رات كمهيب سنانول مي دكهائي دينا؟ كياكوئي جوراجكاما و كيث تعا؟ و والحد بمرك لئے عظم ساكيا ، سفيد بيشاني يه ، كوار مكيري الجرآئي ميں ، اس في اب علي كريوك كى طرف سفركرة شروع كيا، ووتيسر، بى ليح بيولے كے بالقابل موجود تھا، اسے اتنا قريب د میم کرعشید کی چیخ نکل کی مو و جو جارهاندانداز من مولے بهملدآور مونے کے قریب تھا انسوائی و آواز س كررك كيا تها، ليكن بيركنا لمحاتى تها، دوسر بي بل اس في سواني ميو لے كى كرون

و وسمجھ کیا تھا، ڈکیٹ مردنیں ، ایک عورت تھی ، ایسے علاقوں میں جھوٹی موٹی واردا تیں کرنے والى عورتين اور تيز طرار استكريورتين ضرور دكهائي دي تحين، يجه عورتين ورائي فرونس اسمكل كرتي تھیں، کچھ کنزی اسمنگ کرواتی تھیں، کچھ چن اور ہیروئن کا کام کرواتیں اور پچھ پیشہ ورطوالفیں بھی رات کی تاریکی میں بھرا جاتی تھیں، اب اندازہ بیدلگانا تھا، سامنے موجود عورت استفار تھی یا کال

چوزو جے۔ "عف كاتكيف كے مارے دم كلمة ريا تھا ، الني باتھ كا دباؤ كدم بوھ كيا۔

اکون ہوتم !" اس نے د ہاڑ کر ہو جھا۔

المين عشيه بون ، جيوز و جي مائ جان لو ع كيا؟ "عشيه من محق آواز بين بمشكل جيئ تقي \_ ون عشيه؟ يهال كياكروى بو؟ "وه پُحرے دباڑا،عشيد كاسانس ركنے لگا تھا، پحر بھى وه

نیں انجانے میں چلی آئی اب وائی جان بوا دشوار ہے، جھے کوئی سواری تیس مل سکتے۔" 

أرى ال كاكر حشر كرنا!

' كبان سے آئى ہو؟" مقابل كرے جوان كالبجه يبلے كى طرح كر درانيس تعا، اسے سبى ہوئی لڑک کے کہتے میں ہراس محسوس ہو گیا تھا، یقیناً وہ رستہ بخنگ کرآ گئی تھی۔

منتورہ سے۔ "عشید نے روتے ہوئے بتایاء مقابل کا دماغ بھک سے اڑ گیا تھا، وہ محوم کر ایک د فعہ پھرس منے آیا، جیکٹ کی ہاکٹ سے ٹاری نکال کر آن کی تھی، پھراس نے روتی ہو کی عظیہ ک پہرے یہ روشی کو پھیا یا آ انووں کے قطروں نے اس کے چرے کو گیا کررکھا تھا، وہ بہت ن خوفرد و نگ ری محی ۱۱س نے بوے فورے دیکھا تھا۔

"منكوروے تم پيدل يبال آعنى؟" سائے كمزے جوان كو كويا يقين نہيں آيا۔

" بان ، این دهن می مکن مجھے کھے بانبیں جاا۔"عشیہ نے اپنی لایروائی اور عائب و ماعی کا

"احِماً" إِمَا يك مقابل كوخاصى دلجين محسوس بوكي تحى .

السکی رصن میں مکن تھی؟ ' اس نے خاصی دلفرین سے سوال کیا تھا، کویا جواب جانتا اس کے کئے بہت ضروری تھا۔

'' وو .... میں،اس اجنبی۔''عشیہ ہولتے ہولتے ایک دم ٹھٹک کررک گئی تھی، آخروہ اس کو میر

2015 ابرابا 28

## Scanned By AMIC

سب کیوں بتائے گئی تھی؟ دماغ کے الرث کرنے بیدوہ نورا ٹھٹک کرخاموش ہوگئی، اسے بے دھیانی میں پچھ الٹانہیں بولنا تھا۔

" تم کچے بتارہی تھیں؟"عشید کے خاموش ہوتے ہی اس نے دوبارہ سوال کیا،عشید محبرا کر

جدی سے یولی۔

''مم بھے تبہاری فیور چاہیے۔''عشیہ کے منہ سے بساختہ نکلا، پھراسے خیال آیا، وہ یہی

'' کینی فیور؟'' وہ حیران ہوا، اجنبی لڑکی کا اچا تک ٹکرانا، مجرمنگورہ سے بھٹک کرآنا اور اب دھڑ لے سے فیور مانگمنا؟

'' مجھے میرے گھر تک پہنچا دو۔''عشیہ نے جیسے روتے ہوئے التجا کی تھی، بس پیر پکڑنے کی سر روگئی تھی، اس نے بچھ سوچ کرا ثبات میں سر ہلا دیا، گو کہ دواتی آسانی سے کسی کی مانتانہیں تھا کہ تھ

''آؤ میرے ساتھ۔'' وو ڈھلان از رہا تھا،عشیہ کی جیسے جان میں جان آئی تھی، وہ بے مہ ختداس کے بیچیے بھا گئی بوئی ڈھلان از نے تگی، کچھ تل دم میں وہ اپنی جیپ نکال لایا تھا، کیا وہ ہر اجنبی کے لئے جیپ نکال لاتا تھا؟ جیپ جب ہموار رہتے پہآئی تب عظیہ کو اچا تک اس کا تام یو چھنے کا خیال آیا۔

ی کی سے اور اور اس ا ت بے تکلف نہیں ہوتی تھی ،اب بھی صرف معلومات کے لئے بوچور ہی تھی ورنہ بے تکلفی کاعضر

فمامال تبين تغابه

" ضرور" وه دُرائيونگ كرتے ہوئے مسرايا، ظالم كى برى قاتلاند مسكرا بہت تقى ،عشيہ كو قائل

بوں بن چرہ۔ ''تو پھر ہنا دو۔''مشیہ ہجیدگ ہے تو یا ہوئی، شاید اپنی تسلی جاہتی تھی، ویسے اس اجنبی سے اے خوف محسور نہیں ہور یا تھا۔

"شاہوار ہو ۔" اس کی سراہت میں ہڑا طوفانی تشم کا انکشاف تھا،عشیہ کی آتکھیں ہے بیٹی سے بچٹ بڑیں، اس کے طبق سے ہے ساختہ کی برآمہ ہوئی تھی، وہ سیٹ سے اسپرنگ کی طرح انجیل کر اس کی طرف مڑی تھی، جیب ایک جھٹکے کے ساتھ عشیہ کے گھر کی دیوار کے سامنے رگی، اس کا منہ خوف ہے قبل کیا تھا جسے بیٹین نہ آیا ہو کہ وہ آئی کس کے ساتھ ہے۔

المجھے الماروں وہ البھی تک چارای تھی ،اس کارومل بڑا جارھانہ تم کا تھا، شاہوار ہؤالجھ کر رہ ہے۔ المرون ہوا جھے ک روس المجھے کوئی تشکرانہ جملہ ہولئے کے مدد لینے والی لڑکی اس بری طرح سے شاہوار ہؤکا نام س کر چاائی تھی کہ اسے اپنے نام پینور وفکر کرنا پڑھیا تھا، حالا تکہ اس کا نام کہیں سے بھی بجیب نہیں تنا، بجیب یا باعث تکیف تو یہ تھا کہ وہ بنو خاندان کا ایسا فردتھا جس کے ساتھ آنے یا اس کی مدد جا ہے پہھیے کواس کی ماں من اکے طور پر تل بھی کر سکتی تھی ،کین اس حقیقت سے شاہوار ہنو واقف تہیں تھا، اس کی چیرائی تو بہتی تھی۔

2015 ابرال 29

## Seammed Bly AMir

\*\*\*

دیام کے خطے کو اگر تاریخی تناظر سے دیکھاجائے تو یہ بات روز روشن کی طرح نظر آتی ہے کہ اس خطے میں شامل ملائے جہال اپنی الگ الگ سیاسی اور ساجی روایات کے عظمبر وار رہے تھے وہاں جموعی طور پران کی تاریخ اس خطے سے وابستہ رہی تھی جسے ماضی میں "وروستان" کے نام سے دیارا جاتا رہا تھا۔

دردستان بین درد کی ایس ایس داستانی رقم تھیں کہ کوئی بھی قلم دردستان کی کسی داستان کو کہ استان کو کہ درستان کی کسی داستان کو کہ دردستان کی کسی داستان کو کہ کہ جسارت نہیں کر سکا تھا، اس خطے بیس محبت اینے روایتی انداز بیس پردان چراستی تھی اور روایتی انداز بیس بی زبین بوس بوجاتی ،اس خطے بیس محبت کا سورج عمو ما طلوع ضرور ہوتا تھا تا ہم قبل از وقت بی نروب کر دیا جاتا تھا، لیعنی اس ملاتے کے عاشقوں کو محبت کم بی راس آیا کرتی تھی ان ملاتے کے عاشقوں کو محبت کم بی راس آیا کرتی تھی

ے بہال کے تبائل اپی خود داری اور خود رائی کی ہدولت اکثر آزادر ہے تھے، تعلی ہے تا تھیر تک دریائے سندھ کی دونوں جانب ہے شارایسے قبائل آباد تھے جنہوں نے بھی کسی کی تھیرانی قبول نہیں کی تھی یہاں تک کدانگریزی دور حکومت میں بھی ان کی آزاد حیثیت کو برقرار رکھا گیا تھا۔

قیم پاکستان کے دنت اگر چہ بید خطہ ژوگرہ حکمرانوں کی عمل داری عیں تھا تکراس کے باوجود یہاں کے قبائل اپنے اندرونی معاملات اوراختلافات با ہمی افہام وتنہیم سے حل کرنے میں آزاد اور خورجتی تھے

و دسر دارکبیر خان ہؤاوراس کے خاندان پراٹی مرضی سے حکومت کرتی تھی ، کیونکہ وہ سر دار ہؤ کی من چاہی مجبوبہ سے واحداولا دمی ،سوا کٹر نیل برگی سرشی پرسر دار ہؤجتم پوٹی اختیار کر لیتے تھے، لیمنی اس دنیا بیس کوئی ایسا وجود بھی موجود تھا جو سر دار ہؤکوانگی اٹھا کر خاموش کرنے کی جراُت کرسکتا تھا! ورسر دار ہؤئے ہی ہے دیکھتے رہ جائے۔

جیے اس وقت آریا کی نسل کے سیا مطلی گھوڑے موارٹیل بر کوجاتا دیکھ کر ہے بی سے اعدر با ہر نبل رہے تھے ، یہ پر بیران کے اضطراب کی طرف واضح اشارہ کرتی تھی۔

ان کا معمد خاص جہانداران کی نے چینی کو ہر زاویے سے نوٹ کر رہا تھا، پچھ ہی در بعد جہانداران کے مقابل آ کھڑا ہوا، و وسردار کی بریٹانی کواچھی طرح سجھ رہاتھا،سردار بڑا ہے دیکھ کر بے ساختہ جو نظے، پھرانہوں نے اپنی گرم شال کو کندھے پہ جمایا اور ایک ہاتھ سے اشارہ کیا، وہ سمجھ کران کے اور قریب آ گیاتھا۔

" نیل بر بھی بھوار بہت آز ہاتی ہے، اپی ضد ہے ٹی نہیں ، سردار بو کی اولاد جو ہوئی ، سمجھ نہیں آتا اے روکوں تو کیے؟ چلاس کے ہا زارتک تھوڑے یہ جائے گی ، ہر سوال کرتی نگاہ کی نیل برکو پرواہ نہیں ، لیکن مجھے تو پرواہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا ، کروں کیا؟ زیادہ بحق کی تو امریکہ بھا گئے گ

حمنا 30 ابريل2015

كرك كى جوكر جھے كوار البيل ـ "عمر جراح عم سانے والا اتنا ب س تفاكه حدمين ، جها عدار سے ان کی بے بسی دیکھی نہیں گئی تھی، کی آت یہ تھا، وہ سل بر سے محبت کے معالمے میں ساری سرداری بھول كر صرف ايك محبت كرنے والے ، فر ماكتيں يورى كرنے والے باب بن جاتے تھاور خودكو ب بى كى انتار بحى بھے تھے۔

''صند 'رکو پہلے ہی نیل برکی آزادی پر اعتراض ہے، وہ کئی دفعہ شکایت نامہ سنا چکا ہے۔'' میردار بنو ابھی تک بے قراری ہے نہل رہے تھے، ان کی انکھوں میں بے چینی کی لہریں اٹھورہی

"لى لى جان بھى ناراض موتى بير-"انبول نے پيٹانى مسل كرائى مال كا حوالدديا،جنبير نيل يركي خود مختار يوب بداعتر اض تو بهت تعا پر بھي مصليا خاموش مو جاتي تخيس

ونیل بر کود کی کرحمت اور سباخانه بھی من مانی کریں گی جو کہ بچھے گوارانہیں۔ " وہ علتے علتے لح بھر کے لئے رکے، اک نگاہ جہا تداریہ ڈالی، وہ اس نگاہ کامنیوم اچھی طرح سے جھتا تھا، سردار اب خاموش تصاور جہاندارےمشورہ جاہ رہے تھے، بدان کامخصوص اسائل ہوا کرتا تھا، جہاندار نے بچھ کراب کشائی کی۔

الیں سنجال لیتا ہوں۔ "اس کے دولفظوں میں کمال کا شاخیں مارتا سکون تھا، سردار ہوئے

ایک بھول ایکا کر جہاندار کودیکھا۔

"واقعی؟" ان کی آئھ کا سوال بڑا آسان تھا، جہا ندار بجھ گیا۔ " يقبيناً " اس في اطمينان سے سروار ہو كوبھى اطمينان دلايا تھا، وولمحول ميں يرسكون ہو كے تے، جیسے انہیں جہا ندار کی صلاحتوں یہ پورا بھروسے تھا۔

"اے چلاس جانا۔" وہ انگی اٹھا کر عبیہ کررے تھے۔

" نبيس جائے گا۔" جہاندارمسكرا دیا۔

" بجھے یقین ہے۔" سردار کے چبرے پیسکون مجیل کیا تھا۔

" چرکیاارادے ہیں؟"ابودالکالائے مل پوچورے تھے۔

" نیل جرابھی تک بیال میں ہے، ہوگل کے آس پاس ، یقینا حمت کوساتھ لے جانے کے لتے، میں دیکتا ہوں۔ ' جہاندار نے آئیس اطمینان دلایا اور آ مے بڑھ گیا ،اس کارخ ایملو فارمیسی كى طرف تھا، كچھ دىر بعد ووآتا وكھائى ديا، وہ اس وقت بيال كے وسيع سيرو زار سے كزر رہا تھا، سورج کے طلوع ہونے کے باو رو باداوں سے دھے آسان نے ہر طرف ملکجا اعمرا تان رکھا تھا،

مطلع ابرآ او دہونے کے باعث شاہ خاور بھی باداوں کی کودیس او کھور ما تھا۔

برطرف ہو کا عالم تھا، دل و د ماغ میں عجیب ساطوفان اٹھ رہا تھا، ٹیل بر کے مقابل آٹا اتنا سبل بھی مبس تھا پھر بھی ہرد فید سردار ہو اس کوآ زیائش کے لئے نیل ہر کے سامنے بھیج وہے تھے۔ وہ جانتا تھا، نیل بربا کی ضدی ، بٹ دھرم اور خود برہے ، جب وہ باپ اور تایا زاد محائیوں کو سَى خاطر مين نيس لا تي تھي تو پھر جہا نداري او قات كيا تھي؟

اس کے باوجود سردار بوہرے بیقین کے ساتھ اسے نیل برکے پاس بھیج دیے ، جیسے جہا تدار

حـُـا ( 31 ) ابريل 2015

مجمى : كام او نے والانبيں تھا، كى بھى طرح وہ نيل بركون ميرف بيندل كر ليما تھا بلكه اپنى بات بھي زبردی منوالیتا، اس وقت بھی وہ بڑے یقین کے ساتھ بڑکل کے وسیج وعریف سبزہ زار میں بھیج

منلي گھاس بيدسايه مشكى آريائينسل كا محوز اچبل قدى فرمار بانا، نيل برساھنے كہيں نہيں تھى، يقينا ووحت كياس مى ، جهاندار كحمويما مواآ محروها ، فراس في جيب ع ايك مرج اور فیکشن نکالا، دوسرے بی کیے مفکی ساہ رنگ کے محوالے کی بشت میں سرنے کھیا کروہ اندر کی طرف بزه آیا تحار

سائے سے نیل برآتی دکھائی دے رہی تھی، وہی ہی نوبہار،مغرور اور حسین، ساہ جینر اور بيكت يس كوئى مغرلى موندلك ربى مى مردار كواس كے باہر تكلنے اور جالاس كے بازاروں مى خوے بر نعیک بی تخفظات سے ، وہ بہت ساری آ تھوں میں رنگ رنگ کے سوال ا تاریکی تھی۔ جہاندار کود کی کروہ رکی نہیں تھی جب جہانداراس کے سائے آگیا تو تب نیل بر کو مجور آرکنا یزا، کیونکہ وہ رستہ بااک کیے کھڑا تھا۔

" يكيا برتميزى بي " نيل برئ عادة فوت سي يوجها، جالاس جان على اوراييم پند فوزے یہ سواری کرنے میں لحد مجر کی تاخیر بھی اے گواراجیس تھی، جب وہ موڈ یا لیکی تھی تو کم ای کسی اور کی سنتی می۔

'' کہاں جاری ہو؟''جہا تدار نے اس کا برہم انداز نظرا نداز کر کے ملائمت سے یوجھا۔ "تم سےمطلب؟" وہ روح کر اول۔

"معلومات كے لئے يو چور ما ہول " جہانداركونه جا وكر بحى مكرانا يوا\_ " عاد تأياً خلا قا؟" اس في برك انداز من كها تفا، جها غدار كو چكرسا أسكيا-

" نه ما دخانه اخلا لأيه وه تجيده جوار

"تو پر؟" نيل برئے ماك بيون يز حالي تى، وہ اب لى بجركے لئے بھى ركنانبيس جائتى

میرے فرائض میں شاف ہے۔ "جہا ندار نے نری سے جنلایا، وہ بار بار کلائی مور کر کھڑی کی طرف د کیجدر ہاتھا، جیسے بڑا ہی مصروف ہو، نیل بر کوا سے لوگوں سے بڑی جڑھی جو جان ہو جھ کر خود كومعروف ظامركرت تق

ایوی سجهاو، تم بھی میری برائیویت نوکری کا حصد ہو۔" وہ جان کر مفتلو کوطول دے رہا تھا، نیل برک آ محول می غصر اجرآیا، کیونکداس نے ایک مرتبہ مجرکلائی مور کررسٹ واج کودیکھا تھا۔ امیں ایسانہیں جھتی۔ "اس نے بھنا کر کہا۔

"ند جھنے سے کیا ہوتا ہے؟" جہا ندار معصوم بنا۔

"تم میری ڈیوٹی کا حصہ ہو۔" وہ جان کراسے سلگار ہاتھا۔

"بونيد-"يل بريفكاري-

"اب بنادو، كبال كى تيارى بي "وه بات كوهما كراصل سوال كى طرف في الما مثل مرف

2015 البيار 32

#### Scaling of Sty AMir

میکھے چو نوں سے اسے گھورا، اس کی مستقل مزاجی نیل پر کی در دمری بنتی جار ہی تھی۔ '' چالاس۔'' خلاف تو تع نیل پرنے دانت ہیں کر ہی سہی ، پھر بھی بتا ہی دیا تھا، جہا ندار کے ہونٹ مسکراہٹ کے انداز میں پھیل سے مجھے تھے۔

" كياجي نكالون؟"اس في اين خدمات پيش كي تيس \_

"اس کی فغرورت نبیں۔" نیل برنے شان بے نیازی سے کہا، وہ سوالیہ نظروں ہے اسے و یکھنے دگا، جیسے سوچ رہا تھا جب پہیں تو کسی سواری پہر پالاس تک جایا جائے گا؟

" من جیک پہ جاؤں گی۔" نیل بر کا انداز سابقہ تخوت کئے ہوئے تھا، غالبًا جیک ہے مراد میں زیبا میں مشکلکہ دین ہ

وى آريا كُنسل كاسيا ومشكى كھوڑا تھا۔

''کین جیک کی طبیعت نھیک نہیں۔'' جہا ندار نے بڑے مرمری انداز میں کہا تھا، ٹیل براس گانو تع کے مین مطابق بری طرح سے چوکی۔

" جیک کی طبیعت کوکیا ہوا؟ ابھی تو وہ نت تھا۔" اس نے تیکھے انداز بیں جہاندار کو گھورا۔ " بیار ہوتے ہوئے سال نہیں لگتے ، ایک بل بیں بیاری حملہ آور ہوسکتی ہے۔" جہاندار کا ادانہ عصار بقا

الکین جیک کو ہوا کیا؟" ٹیل برکی جیے جان پر ہن آئی تھی، وہ بر آراری ہے ہا ہر لکل آگی، جہا ندار بھی اس کے چیچے تھا، وہ بہت تیز چل رہی تھی، بلکہ دوڑ رہی تھی، جہا ندار کو بھی ساتھ دینا پڑا

" کہا تا، جالاس جانے کا پروگرام کینسل فرما دیں جیک ابھی آپ کے شاہانہ وجود کا ہو جھد افضانے کے قابل ہیں۔" اس کی بنجیدہ آواز ٹیل ہرکی ساعتوں سے نگرائی می اور ٹیل ہرحواس باختہ سی لان میں ہے ہوشگرے جیک کو دیکھنے گئی، اس کے چہرے پہوائیاں اڑر ہی تیس، جیسے جیک کا اچا تک ہے ہوش ہوتے اسے شاکذ کر رہا تھا، جیک کو آخر ہوا کیا تھا؟ کچھ دیر جہلے ٹیل ہرا ہے تذرست جھوڈ کراندر گئی تھی، جب واپس آئی تو اس کا لاڈ لا جیک ہے ہوش پڑا تھا، ٹیل ہر کے حواس معطل ہوئے۔

" جيك كوكيا بوا؟" وه بونوں په باتھ رکھ بينن سے بولى ،اس كا چره صد مى شدت

"شأيدكى كيزے نے كاٹ ليا ہے، آج كل موسم بھى تو برسات كا ہے، "جہا عدار نے اسكى معلومات ميں اضاف كيا تھا۔

"م پر بینان نہ ہو، جیک کھے ہی دنول میں صحت یاب ہو جائے گا۔" اس کا انداز مجر پورتسلی دینے والا تھا، نیل برکی تھٹی تینی جی برآ مہوئی۔

" کچھ دنوں میں؟ کچھ گھنٹوں میں کیوں نہیں؟ جھے آج ہی جالاس جانا ہے۔"
" یہ تو ممکن نہیں ، تم کسی اور دن کا پر وگرام رکھو، جیک تو سفر کے قابل نہیں۔" اس نے تاسف کا اظہار کیا تھا، پھر جیک کولگام پکڑ کر کسی اور تو کر کوآواز دی، پچھہی دریمیں جیک کواشا کر اصطبل لے جایا تھا، جہاں وثینری ڈاکٹر نے اس کا علاج شردع کر دیا، جہا تدار کو " با کیں" ٹالنے کا سلیقہ تھا،

حنا (33 أبريل 2015

جو کام کو لَیٰ اور نبیس کرسکنا نقاو و اس کے سرآ جاتا ، نیل پر دکھی می واپس پلیٹ رہی تھی ، اس کا موڈ بری طرح آف ہوچکا تھا۔

اس كا پہلے سے بنايا كيا پروگرام جب بحى چو پث موتا وہ اى طرح بدول اور بدمزاج موجاتى

اس وقت نیل پر وغصے ہیں والی جاتے دیکھ کربارہ دری کی ادنجائی پہکٹر ہے سردار ہوئے کے سرے ہو جھ اتر کیا تھا، جو کام ان کی محبت اور زیاجت نہیں کرسکی تھی وہی کام جہاندار کی'' ذہانت'' کر دیتی تھی ، انہیں اپنے سحمد خاص پہنڑ محسوں ہوا تھا، کیونکہ جہاندار ایک ایک طاقت ورمشین تھا جو خطرے اور ہرمضیل میں پہلے سے الارم بجا کرالرث کرویتا تھا اور ہرمضیبت میں ڈھال بن جاتا تھا، ان کا بحروسہ جہاندار پہ بڑھتا جا جارہا تھا۔

公公公

ڈاکٹر ہیام کے تین منزلہ مکان کے ہاہر گہری رات کے سنائے اثر آئے تھے۔ تین منزلہ مکان کے ہاہراس بار تک تھینے وسیع تالا ہوں میں سفید کٹول کے سینٹنزوں بیائے تیرتے تھے، میرتالاب چھوٹی میوٹی کی تم رواں پانی والی جھیلیں تھیں۔

مجھیل کے کنارے وسیع گھیر والا گھنا درخت' برنا'' کلیوں پیاتر تا تھااوراس کی دلفریب خوشیو مسافر دں کورستہ بھلا دین تھی، وہ ایک زردسنبرے بادل کی طرح اند کر آتا تھااور قریب ہے دیکھنے براس کارنگ ایک آگ کے الاؤ کی طرح دہکتا تھا۔

جائے" برتا" کی خوشہو ہےرا بن ،رستہ بھول کی می

ا بھی تک تو اے واپس آ جانا جا ہے تھا؛ کیونکہ یہاں کے اوقات کار کے مطابق اس وقت تمام دو کا نیس بند ہو چکی تھیں، جب دو کا نیس بند تھیں تو بھٹیہ بازار کیا کر دی تھی؟

عمکیہ کے دل کو چھٹے گئے ہوئے تھے، جیسے جیسے کھڑی کی سوٹیاں آگے بڑھ رہی تھیں اسے خدندے کینئے آرہے تھے، کیونکہ مورے کی ایک آنکہ دروازے پہلی تھی اور دوسری آنکہ کھڑیال پہ جی تھی اوران کے چیرے یہ پھیلے تاثر انتہائی خطرناک تھے۔

تعمليدكي چيوني أبين الي فلطيول كاكن دفعدارالاب كريكي اور بردفعه مورے كے باتھوں

اس کی بذیاں کچومر بنتی تھیں ۔ اس کی جوئی حس بتاری تھی ، معاملہ اے بھی کچھوالگ نہیں تھاہ عشبہ ہمیشہ کی طرح کسی شاکسی

اس کی چھنی مس بنا رہی تھی ، معاملہ اب بھی بچھ الگ نہیں تھا،عشیہ ہمیشہ کی طرح کمی شکمی گڑیز کا شکار ہو چکی تھی۔

اے گھرے نظے ہوئے قریب دو گھنٹے کا دفت گزر چکا تھااور ای صاب ہے مورے نے کوئی اٹھار و مرتبہ عشیہ کا پوچھا تھا، ہر دفعہ عمکیہ کو نگاہ جرانا ہی پڑتی تھی، وہ مال کی سوال کرتی زبر پنی آئٹی نگاہ کا سامنا کرنے سے قاصرتھی ، کیونکہان کی نگاہوں میں غصے کے ساتھ ساتھ جیب سرشکہ بھی کوندے کی طرح نیک رہا ہوتا تھا۔

عشیہ کو اپن مال کے مزائج سے انجھی طرح آگابی تھی پھر بھی ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نلطی اشائے سے آگابے سے آگیان سے آگا میں اور کام عشیہ کے ذیعے تھے الیکن سے آگان

حنا 34 ابريل2015

#### Scanned By AMir

اس سے بھی بہت پہلے سے بھلی شیلیفون ، کے بلوں سے لے کرموداسلف لانے کی ذمدداری عصیہ کے سر پہلی ، کو کہ وہ اپنی ذمیدداری اچھی طرح نبھا رہی تھی پھر بھی مہینے میں دو تین مرتبہاس کے مورے سے درگت ضرور بنتی تھی ، جیسے اس وقت عمکیہ کویقین تھا کہ عشیہ آج مورے سے چی نہیں مائے گی۔

۔ تھے کھڑی کی آگے بڑھتی سوئیاں اس کا ہراس بھی بڑھا رہی تھیں ادپر سے مورے کا شدید خصہ تھورتی نِگا ہیں ادر تکخ ترپن الفاظ ،عمکیہ کے کانوں سے دھواں سانگلنے لگا تھا۔

" المعوالوجي سے بہيں آنے والی-" مورے نے بالآخر اندركا ابال باہر تكال ديا تھا، عمكيہ نے افسر دوی نظر ماں به والی تھی، اس كی ماں خاص طور پر بيٹيوں كے لئے كسی بھی تتم كے الفاظ بولنے سے گریز نبیں كرتی تعین -

'' بھے اس سے بھی اچی امید نہیں رہی بھیجو کہیں ، جاتی کہیں ہے،اس کا دماغ ہی ایک کا گائے ہے انہیں ، جانے کون د داخ ہو امید نہیں اور سوچوں بہ سوار رہتا ہے۔'' مورے غصے کے عالم بی لکڑیوں کے بھوٹے بھوٹے بھوٹے کرے انس دان بھی بھینک رہی تھیں ، اپنے تئیں وہ لکڑیوں پہ اپنا خصہ اتار رہی تھیں ، تمکیہ انہیں روک بھی نہیں گی ، رہی نہیں کہہ سکی تھی کہ انس دان کوکلوں سے بحر کہا ہے، مزید کوکلوں کی تنویز من میں اور کل کے لئے مزید کلڑیوں کے نکڑے بھی تم جو نے کے امکانات مزید کوکلوں کی تنویز من بھی تھی ، وہ تھی تھیں ، وہ تھی ترید کھوٹا ان تھی بھی اور کل کے لئے مزید کلڑیوں کے نکڑے مزید کر انس کی تھیں ، وہ تھی ترید بھی عضیہ کی خدمات حاصل کے بغیر مزید کلڑیاں نہیں ال سکی تھیں ، وہ تی ترید بھی جو انہ تھی ترید بھی عضیہ کی خدمات حاصل کے بغیر مزید کلڑیاں نہیں ال سکی تھی ، وہ تھی ترید بھی جو انہیں تھی جو انہیں تھا ، ور نہ مر ما کا موسم یہاں تھی جا کر رکھوڈیا تھا ، ور نہ مر ما کا موسم یہاں تھی جا کر رکھوڈیا تھا ، در کھے کوئلوں کے بغیر کوئی چارہ کی جارہ کاربیں تھا۔

''برگل بازار میں آنکو منگا کرنے کھڑی ہوجاتی ہے، ورندائے سے کام میں مھنے نہیں گئے، شرد تا ہے بے حیاتی۔'' مورے کی زبان کا آخ گراف کرنے کی بجائے دھیرے دھیرے بڑھتا جار ہاتھا ، عمکیہ کے ول میں تیرسما کھیا ،مورے اپنے الفاظ کی تعلیق سے قطعا انجان رہتی تھیں۔ ''اگر ایس گنوں میں با کمال ہوتی تو عدیہ کی سماس تمہارا رشتہ نہ لاتی ، اس کو بیاہ کر لے جاتی ، زریاب سے بات تو عشیہ کی مطرحی۔'' مورے کھڑیوں کا ڈھیر دیکتے الاؤ میں بھیک کرآگ کی بگولہ

ہوئیں۔ '' بھے یقین ہے، زریاب کواس کے کالے کرتو توں کی س مین مل کی ہوگی جمعی تو سعیہ کو تعکرا کراس نے تمہارا نام نیا ہے۔'' دو عنیض بحرے لہجے میں ہوئتی چلی کئی تھیں۔

"عشید نے کون سا چکلہ کھول رکھا تھا، مورے آپ بھی نا۔"عکید سرخ جرے کے ساتھ زیران ، وہ تو ایکی تک رخ جرے کے ساتھ زیران ، وہ تو ایکی تک زریاب کی طرف سے منے والے پیغام پرشا کہ تھی اور چھوٹی بہن سے نگاہ جرائی بحر رہی تھی ، اوپر سے مورے کے الفاظ عمکیہ کوصاف بحرم بنا رہے تھے، جیسے اس سارے معالمے بیں قصور عمکیہ کا ہو، حالا نکہ زریاب کی خواہش نے عمکیہ کو اپنی تی نگاہ بیں چور بنا دیا تھا۔

مَّ الْهِ اللهِ الله تقا۔

حَسَا ( 35 ) ايريل 2015

" مندے باپ کی گندی اولاد، آ ہمو، نجائے کس کے ساتھ منہ کالا کرتی مجرر ہی ہے، ارے ملاؤ میام کو کال، میں بناؤں اے عشیہ کے کارنا ہے، باپ میانی سر پیلی تو شیر بے میار پرل ہے، رایت کی تاریکی میں عزت دارلز کیاں بازاروں میں تنہیں کھوشیں۔' وہ جلائی ہوئی عمکیہ سے مخاطب محس، ان كي قرمائش في اسي " بلا" كرركه ديا تها، وه بيام كوكيا بمان كا اراده رمني محس،

سنانبين عروف! بيام كوكال كرو-"عمكيد سے نگاہ بٹ كرانبول نے وانجست بيس مم عروضه ے دباز کر کہا تھا، عروضے کے ہاتھ سے رسالہ کر بڑا، وہ ہونت ی مورے کود مکھنے گی تھی، جیسے ان کی

بات بخصنے کی کوشش کررہی ہو۔

"مورے! بیام کو کیا بتانا ہے؟ وومصروف ہوگا، ویسے بھی اتنی دور تو بیٹھا ہے، اسے کیول پریشان کرنا ما ہی جن؟ عضیہ بس آتی ہی ہوگے۔ "عملیہ کو معاملہ سنجالا بروا دشوار لگا تھا، اوپر سے یہ یہ بنا نتبہ منسید جمی آیا تھا، وہ اپنے پچھلے ریکارڈ پید قائم تھی ، ایمی بھی وقت پنہیں پہنچ سکی تھی۔ ن آئے گی، پوری رو بل ہے، اب تک بھا گ چی ہوگی۔ "مورے اپے منفی خیالات ک

الله نه كرے \_"عمليه وال كرره كل\_

" با ، عروضیه! بالکونی میں دیکے ، کیاا بھی آ رہی ہے یانہیں؟" وہ بے قراری ہے چیخ تھیں ، اندرے یہ ہے جتنی بھی منتظر ہے ہوتیں اپنے الفاظ سے فلا بہتیں کرتی تھیں۔ مروضہ بال کا تنم تاہید ایک سواٹھارویں مرتبہ من کر کسکتی ہوئی آتھی تھی اور میرجیوں کی طرف

بڑھ گئی، جب بھی کہانی کلائلس پہوتی ہمورے کے میں کود کرمز ہ کر کرا کر دی تھیں۔ یہ واتی دفیعہ اوپر نیچے کی اس پریڈ سے تک آ چی تھی ،عشیہ کودل ہی دل میں کوئی وہ پالکونی میں آ کمٹری ہوئی تھی، یہاں آ کر ہر فیلی ہواؤں نے ایسا استقبال کمیا کہ عروضہ تقر تقرا کررہ گئی تھی ،عشیہ

بياوربهي فسسآيا

"مور سائھیّا۔ ہی بھی ہیں، جائے کن عاشقوں سے کمتی ہے، ور ندائے محضوں ہیں دوائیاں تي بهي مرن باتي بي جب تك ين يفريد كرلاتى ب-" وه زهر خندى بويواتى يره كلي تحي معي ے اس کے تعلقات میں بھی مثالی تہیں ۔ ہے تھے، رونوں میں بھین سے منی رہی تھی ، سواب مجی مرونسه وعشيه يدثعه ميزة فأآر باقفاء

وہ اس پہلعنت ڈال کر والیس بلٹنے ہی والی تھی جب ایک ٹی گور جیپ کواپے محرکی و یوار کے

جیپ ک ہیڈر ہائنس ، جشن تھیں ،عروف اتن دور ہے بھی جیپ سے تکلتی عظیہ کو دیکھ علی تھی الیکن اس في الله بين عصيه كويش، أرائع تك سيت يدمو جوداس شاغدار سے شاہوار بنو كوچھورى تعين، جس ے بت اور جس کی پر سالٹی یہ بورے متفور و کی اور کیاں مرتی تھیں اور خود عروضہ کا بھلا کیا مال ہوتا تی ؟ وہ اس کے تصورات کی بلندی پیاکھڑا تھا۔

ة الأبر بت ك اونيا أيول ببياء ويهاى بلند، برفيلا اور مقن ترين ، اس كے خيالى پيكر س براھ

عنا 36 ابريل2015

کریالیشان ،اس کے سنبرے خوابوں کاشنراد ہ ،الی معطر ہوا جیے جھونا بھی قیامت تھا،جس کا یاس ے گزرنا بھی قیامت تھا، عروضہ کے اندر تک آگ می دیک گئی تھی ، نا نگا پر بت کے پہلو کا کلیشنر جسے خود چل کرمجسم اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، برف کو برف سے مکرانا تھا اور یاش باش ہو جانا تھا؟ عروض کھوں میں سرتا یا افریز ہوگئی تھی، اس کے آس پاس برف کی شندک از کئی، ول کی وحركوں من كيما بعونيال آيا تعا؟ اس نے بائيں ببلوپ باتھ ركم كر بساخية محددي ولا آتھوں ے سامنے کے منظر کو دیکھاء اس کے خوابوں کا تلہبان بھلاعشیہ کے پہلو میں کیوں کھڑا تھا؟ اس ك دل كادربان بعلاعشيه كے برابر كيوں كمرا تھا؟ اس تو يہاں ہونا جا ہے تھا، مجروہ وہاں اتى دور كيول موجود تفا؟ اگروه كفريك آئى چكاتھا تو دلكى حدود ميں وافل ہونے، اندرآنے ، ميشديك لے تضریفے میں کیا قباحث تھی؟ اے آ مے برھنے سے کون روک رہا تھا؟ کیا عصیہ؟ وہ ال کی تھی تھی، وہ بڑے مصطرب انداز میں سامنے دیکھ رہی تھی، وہ بڑی بے قرار ہورہی تھی، کیونک شاہوار ہو عشیہ کی طرف دیکھ کرمشکرا رہا تھا، یہ مشکرا ہٹ تو عروضہ کے لئے ہونا جاہے تھی، پھرعشیہ کے لئے کیوں؟ وہ جیسے سرد ہواؤں سے متوحش کی پوچھر ہی تھی۔

ا سے فن گندهارا كاقدىم شامكارندى يى كراد يے كاجتناصدمه بونا جا ہے تھا اتنا بوانبيس ، وه خودہمی اپنی کیفیات بچھنے سے قاصرتھا۔

کوئے اس کی ساری تبییا برکار کئی تھی اس کے باوجود اسامہ جہا تھیر کو گندھارا یہ ریسرج ممل كرك آكر بورث جيبى مى مودوآج كى دودهما سور من كندهاراك تاريخ لكيف بين كيا تعار بول"روز كل" بين بالنيج كي يرتم معطر فضا مين كندهارا كي تاريخ لكمية بيزا الوكها تجربه تعا، وه

بدھ تاریج وانوں کی بسٹری جھانتا تو ان کے مطابق فیکسا! مہاتما بدھ کی زندگی میں گندھارا کا صدر مقام تھا، سرحد کے ایک صے کا نام کندھارا تا، بدھ ازم یہاں تیسری صدی فل از سے بی آیا، ب جیون ساعلاقد اپنی شاندار تبذیب اور برامن نفافت کاثرات روس کے دریا آموتک لے جاتا تھا

اور بین سے مرحدی علاقوں میں بھی اس کے آٹار ملتے تھے۔ الش يرست ابراني، يوناني اور بدھ اسے اپنا مقدس وطن مجھتے تھے، من مجسمہ سازي جس "تندهارا كی انگ بهیان تھی،"مندهارا كے بھے ہونائی اثرات میں گندھے ہوئے تھے، سنے میں آنا تھا پہلے مہاتما ہرھ کا تخسمہ نبیں بنایا جاتا تھااوراس کی پرسٹش کا رواج بھی نہیں تھا۔

مبرتما بدھ کے بھے اس لئے تراشے جاتے نتھے تاکہ خوبصورتی اور امن کا احساس ہونہ کہ كرابيت كالأندهارا كامها تمابده وراصل يوناني ديونا ايالوك كالي تفا\_

بقول فاہیان کے جب گندھارا کے ملک کی حدود تظرآ سمی تو دیاں بدھ کی یادیں تھیں جہاں مده نے پہنے جم میں ایک س تھی المان کے لئے اپی آجھوں کی قربانی دے وی تھی پھر سیل م یا ندی اور سوئے ہے مرصع آیک پھوڈ اٹھیر کیا گیاء اس مقام سے مشرق کی جانب سات روز کے سفرے بعد تاکشیدا کا ملک تھ جس کا چینی زبان میں منعی تھا" سرقلم کرنا" جب بدھ ایک پچھنے جنم میں برحستوا کے روپ میں تھا تو اس نے بیاں برایے ساتھی انسان کی خاطرا پنا سرتکم کر دیا تھا،

2015 ابريل 2015

Seammed By AMIP

يعى بده تعايد رازيا؟

اسامہ کا د ماغ پک گیا، ہاتھ لکھتے لکھتے اکر مجے تھے، اس نے قلم اٹھا کرمیز پہ پچا، کاغذ سمینے اور سردونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹے گیا۔

كوكستاريخ عن إس كي زندكي وهزكي تحي، وه تاريخ عن سانس لينا تها، پر بعي آج تاريخ

جِهائة وي يمولي ميسرمين مي-

وهیان کا پیچنی بخک بھنگ کرندی کے اس بل تک پیچی جاتا، جہاں ایک اجنبی حسینہ سے زور دار تصادم کے بعد اس کا بیک ندی میں جاگرا تھا، اس بیک میں نن گندھارا کا قدیم نمونہ تھا جو اسامہ سے بمیٹ کے لئے کھوگیا، ووظیم نقصان سے دوچار ہونے کے باوجود مطمئن تھا، جیسے اتنابرا خیارہ اٹھانے کے بعد کچھانہ کچھ حاصل تو ہوا تھا، یہ کچھانہ کچھ کیا تھا؟ فی الحال اس کی کھوج ضروری تھی، وہ لیے بحرکے لئے گندھاراکی تاریخ کو بہت چیسے چھوڑ آیا۔

و مرائد میں ایک آرکیا لوجسٹ تھا، اسے قدیم چیزوں کا علم، زمانہ سلف کی دستگاری وعمارات وغیرہ تاریخی باتوں کے علم میں کمال حاصل تھا، اس نے آرکیالوجی میں پی ایکے ڈی کررکی تی ، ترب

قربية هومنااس كاجنون تفااورنوكري كاليك حصه يمحى

ووا پنے کام میں بڑا پرسکون اور پر جوش رہنا تھا، ہر نے علاقے میں اس کے لئے دلچیسی کی سے ہے جاتے دلچیسی کی سے ہ ستای جزیر تھیں، دوم دنیداک نجا'' دریافت'' کے تج بے سے گزرتا تھا۔

بہت ی چزیں تھیں، وہ ہرد فعدا کے گئا ' دریافت' کے تجربے سے گزرتا تھا۔
جیسا کہ اس نے بچرون مسلے ما نکیالا کاعظیم سٹویا دیکھا تھا کوئی دو ہزار سال برانا، الی
چیزوں کو دیکھ کراس کے اندر تجسس کی شعلوں میں انجرتا تھا، کھوج کی ایک بھاپ اس کے دل جیسے
انجن میں انجرتی تھی ، پھر بیدا نجن پوری طاقت سے اسٹارٹ ہوجاتا تھا، پھر ہی دریافتوں
کی بیزین سبک فرامی سے چل برتی ، ما نکیالا کے سٹویا نے اسامہ کوالیے ہی ہے جین کیا تھا جیسے
عشیہ سے ہونے والی اجا مک ملاقات نے ، وہ عشیہ سے آپ مک تصادم کی طرح مجمی بھی کھیتوں
میں انجرت تو اسامہ کا دل جی انجر کر باہر کی طرف لیکنا، جیسے شویا کے قریب جانا جا ہتا ہو اسے چھونا

اور کو جن چاہتا ہو، چھے عشیہ کے قریب جاتا جاہتا ہو، اسے جانا اور حفظ کرتا چاہتا ہو۔

ہا کلیالا کا سٹویا اور عشیہ برابر برابر دکھائی دیتے تھے، دونوں ہی اسامہ جہانگیر کی ذاتی اللہ میں اور بھی اور بھی اللہ کی اور دونوں کوئی جائے اللہ کا سویا اور بھی البر لی تھی اور بھی البر لی تھی البر کی تھی وہ دونوں کوئی جائے کے لئے سرگرداں تھا، بھی بھی وہ خود کو دو ہزار برس پرانی کلوق بھی گئا، بھی بھی وہ خود کو دو ہزار برس پرانی کلوق بھی گئا، بھی بھی وہ خود کو دو ہزار سال برانی تاریخ کا حصہ بن جاتا، جب سٹویا تھی سنویا کہ بھی البر ہاتھ اس سٹویا کے معماروں میں شامل تھا، بچڑگارے سے اٹے کی میں ہوتھ میں ایس سٹویا کے جم اور بھیلاؤ کود کھی تھیں یا ایسانی کوئی اوز ارتھا ہے، کسی آر کھیکیٹ سے گفتگو کرتا، جواس سٹویا کے جم اور بھیلاؤ کود کھی کر میٹریل بتارہا تھا، کتنا مصالحہ نے گا اور کتنا خرچہ درکار ہوگا؟ کب تک اس سٹویا کی تھیر کھل ہو

اے سنو پا کے اردگرد آج بھی وہ سینکڑوں مجسمہ ساز دکھائی دیتے جنہوں نے مجسمے تراش کر عبادت گاہوں میں ہجائے تتھے۔

عنا (38 ابريا 2015

اگر آج وہ لوگ اس آرکیالوجسٹ کو دکھے لیتے تو ہارے صدے کے چل گزریتے ، نیلی جینزیہ لیٰ کیپ ، کوٹ اور گلوز ہاتھوں پہ چڑھائے وہ دو ہزار برس پرانے معماروں کے لئے کسی مجو بے سے

جے وہ اس اجنبی لڑی کے لئے کسی مجوبے سے منبیں تھا اور اجنبی لڑی اس کے لئے کسی عوے ے مبیل می ،خیال کا پیچی مرے اور کل کی عمارت سے اڑتا ہوا عری کے اس بل تک بھی جاتا تفاجهاں وہ روتی دھوتی ، گھبرائی اڑی اس سننے کے لئے رور ہی تھی جس پراس کی مان کے لئے دوائوں كے ام درج تھے۔

اسامہ جہاتھیر کوسٹویا کے اندر لکے جالوں، پھروں میں ایک گھاس، ہوا کے ساتھ جھولتی اور بے چین ہوتی دکھائی دے رہی تھی مٹی کے اس ڈھیر میں قابل توجہ مجی تبین تھا، نہ پیشل کے مجسم

ندریک ندیجول، نه بده زائرین کے گردہ۔

جیے کسی سیکیے منظر میں وہ عشیہ نامی روتی لڑک کو کہیں نہیں تھی، اسامہ کو ای بے چینی اور اضطراب کی وجہ جمجھ میں آئٹی تھی، وہ بے قرار سما اٹھ کھڑا ہوا، اس کی ہے تاب نگاہیں اردگرد کچھ تلاش ربی تھیں ، کھھالیا جواس کی بے چینی کودور کردے۔

اس وتت ہوئل اوز کل کی عمارت بد بادل مجدہ ریز تھے، نیلا غبار دور تلک سار بھن تھا، خیال كي بي الجلي بهي عمارت كي او يرازر ب تفيه ندى كي اس بل بدا بحي بي ايك كمالي محوسفرهي،

بل کے نیچے خلے یانیوں ۔ کوئی نی اجرتی داستان تیرری تھی۔

اے سی کے کرتے آنوطنطرب کردے تھ، وہ بے ترار سا چلنے لگا،اے تیں جرحی کدوہ کبال جار یا تھا؟ بحربھی رکنا م ل تھا اور چلنا بھی دشوارتا ، وہ بناست کالعین کیے آھے بڑھ ریا تھا، برعتا جلا جار بات ا - برانون بترتاده نخد بتراركرد باتها اجمد در برا ما الما المحدد برانجان كم مت بہا کر لے تکامیں۔

اسامہ کو وہ نسخہ دوبارہ نہیں بل سکتا تھا لیکن وہ اس نسخ کے مطابق دوائی ضرور لاسکتا تھا، اس نے عصبہ سے وعدہ جو کیا تھا، عشبہ کو اس کی ظالم ماں کے عماب سے بچانے کے لئے وہ کسی میڈیکل سٹور تک رسائی عابتا تھا اور اس کے لئے اسامہ کو" اور کل" کی مدودر کار حی۔

آج دھوپ جی مجر کے دور تلک مجھیلی تھی

ورند بھیلے کی داوں سے دھندی دین جاور نے روزمرہ کے کی کام بھب کرد کے تھے، گرم لحاف اور گرم كرے سے نكلنے كوطبيعت امادہ تبيں ہوتی تھی، ماتھ پير شند سے اكثر كرين ہوجاتے تے مزاج می سلمندی کا شکار رہتا۔

شانزے کوویے بھی سردی ضرورت ے زیادہ آلتی تھی ،ان دنوں تو اس پیستی کا موسم اتر چکا

تما، كى بھى كام بىل دل تېيىل لگتا تھا۔

اور وہ اینے دل کے مزاج اور طبیعت کے ہررنگ سے وا تغیت رکھتی تھی۔ اس ماری" کندیشنز" کالعلق کہیں نہیں ہے امام فریدے شاہ سے جاما تھا۔

عدا (39 أيريل2015 المالية (39 أعربال

و و کیلنڈر بے نگاہ جماتی اور مھنٹوں و ہیں کمٹری رہتی ، کو کہ امام کوآؤٹ آف اسٹیشن کے ہوئے آج صرف دوسرا دن تفا پحر بھی شامزے مبروز کولگنا تھا جیسے کی سال اور کی قریس گزر بھی ہیں۔ اور وقت ایسا بے رحم تھا جو گزرتانس تھا، مجوے کی اس جال یہ ہزار خصر ہونے کے باوجودوہ قطعی طور پر بے بس تھی بھی ہمی دل کرنا تھا گھڑی کی سوئیوں کوالٹا پھیردے، یا کوئی ایسا وظیف یو سے جوایام کولمحوں میں مینچ کرواپس لے آئے ، یا پھر کسی ساحرہ ہے ایام کو ہا ندھنے کے لئے محر ميك له المريح كل اس كادل اليي بي انبوني خوا مثوب كويال ربا تها، بهي بلمي الي بي بياس رونا آجات بھی اپنی بے قراری بیلی آئی ، کیا امام بھی ایس بے جینی دل می محسول کرنا تھا، شائزے کا دل ج بتا کوئی ایسا آلدور یافت کرے جوا مام کے دل کی بر کیفیت اور برموسم سے دور بینے بھی اے آ کاہ کرنا رے ، کو کہ بیسب خیال یا تی تھیں پھر بھی وہ وقتی طور پر بہل منرور جاتی

اتے دنول سے دھند کے خوف کی وجہ سے وہ کمرہ بند کیے امام کے خیالوں میں کم رہی تھی وان خیالوں میں شکاف تب یوا تھا جب می نے اسے اجا تک مردہ جال فزا سنایا، وہ خوتی کے مارے ہے حال ہو گئی تھی می کے ماتھ میں ایک سفید لفا قد تھا، جس کی مہری بنائی تعیس بدکوئی سرکاری نامہ ے، شانز مے کھوں میں بچھ کی تھی، بیاس کا ایا منت لیز آیا تھا، اسے مقامی کا بج میں بطور میکھرار ا یا تنت کرایا گیا تھا، بیشانزے کے لئے ایک بزی کامیانی تھی، وہ خوشی کے مارے بوال ہوگی۔ ا ہے کو مے کوخو بھری بھی سنانا تھی لیکن وہ میٹھی چیز کے بغیر دوسرے پورٹن میں جانا محنا و جھتی

محمی موفاف رس ملائی بنانے کے لئے کین میں آگئی۔

آج بہت دنوں بعد کچن کورونق بخشی تھی می ایس کا جود ٹوشنے پر بہت خوش دکھائی دی تھیں، اتے دنوں سے اکلوتی بٹی کو بوریت کاشکار د کھیری تھیں ،اس ٹی جرنے شانزے کے اندر تحرل سا مجردیا تھا، وہ بری ترکک بیں رس ملائی بنارہی تھی، آوھے تھنے بعدسویت ڈش تیار تھی، اس نے

ڈونگ فریج میں رکھا اور می کے یادولانے پر ہولی۔

"مں اہمی بیکام بھی نمنا آتی ہوں " اس نے مسکرا کرا بنا شولڈر بیک افھایا، کریڈٹ کارڈ اور رقم كا وعيريرس بين والا اوركوي كالحرف جل آئى ، وهات ووكدا فعات وكيد كركمل أهي تحى-ملیم لائی ہو یا چکن؟ کبھی جمعی دعائیں ایسے بھی تبول ہو جاتی ہیں، کاش کچھے اور بھی ما تک لیتی۔ " کوے یا لک کے دھرے نبردآ زمامی، لوشہ نے اس کے دے یا لک لکا تا لگا تھا، آج كل دوات خانسا مال بنانے كى يورى كوشش كرريي تعيس اوركو مے تعي سداكى كام چور، كون سے اس کی جان جاتی تھی ،کوکٹ ہے اسے بخت الرجی تھی ،سواس وقت یا لک کے ڈھیر کو ہٹا کر شانزے كے ہاتھ ميں موجود او يك كى طرف ليكي تعى-

"خوشبواتو نہاری کے ہے۔" کو مے ناک سکیر کر بے تالی سے بولی می ،اس کے غلاقیا فے پ

شازے نے بھوں اچکا کر کہا۔

"ائی آ تھوں کے ساتھ حس شامہ کا بھی علاج کرواؤ، خاصا افاقہ ہوگا۔" اس نے محور کر کوے کی طرف دیکھا۔

منا ( 40 ) ابريل 2015

Steamment Bly AVAIR

"بے رس ملائی ہے، نہاری نہیں۔" کوے کی امیدوں پر پانی پھیر کر شانزے مزے ہے مسکرائی تھی ،کوے کا جوش جیاگ کی طرح بیٹے گیا تھا، وہ ایک مرتبہ پھرمرے مرے انداز میں چھری اور کٹر افغا کریا لک کانے گئی تھی ، چبرے یہ خاصے پر ہم تاثر ات تھے۔

"" كس خوشى مي لائى ہو؟" كو مے نے بيزارى سے يو چھا، كاش رس ملائى كى جكدكوئى سالن بوتا، كم ازكم ليخ كى مشقت سے تو نج جاتى، پالك بنانا اور كا ثنا بزا دفت طلب كام تھا، وہ ناك تك بيز ارتقى۔

میر میں است اور کری یافتہ ہو گے۔'' شانزے نے تجس کری ایٹ کرنے کی جائے سیدھا سیدھا بتا دیا تھا،کومے کے ہاتھ سے چھری کر گئی تھی، اس نے بے بھینی سے شانزے کی طرف

دونبيل "

" بال-" وه کملکعدلانی-

"ایسانہیں ہوسکتا، تم امام اور جان بھائی کی طرح مصروف نہیں ہوسکتی، بیں بیصدمہ کیے برداشت کروں؟" اس نے حواس باختہ ہو کر بے تالی سے کہا تھا، شانزے اس کی کیفیت بھی تھی، وہ شروع سے تنہائی کی ڈی ہوئی تھی، بیاتو شانزے کا آمرا تھا جوکوے کے دن بھی گزر جاتے تھے، ورنہ وہ تو بھائیوں کی مصرد نیات سے گوڑے گوڑے عاجز تھی۔

"عم ندد کھاؤ، میں تمبارے بوائیوں کی طرح جاب کو پیاری نہیں ہو جاؤں گا۔" شانزے

نے اسے سلی دی۔

''نکین تم جاب کیوں کر رہی ہو؟ حمہیں ضرورت کیا ہے؟ محض بوریت ہے بیچنے کے لئے؟ خواہ مخواہ کسی حن دار کاحق مارو کی ۔'' کو ہے نے لئے ہاتھوں اس کی دھلائی بھی کی تھی۔ ''بوریت سے بیس تمہارے بھائی کی بےرخی سے بیچنے کے لئے۔'' شامزے بھی جنلا کر ہو لی

متى، كو مع خواه كؤاه بى كريزا كئ

"اب ایسا بھی میرا بھائی سنگ دل نہیں۔"اے صفائی کے لئے کوئی خاص جملہ میسر نہیں تھا، ای نئے آئیں یا نئیں کرتی رہ گئی مشامزے نے اے محود کر دیکھا۔ "اتزازم دل بھی نہیں۔"

"ميرے منہ پاتو نہ كبو-" كوے تلملائي-

'' ند کہنے سے کیا فرق پڑے گا، وہ بدلنے والانہیں۔'' اس کے کہج میں جمیب می یاسیت اتر آگی تھی۔

"امیدیددنیا قائم ہے۔" کومے نے جیے شانزے کو پیکارا تھا، وہ ایک مرتبہ پھر بری طرح محود کررہ کی، کومے نے اٹھ کر پالک کے ہے سیٹے تھے، ڈیڈیاں اٹھا کرڈسٹ بن جی ڈالیں، کٹی ہوئی پالک کوکوکر میں چڑھایا تھا پھراہے ہے سنورے دیکھ کرٹھٹک ٹی، پہلے اسے ش پش دیکھ کرخیال نہیں آیا تھا۔

" كبال كى تيارى ب؟"ا ساچنجا سا بوا\_

حنا (41 ابرار 2015

### Scanned By AMir

"شاپنگ کے لئے جارہی ہوں، جواکنیک میں بس ایک ہفتہ موجود ہے، می نے کہا تھا مجھ نے برنی خریدلوں۔"شانزے نے وجہ بتائی تھی۔

''' جمہیں کچھ جا ہے تو نہیں؟'' اب وہ جلدی میں پوچے رہی تھی، کوے کوایے دوجار ارجنٹ کام یاد آ گئے تھے، شانزے نے حامی بحر لی تھی، کیونکہ شانزے ہی اکثر کومے کی بھی شاچک وفیرہ کر لی تھی۔

پھر جب شانزے مال میں دو تھنے خوار ہو کر باہر نگلی تب اجا تک دھوپ کی جا در لیٹ می تھی، جانے کہاں سے میرکئ بادل المرآئے تھے، پھر لمحوں میں بوندیں بھی کرنے لکیس۔

شازے ہائی ہائدہ شاہدہ شاہدہ کا خیال ترک کر عبلدی جلدی کو ہے کی چڑیں خریدرہی تھی،

کو کتابیں، کو کروسری، پر بیکری بیل مس کی تھی، کانی سارے کو کیز، سویس، پیس اور تمکو پیک

کر واکر جسے بی شانزے نے والت ہاتھ بیل پرا، شاپر اضاے اور ہابر نگلے تی تھی تو اچا کہ اندر

تے ایک لیے وجود سے بری طرح سے کرا کی، خلطی نجانے کس کی تھی تاہم آنے والے لیے

تر نظے جوان نے خواہ تو او شانزے یہ چڑھائی کر دی، حالا نکہ شاپرز اور والٹ تو شانزے کا گرا تھا

جے اٹھا کر اس اڑے نے شانزے کو تھایا، تین شاپر اور ایک والٹ، لیکن گلت بی شانزے نے

ویکھائی نہیں، تین شاپر تو تھے کر والٹ نہیں تھا، او پر سے اس اڑکے کی چیعی نظریں شانزے نے

کانوں بیں لی بالیوں یہ جی بوئی تھیں، اسے اچا یک سامنے کھڑے لڑکے کی آنکھوں سے وشت

می بوئی تھی ،اس نے گھرا کر شاپر ذریو ہے تو احساس ہوا، اس کا شہر اوالٹ کہیں نہیں تھا، شانزے کو کا دل دھک سے رہ گیا ، اس نے بوی بوشیاری سے اس لڑکے کو والٹ کچیلی یا کٹ بیس تھا، شانزے کو دیا تھا، حالا نکہ اس لڑکے کے انہ شانزے کی ۔

کا دل دھک سے رہ گیا ، اس نے بوی بوشیاری سے اس لڑکے کو والٹ کچیلی یا کٹ بیس تھا، شانزے کی دیکھوں گیا تھا، حالا نکہ اس لڑکے نے بڑے بی بوشیار انداز بیں اپنا کام کیا تھا، شانزے کی ساتھ ساختہ بی نشل تھا، حالا نکہ اس لڑکے نے بڑے بی بوشیار انداز بیں اپنا کام کیا تھا، شانزے کی ساختہ بی نشل تھا، حالا نکہ اس لڑکے نے بڑے بی بھی اور بوشیار انداز بیں اپنا کام کیا تھا، شانزے کی ساختہ بی نشل تھا، حالا نکہ اس لڑک کے نی بھی نشل تھی۔

ماختہ بی نشل تھی۔

''تیرا والٹ دو۔'' ٹائزے نے غصے کے مارے تیز کیجے بیں کہا،عموماًوہ خاصی فرم مزاج تھی، بہت بلند آ واز میں نہیں بولتی تھی، کیکن اس وقت چلا رہی تھی ،اس لڑکے کی دیدہ دلیری کے کیا کہنے تھے، وہ اے جلاتا دیکھ کر بری طرح ہے دہاڑا۔

ے اور اسے چیا ہار چھ کر برن برن سے رہارہ۔ ''جھے یہ الزام لگاتی ہو؟ کیا پاگل ہو۔'' اس لڑکے کے نتھنے پھول مکتے تھے، شانزے کی ویکھ کھل کشم

'' تنہاری پاکٹ میں میرا دالت ہے، میں پاگل نہیں، ندالزام نگاری ہوں۔'' شانزے نے سی

یں ایک نہیں تو اعظی ضرور ہو، میری پاکٹ میں میرا اپنا والٹ ہے۔ "اس نے چبا چبا کر جمایا تھا، پھر پاکٹ سے اپنا جرمی والٹ نکال کر دکھایا، جو ہو بہوشانزے کے والٹ جیسا تھا، وہ بھونگی روگئی۔

رہ گئے۔ ''اب بتار'، یہ والٹ کس کا ہوا۔'' اس نے مغرور انداز میں پوچھا، شانزے شرمندہ می ہوگئی تھی۔

"اس بيكرى بي مين اكثرة تا بون، يبال كي لوك جمع جائة بين، جا بولو كارش في لو"

عنا (42) ابرار 2015

### Scanned By AMIC

اس نے بیکری کے مالک کوآواز دے کراپی صفائی پیش کروائی تھی، شافزے کھاور بھی شرمندہ ہو گئی، کیا تاا سے غلافہی ہو، پھر بھی شافزے کا والٹ کہاں گیا تھا؟ اس نے مزید بحث ہیں ہے عزق محسوس کی تھی، سو' ایکسکیوزی' بولتی با ہراکل ٹی، حالا تکداس کا دہا خ ابھی تک کھوم رہا تھا، اس کی گئہ گارآ تھوں نے خوداس لڑکے کو والٹ جیپاتے دیکھا تھا پھر بھی، وہ مرجعک کرآ کے بڑھنے گئی، کو کہ والٹ میں اب بھی بھاری رقم موجودتی، پھر بھی اس نے والٹ پہلخت ڈالی اور تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی پارکنگ تک آئی، اس بل کوئی سابداس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا، شافزے نے گردان موز کردیکھا اور دھک سے رہ گئی میں نے اس کی کیٹی پر پسٹول رکھ دیا تھا، شافزے کی جیسے جان نگل گئی۔

\*\*

وہ گبری نیند میں تھا جب نون کی تھٹی کا نا گوار شور ساعتوں میں اتر اواس نے ہزاری سے تکید
کانوں پر کھا تھا، ایک تو اس کی ساعتیں ہوئی تیز تھیں ،اس کی جگہ دمان ہوتا تو ڈھول کی آ داز پہلی خاصات وہ ایک ہی ڈھیٹ فرون کے بند ہونے کا انظار کرتا رہا، گرم لحاف سے نظنے کو دل تیس کررہا تھا،
وہ بجھ دریاتک تو فون کے بند ہونے کا انظار کرتا رہا، گرم لحاف سے نظنے کو دل تیس کررہا تھا،
مجراس اجبی جگہ نیز بھی جب کم آئی تھی، و یہ بھی دہ دات کو ہوئی دریاسے سویا تھا، بھی نیند سے
اٹھنا بھی خاصا محال تھا، بھر بھی امام نے ہمت کری لی، جسے ہی دہ داخت کی کیا کرفون کو کھورتا ہوا تر ہی فون کی مخوص کھٹی بند ہو تھی۔
اٹھنا بھی خاصات کی بند ہو بھی تھی، امام کو بے طرح خصراتیا تھا، دہ داخت کی کیا کرفون کو کھورتا ہوا تر ہی کا دُن کی مخوص کھٹی بند ہو بھی تھی، امام کو بے طرح خصراتیا تھا، دہ داخت کی کیا کرفون کو کھورتا ہوا تر ہی کا دُن کی ہے بند مرداز ہوگیا۔

می امام نے سنتی سے باتھ بڑھا کرنون اٹھالیا، دوسری طرف نجانے کون تھا، امام ماتھ ہے بل ڈالے خاموثی کے ساتھ دوسری طرف کی بات سنتا

ر ہا،اس کے ماتھے برشکوں کا جال بوحتا جار ہاتھا۔

''وہاٹ؟'' کچھ ہی دریش وہ شدت سے دہاڑا تھا ہوں کہ سرکاری بنگلے کے درو د ہوار الل کر رہ گئے تھے۔

"ائے بہادر ہوتو پہلے اپنا تغارف کروا دو۔" رات کی تاریجی عین اس کی آواز دور دور تلک کو بخ رہی تھی ، صالا نکداس نے لیج کو کنرول میں رکھنے کی حی المقد در کوشش کی تھی ، پھر بھی وہ تعلیل آواز کورد کئے گئی ، مالا نکداس نے لیج کو کنرول میں رکھنے کی حی المقد در کوشش کی تھی ، پھر بھی وہ تعلیم آواز کورد کئے گئی می بھی کرسکا تھا ، اس کے شعندے لیج کا برفیلا پن دوسری طرف موجود تخصیت کو باور کردا چکا تھا کہ" میا حت پاکتان "کے اس آفیسر سے بات کس انداز میں کرنا پڑے گی؟ اور بید بھی کہ دو عام مرکاری بنگلے میں قیام کر بھی تھے۔

میں کہ دو عام مرکاری آفروں سے بہت مختلف تھا، جو آج سے پہلے اس مرکاری بنگلے میں قیام کر سے بھے تھے۔

" انتحارف کا مرحلہ بھی آ جائے گا، ایس بے تالی کیوں؟" ائیر بیں سے پر مغرور آواز اجمری تھی، امام کی گرفت ریسیور پر بخت ہوگئی تھی،اس کے ماتھے پر بل پڑھئے۔ "میراونت اتنا بیکارٹیس ہے۔" امام نے بخت کہے میں جتادیا۔

و المرا 2015 المرا 2015

'ونت تو میراجی برکارسیں ہے۔ ' دوسری طرف ہے محراتی آواز ابجری تھی۔ ''لکنن مجھ سے زیادہ قیمتی بھی نہیں۔''امام اب بھی تکنج ہی تھا۔ ''دل بہلانے کو خیال احماہے۔''اس کا انداز جلتی پہتیل ڈالنے والا تھا، امام نے خاصے منبط کا مظاہرہ کیا، وو تب تک کوئی گلخ ایکشن نہیں لے سکن تھا، جب تک اسے معلوم نہ ہوجا تا کہ دوسری

عرف ہے کون؟

" كبوركال كيون ك" امام في منتشوكواي مور يرمخفركرديا تفاءوه اس اجنى سے بحث من مبيل برنا جابتا تها، ووجى ال صورت بي جب إمام كوخرميل هي كدووسرى طرف لائن يدب كون ے! میں ملن تھا، ائریس کے یار ملاقے کا کوئی سردار ہوتا سوامام کوئ ط ہوتا بی برا اوا بھی تو وہ سروے کے لئے آیا تھا، ایک دو بنتے تک جب جاری کینے متعل یہاں آتا تو ایک انہا عرصه اسے يبال قيام كرنا تھا،سوان سردارول سے بنا كرر منى شرورى تھى۔

"فون برساری با تنس تونہیں ہوسکتیں۔" مسکراتی، ہوئی آواز پھر سے ائیر بیں کے سوراخوں

ہے انجری

''تو پھر؟''امام چونکا، کوکہ وہ اس کا مرعاسمجھا رہا تھا پھر بھی اس کے منہ ہے سنٹا ضروری تھا۔ " تو پھر سے کہ ملنا تو ضروری ہے نا؟" انداز میں مغنی خزیت واضح تھی۔ "ا تناجمی مبیں "امام نے دوٹوک انکار کردیا۔

" كيون؟" دوسرى طرف يه تال نظر آئي -

" مين اس كيون كاجواب دينے كى ضرورت نبين مجمتا اور نداس كا پابند ہوں ۔" امام كالبجه بلا كاروكها اورسرد بوكيا-

"نفرورت تم خودمحسوس كرو ع\_"اس نے چيلجيك انداز ش كما تھا، جيے اے امام كا دو ٹوک اٹکار پرانگا تھا، اس کے انداز میں نا کواریت واضح تھی۔

"بياتومكن شيل \_"ا مام في اس كى خوش فلى دوركرنا جابى \_

"دو ے عظم می ٹابت ہوجاتے ہیں۔"اس نے امام کورروادیا تھا، وہ مملی مرتبہ بجد کی سے

''امام کے دعوے غلط نبیس ٹابت ہوتے۔''امام پراعثاد تھا۔ ''امام کے دعوے غلط نبیس ٹابت ہوتے۔''امام پراعثاد تھا۔

"وقت سے ملے مجر کہانہیں جا سکنا۔" وہ دیکے جمعے لفظوں میں امام کو کیا جمار ما تھا، وہ نہ عات ہوئے جی مجھ کیا۔

"اس تمام مُفتَنُوسِ مِحے بِي بات اُحنك كَ كلي-"امام كالبحاظزية تعا۔ "ابھی تو ابتدا ہے آگے دیکھنا ہوتا کیا ہے؟"اس کا طنز وہ با آسانی سمجھ گیا،سوبدلدا تارنا بھی

ضروری تھا۔ " میں برطرح کے مالات فیز کرسکتا ہوں۔"امام نے اس کومنے و و جواب دیا۔ "بيتو من جان كيابون-"اس في بعى جلاكركها-

ود ا ( 44 الرب 2015

'' کیے:''امام چونکا۔ '' جگرے والے ہو بہجی یہاں ہو۔''اس نے معنی خریت کی انتہا کردی تھی۔ '' کیوں؟ یہ ملاقہ غیر ہے؟ سرکار کے کنٹرول سے ہاہر ہے؟'' امام نے معصومیت سے

> ہ چھا۔ "منویرتو ضرور ہے، کوئی سمجھے نہ سمجھے۔" دوسری طرف سے ترنت جواب آیا۔ "منویر؟" امام کھر سے تھنکا۔

> > "........."

'' براسے ''اسے کھے کھے ہمرہ آرہی تھی ، پھر بھی اس کے منہ سے انگونا چاہتا تھا۔ '' جہاں سے سروے کا ارادہ ہے۔'' بالآخر اس نے فون کرنے کی وجہ بتا دی تھی ، امام کی بیشانی پہ ہے ساختہ بل پڑ گئے ، اس کا یقین بالکل نہیں تھا، فون کرنے والا اس کی توقع کے عین مطابق بڑ قبیلے کا فرد تھا۔

" من این دیونی بروب- "ام کوجلانا می ا

"مچھوٹی موٹی ہے آیمانی تو بنتی ہے۔" وہ اے اکسار ہاتھا، دوسرے معنوں میں آفر کرر ہاتھایا وانٹ محسک ریا تھا۔

" أَنْ تُمْ سُورِ فَى جَهِي "حلال" كمانے كى عادت ہے۔" امام نے تكاسما جواب دے كراس كامند بند كروانا چاہا، نيكن دوسرى طرف بھى كوئى كاياں انسان تھا، بلاكا تيز طرار، حاضر دماغ، سوترنت

بر است. ''حرام کا سواد بھی برانہیں۔'' وہ اپنی ہات پر ڈٹا ہوا تھا، امام کو جی بھر کے تاؤ آیا، اسے فی الحال جان کچنر واٹا مشکل لگ رہا تھا۔

" اكرتم يا ،وتو ان اس نے محرس امام كواكسالي

''تمہاری باتوں کامفہوم کیا ہے؟''ایام نے لب بھنچ کر پوچھا، باہر گھٹا گھور تاریجی ، باہر کی تاریخی اب ندر بھی آر ہی تھی، وہ خود کوتار کی بیس محسوس کر رہا تھا، ایس تاریکی جوایام کے کرد دائرہ بناری تھی ، وہ تاریکی کے حصار ٹیس تھا، اس حصار کا تو ڑھا بتنا تھا۔

"كام ك بات كالخيال بهت ديرية آيا؟" فاص الجنبع س كما كيا-

ا آ تو گیا ؟ اب جلدی سے بولو۔ "امام کی نگامیں کھڑیال پر تھیں اور اسے تھییٹ رومز کی طرف کھنے کی آ واز بھی آ رہی تھی ، نجانے کون جا گا تھا؟ قاسم عاشر یا وقاص؟ وہ جلدی سے بات سرف کھنے کی آ واز بھی آ رہی تھا ، کیونکہ قاسم اگر جا گ جاتا تو اس کی تفتیش بھکتنا آ سمان نہیں تھا ، اس سے بہت کر نون بند کرنا جا بتا تھا ، کیونکہ قاسم اگر جا گ جاتا تو اس کی تفتیش بھکتنا آ سمان نہیں تھا ، اس سے بہتی فرصت میں امام کوٹر انسفر رکوانے کا مشورہ دینا تھا جو کہ امام کومنظور میں تھا ، کیونکہ بات و ہیں ہے آ جاتی تھی ، ایک دفعہ فیصلہ کر کے وہ بٹرانہیں تھا ، بیاس کی بوی پر انی عادت تھی۔

" بنجس علاقے کاتم نے مروے کرنا ہے، وہ زمین ہاری ہے، تو تم بداراوہ بدل دو۔" کچھ دیر بعد وہ کام کی بات پرآ چکا تھا دی اصل بات جس کا امام کو انتظار تھا، اس نے گہرا سائس سیجنج کر لیے بھرکے لئے بھی سو سے بغیر جواب دیا۔

حنا 45 ابرل 2015

### Scanned By AMIS

"ابتم ٹا یک ہے مت ہو۔"اس نے غصے میں کہا۔ "اجھاتو كياكرون؟" إمام كانداز مصالحاند تھا، كوكدوہ قاسم كے غصے كاسبب محتا تھا تاہم في الحال اس موضوع يه بحث مبين كرنا حامتا تعايه منے تو یہ بناؤ فون کس کا آیا تھا۔ ' وہ بھی قاسم تھا، امام کا دوست، میلی فرصت میں ہی اس کے بھے یہ باتھ رکھا تھا،امام اندر بی اندر تلما یا۔ مے سے تھا۔ "اس نے بوی بجیدہ شکل بنائی تھی۔ مُعوث ـ " قاسم كويفين ندآيا-" بچ كهدر بابول-"امام في دانت چيل كئے تقى الكياتو بيسور بي دوست محى نا-" بج بولية بوئ نكاه كاجران ضرورى ميس " قائم في اس كاجموث ممارت سے يكوليا، اے گراسانس میں کراعصاب اصلے چھوڑنے ہی ہوے تھے۔ ' کون دسملی دے رہا تھا؟''ایس نے تک کر ہوچھا۔ "كى كى مال ب جو مجھے وسمكى دے "امام نے ملكے محلكے انداز ميں كما، وہ قاسم كو يريشان جس كى مجال تى اى نے دهمكى دى ، بولود ، تماكون؟" قاسم كى بنجيدى قائل ديدتى "ای علاقے کا بندہ تھا۔" امام نے مرمری سابتایا۔ "بندے کا کوئی نام بھی تھا؟" وہ چر کیا۔ " ہوگا بھلا سا۔" اس نے سابقہ کیج میں کہا۔ "امام!" قائم نے کشن اٹھالیا تھا، امام کوسیدھا ہونا پڑا، ورندقاسم کے تیور فاصےخطرناک " آئی تھنک صندر فان تھا۔" بالآخرکوئی جارہ کارنہ باکراس نے اگل بی دیا، قاسم کی آتھوں میں کیر چین گیا تھا۔ "كون صندير خان؟" " بحتی ہے اس کا اولا در یدتو ہے بیں ، پھرکوئی بھانجا ، بھتیجاتی ہوگا۔" امام کا انداز پرسوج " كس كا بعتيجا؟" قام كا ل كى انبونى كى طرف اشاره كردم اتفاء اس في بالى س " المرداركبير بنؤكا بحتيجا-" بالآخرامام في دهاكه كرديا تها، قاسم مار م حيرت كم الحيل مردا، اس كى آخيول مردا، اس كى آخيول ميردا، اس كى آخيول ميردا، المحمول مين الها تك وحشت كى بلحل كرقطره قطره ثبيني تلى من الها تك والمعارف كى آخيول من المائي و يبلغ ساس كى الشعور مين تعيس -(باقى آئدوماه)

## حنا (47 ابريل2015

# Seanned By AME



رمائل، اجنبیت اور ... اور نفرت تھی، گریہ وہ بھائل، اجنبیت یا نفرت نہیں تھی جوا سے نکایف بھائلی، اجنبیت یا نفرت نہیں تھی جوا سے نکایف وے رہی تھی، یہ اس تحص کے چہرے اس کی آ تھوں اور اس کے نورے وجود سے پھلکی، ہے اعتباری تھی جس نے اسے راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کرنا شروع کردیا تھا۔

اے سامنے کھڑے مخص کے چبرے کو دیکھنے کی کوشش کی تھی اس کی آنکھوں میں سکیلنے والی دھند نے اس کی اس کی کوشش کو كاميات نبيل بونے ديا تھا،اس كى آتھوں كے آ مے دھند کی جا درتن کی تھی، ویک بی دھند جیسی اس کی زندگی پر جھا چکی تھی اور جس نے اس کی زندگی میں موجود ہر چر کو انگنا شروع کر دیا تھا، اس کی خوشی کو، اس کی برامید کو، اس کی آجھوں یں موجودخوابوں کو،اس کے مستقبل کواور .....اور سائے کیزے محص کی آتھوں میں نظر آتی اور وجودے چلکتی محبت کو،اس نے زور ہے آتھے میں بنید کر کے وہاں ہے خائب ہو جائے کی وعا ما گلی سی اس وقت وہاں کھڑے ہو کر وہ میں کر علق تھی، چندسیانڈر بعداس نے ابنی آنکھیں کھولیں تو مر چیز و ہے ہی تھی اس کی ہے لی تھی، اپنی جگہ تھی، سامنے کھڑے مرد کی آٹھوں سے چلاق

# مكبل نياول

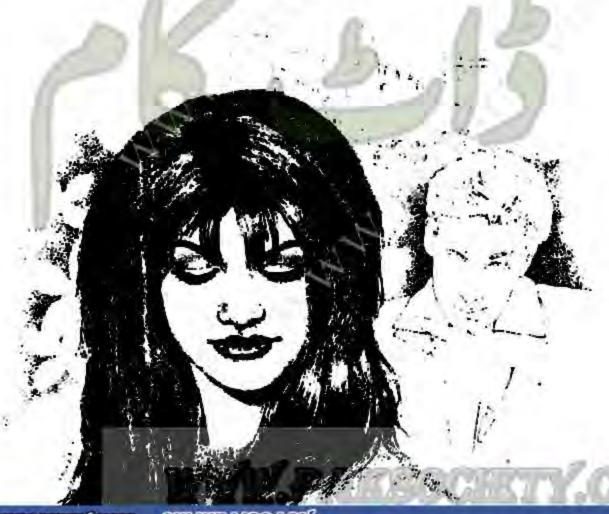

كمزے تحص كے تيور، وہ ندمدد ما تك كى تى ند وضاحت دے محی حمی اور اس کی خاموثی سامنے كفري تحص كو برالزام كے كم بونے كايفين دلا ري تحي، مگريه چيز اب معني نبيس ر محتي تحي، جهال ب اعتباری آجائے وہاں مجروسہ قائم میں رہا اور جہال مجروسہ قائم نہ رہے وہاں رشتے مہیں جوڑے جا ملتے ، سامنے کھڑے مردنے بے تا بڑ لیج میں اسے جمایا تھا، اس کی خاموثی نہیں توتی

اکی وقت ہوتا ہے جب خدانخواستہ آپ ے غلط کام بھی ہو جائے تب بھی آپ ج جاتے يں،آپ كى پكرليس مولى آپكومعانى دےدى جال ہے بدوہ وقت ہوتا ہے جوآب کا وقت ہوتا ے، یہ دہ وقت ہوتا ہے جوشکر کا وقت ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے جب آپ کے کیے اچھے کام کا ردان می اجائیں آتا آپ کے سرعے برت قدم بھی النے کئے جانے گلتے ہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جوآ ب کا وقت میں ہوتا ، بدوہ وقت موتا ے جومبر کا وقت ہوتا ہے، اس کے قدم والی ك لئ المن ك تنه، والهي جو بميشه تكليف بھی تھی جس کے واپسی کے لئے اٹھتے قدموں سے دعول لیٹی تھی اور جس کی آنسو مجری آتھوں کے آگے گہری دھندتی گی۔"

اس نے بہت آ ہستی کے ساتھ بینڈل محمایا تھا، کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی مہلی نظر كمرے كے وسط عن زمين يہ بيٹى كورت يہ يرى فى اس كالدم ايك الني كو منظ تن ، ير ایک میری سالی لے کراس نے خود کو کپوز کرنے ک کوشش کی محل، وہ نے تلے قدم افرانا اس عورت کے قریب آ کھڑا ہوا، وہ عورت کمنٹوں می سردیے بیٹی تھی، آہٹ پر بھی اس نے سرنہیں

ا مُعایا تھا، وہ بنا دیکھے بھی بتا سکتا تھا وہ رور ہی تھی جس جكه يه وه ورت مى اس كى جكه كونى بحى بوتاوه اس وقت مجی کرر ما تھا،اس نے ایک بار پھر ممری سانس جری اور ذبن میں ایک بار پھر وہ س دو برایا جواے سامنے بیٹمی عورت سے کہنا تھااور جے و و چھلے ذیر م گھنے سے دل عل دو ہرار ہاتھا، اس نے بہت دھیمی آواز میں سامنے بیٹھی عورت کا نام نبا تفاء اس نے مرتبین افضایا وہ اس کی بکاریہ متوجہ بیں بون کھی اس چیز نے اسے تکایف دی، دوسری باراس نے ذرا بلند آواز میں اسے بکارا تھا، جورت نے جھتکے سے سرانھایا تھا اور وہ ....وہ ا في جك يه جم كيا تفاء بداس فورت كے چرے يہ پھیلی اذیت ، 'لکایف اور آنسو تھے جس نے اسے م کھے کہنے کے قابل نہیں جھوڑا تھا، سامنے بیٹمی مورت کے بیرے یو نگائیں جمائے وہ خاموش كفرا تھا، وو خاموش تھا اور اے لگ رہا تھا وہ صدیوں مجھ بول مبیں سکے گاء اے بھول کیا وہ کبال کھڑا ہے اسے بھول گیا وہ کیا گئے آیا تھا، مجھلے ڈیڑھ گھنے سے وہ جو الفاظ جوڑ رہاتا وہ بو لئے میں اسے ڈیزھ منٹ میں لگا تھا، وہ سی انكشاف كے زیراثر كر اتفااور انكشاف ایساجان لیوا تھا کہ جس نے اسے ساکت کردیا تھا۔ "جب كى تورت كے آنسوكى مردكو تكایف ديے لكيس تو اس كا كيا مطلب مورا يے؟" اس

کے کانوں میں اپنے باپ کی آواز کوئی می۔

دو ممیل اس مردکواس عورت سے محبت بو کئی ہے۔'' اے اپنا بے فکرا لہجہ یاد آیا تھا اور اے اپنا آب ہارتا محسول ہوا۔

' آب سب سے اور والی سنر حمی یہ کھڑے ہوں آپ کو لگے آپ جیت چکے ہیں اور پھر ا جا مک سے آپ کو دھا ملکے اور آپ اس اور والی مرحی سے منچ زمین بدمند کے بل کرا دیے

أهنا (50 الريل2015

Scanned By AMIR

یڑھنے کی عادت ڈالیں ابن انشاء ادرون آخري تناب ..... آوروكران والزن وروسين ران بعوط نے تعاقب س ..... 🜣 \$ ..... History \$..... Junistist \$ ...... \$ ..... /2, ڈاکٹر مولوی عبد العق چوك اوردوباز ارلا بور زن 37321690, 3710797

جا میں تو کیا محسوس ہوتا ہے۔" اس کے ذہن میں دائش عزیز کے الفاظ کو نچے تھے، کاش دائش عزيزاي وقت مال موجود موتا تووه اسے بناتا كه ب سے اویر والی سیرحی سے کرنا اور مند کے بل كرنا كيما يوتا ب، اى ك دل نے ب افتيار خواہش کی تھی،سامنے بیٹھی عورت ابھی بھی رورہی مى ، زاروقطاررورى مى اوراس كى تكليف برحتى جاری می اس کی بے بی بوحتی جاربی می اس كانقصان بوحتا جاربا تعااوروه خاموش كمثرا تعاء وہ کھ کہنے کھ سننے کے قابل میں رہا تھا۔ كيابوں بر تھيلے اپ اس شاغدار اور محل نما كركے سب سے چھوٹے اور تاريك كرے یں کھڑے اس پر انکشاف ہوا تھا اس عورت سے محبت كاجے وہ اسے باتھوں افی زندگی سے تكال رین کا فیمل کر چکا تھا اور اس انکشاف نے اے يقركاكروما تحا-公公公

جلا جلا جلا مغرب کی اذان ہو رہی تھی جب اس کی آئی کھلی تھی ، وضو کر کے نماز ادا کر کے وہ سید گل کچن میں چلی آئی تھی ، کا لجے سے آنے کے بعد وہ اتنی تھی ہو گی تھی کہ بنا کھانا کھائے سوگئی تھی اور اب زوروں کی بھوک تھی ہو گی تھی ۔ اب زوروں کی بھوک تھی ہو گی تھی۔ ''کیارکایا ہے آج؟'' کوارسے یانی ٹکالتے

اس نے کمن سے بوجھا تھا۔ ''مٹر قیمہ، چکن پلاؤ اور کمشرڈ۔'' ٹمن نے بنا مڑے جواب دیا تھا، پانی مند کی طرف لے جاتا اس کا ہاتھ راہتے میں ہی رکا تھا، اتنا اہتمام اور دہ بھی ان کے گھر جہاں ایک دن کا سالن بھی دو تین دن آرام سے چل جاتا تھا، ایک لیے کو اے جرت ہوئی تھی اگلے کیے اسے اس اہتمام کی دجہ بچھآ گئی گئی۔

"" و آ گیا انہیں خیال کے ان کا کوئی محر

الإيل 2015 الإيل 2015

بھی ہے!" گاک سلیب پدوھرتے اک نے س

"ابو کی کال آئی تھی بتارے تھے کہان کے سرتھ چھ دوست بھی ہوں کے گھانے یہ اہتمام ہونا جا ہے۔" حمن نے آٹا نکالتے دھیمی آواز میں

الچھا اور انہوں نے سے بیس بتایا کہ اس اہتمام کے لئے پیے کہاں ہے آئیں گے ؟" "بری ہات بیتا ایے نہیں کہتے ہاپ ہیں وہ تنہارے۔" اس کی ماں نے اندرآتے اے نوکا

"انہوں نے کب بداحساس دلایا ای کدوہ الدے باب ہیں، صرف پیدا کر دینا کافی نہیں بوتا ياب كى بله ذمه داريان بعى موتى بين جو انبوں نے مجھی پوری نہیں کیں۔'' اپنے لئے جاول نکالتے اس نے کی کہر میں کہا تھا، اپنی ماں کا ب سے حق میں وان اے لو تھی عصر والا

وہ جیے بھی ہیں امن تمہارے باپ ہیں اور آسندہ میں ندسنول مہیں ان کے بارے میں ایے بات کرتے۔"اس کی ان نے تفکی بھرے لیجے بیں کہا تھاوہ خاموثی ہے انہیں دیکھ کررہ گئ

وہ اس تھی اس علی اینے ماں باپ ک چھوٹی بنی، اس سے بری مرات تھی، اس کے مال إب كاتعنق لور ندل كاس سعقاء اس كاباب احمان على اين مال باي كاسب سي جهونا بينًا تھا، جبونا تھا تو لاؤلا بھی تھا، ماں باپ اپنی استطاعت برو كراس كي خوابشات يوري كرنے كى كوشش كرتے تھے، وہ يائج سال كا تھا جب باب نے بری ماؤ سے اسکول میں داخلہ دلوایا، یہ چیز اورے خاندان کے لئے ماعث

حرب می کدان کے بورے فاندان میں آج تک کی نے اسکول کی شکل تک نہیں دیلی تھی، خود اس کے اینے دونوں بوے بھائی نان بکوڑے اور چنا جاٹ کا ملیدلگاتے ہے، باپ نے ساری عرچوکیداری کرتے گزاری تھی میے منح صاحب کوائے بچوں کوسکول لے جاتے دیکھیا تو دل میں خواہش انجرتی کہ میں بھی ایسے ہی انگلی بكر كراين بيون كوسكول لے كے جاؤں ميزے دونوں کی باری حالات اور جیب اجازت مہیں دے تھے، سو مجورا انہیں چنا جات اور تان چور لے کی ریوعی لگا کر دی آب احدان علی ک باری دل می بااراده کرنیا کریے کو بر حانا ہے، افر بنانا ہے، لیمی خواب اس نے اپنی بوی کی آ تھوں میں مجردیا اور مال نے اسے دوسرے عارون بچول کی آنکھول شل-

متيرا ورياحيان يزه لكه كرودا انسرب گا۔''مال این بیٹیوں سے کہتی۔

"ہارا احمال بہت بوا افر سے گا۔" بہنیں فخرے آس بروں والی مہیلیوں کو جناتی۔ منح سكول بينج كاونت موتا توسارا كمراس ك اردكرواكما موجاتاء مال يرارون دعاس روے کے بھونلیس باپ فخر سے انگی تھا ہے سکول جھوڑنے جاتا، احمان علی نے میٹرک یاس کیا تو باب نے ہمت واستطاعت سے برھ کر بورے فالدان من لدو باف يكري كركارك بمرتى كروايا، مال باب عجده شكر اداكرت نه الحكتي، بھائوں کے سے فرے جوڑے ہو گئے ، بیس ہر وقت خبر کی دعا نمس پر منتی اس کی کمبی عمر آور کامیابیوں کی دعا نیس مانگتی نه محکمتی، خاندان يرداري من جهال جهال جس جس تحريس بينيال میں وہاں وہاں احسان علی کے رہتے گی آس لگا لى كئى، امال ابالولكة اب مشكل دور كزر كميا اوراجها

> 52 البالبار 2015

وقت آ پہنچا ہے، احمان علی خود بھی بری بری ہ میں کرتا ہ برے برے خواب و کیتا اور البیل بھی دکھاتا، پر نجائے کب کیے جوئے کی اس ملی اور اسے ساتھ ساتھ ان سب کے خواب بھی راکھ کے وجیر میں تبدیل کر دیے اس نے ، ماں کی التجاتين باپ كا واويلاء بهائيون كى تفلى ، بهابيون کے طعنے اور بہنوں کا رونا کوئی بھی اے واپس سیں دا سکا، وہ کی کی دن امر سے باہر دہتا اور جب تک باہر رہتا گھر والے کلمہ شکر ادا کرتے رہے کھروالیں آتا تو کھر کو کھر نہیں رہے دیتا تھا، جہنم بنا دیتا تھا، وہ بدل چکا تھااورا تنابدل چکا تھا كيه أنبيس وه احسان على لكنا بي نبيس تقا، وفتت اور زندگی آگے بزھے تو اہا جیارہ ناکام اور تشنہ آرزو میں لئے قبر میں جالیں جائوں نے اسے ایے کی ایک کر لئے مجیش مہینوں بیٹ کے نہ ويمتين عنى أحريس امال اوراحسان على عي ره كي تص تب البيس سي في مشوره دياء احسان على كي شادی کا اور شادی ہوتے ہی سرحر جانے والوں کی الیمی مثالیں دی کے امال کو بر مسئلے کا حل احسان على كى شادى مين نظر آف لگا، خاندان برداری والوں نے تو نتے ہی کانوں کو ہاتھ

آمی پڑوں اور جان پیچان والوں نے بھی صاف اور گورا جواب منہ پددے بارا انتہ کہیں مال کی حلاق اور گورا جواب منہ پددے بارا انتہ کہیں مال کی حلاق میں رافعہ بیٹیم اور مسلین اور مامی کے ظلم وستم کا شکار انتہائی غریب اور پیچاری کی دیوسم کی رافعہ ماموں مامی نے سر پر پڑے ہو کو اتا رہے میں لی نیوس کو آگا یا تھا، یوں رافعہ رجیم رافعہ احسان علی بین کر آگئی تھی، یہیں مائی اور ان کے بچوں کے کام کر کے اور ان کے بچوں کے کام کر کے اور ان کے بچوں کے کام کر کے اور ان کی بی اور ان کے بچوں کے کام کر کے اور ان کی بی اور ان کی بی اور شاکر اور ان کی مال کے ، رافعہ صابر بھی تھی اور شاکر اور شاکر

مجی، الا ناحق لیما اے ساری زندگی میں آیا ہاں محنت کرنا ایے آتا تھااورا پنایہ ہنروہ ساری زندگی آز مانی ری می بری می من موجو مال کی کالی تھی، دیسے ہی حالات کے ساتھ مجھونہ کرنا اور غاموثی ہے جیے جانا امن اس کے المث محی، وہ لڑنے اور اپناحق مچین لینے پدیفین رکھتی می۔ ''جب تک آپ خود اینے حالات برلنے کی کوشش جنیں کرنے دنیا کی کوئی طاقت کوئی قانون كونى محص آپ كى مدرسيس كرسكتا\_"حمن كى اکثریاتوں کے جواب وہ اٹھی مم کے الفاظ سے دیجی تھی جمن بس خاموثی ہے سر بلا جاتی تھی۔ "امن تمبارے اس کچھ پیے ہوں گے؟" وہ کتاب مولے را من میں معروف می جب اس کی ماں نے اندرہ کے یوجھا تھا اسے آج بی میوشن قیس می می اور اس کے باس مے موجود تھے گراہے پہتہ تھااس کی ماں وہ پیسے اپنے لے میں ما مگ رہی وہ مے اس کے باب کو جاہے ہو گے اور وہ کم از کم ایل محنت کی کمائی انے باب کو جوئے میں برائے کے لئے میں

'' نہیں ای میرے پاس ہے نہیں ہیں۔'' ماں نے نظریں چراکر دوبولی۔

"البھا تو گھر میں ساتھ والی کوڑ سے پت کرتی ہوں۔" اس کی مال نے کچھ مایوی سے کہتے قدم ہاہر کی طرف بڑھائے تیجے۔ سے تدم ہاہر کی طرف بڑھائے تیجے۔

"افی آپ ادھار یا تکنے جا کیں گی اور وہ مجھی اس وقت؟" اس نے جیرت سے مال کی طرف دیکھا تھا، اس کی مال نے زندگی میں جھی کسی سے ادھار نہیں مانگا تھا، آج وہ شوہر کے لئے یہ بھی کرنے کوتیارتھی۔

" کیا کروں بیٹا مجوری ہے تمہارے ابو کو مج پنڈی جانا ہے، انہیں ضرورت ہے جیوں

حنا 53 ابريل 2015

scanned BVAMIF

کی۔ 'وہ بے بی سے بول۔

الا انہوں نے تو بھی آپ کی ضرورتوں کے اور یہ جمی اس کر انہوں نے تو بھی آپ کی ضرورتوں کے اور یہ جمی آب کی اس کا مرائی کی مرورتوں کے اور یہ جمی آبیل کی مرورتوں کو رہی ہوں اتنا پریشان ہو رہی وہ انہیں ہیں۔ 'اس کا دل جا ہا وہ اپنی مال سے بیاس سے تھی ہے کے گروہ بیاس کر کرا بی مال کا دل برانہیں کرنا جمی کھونا جمی کھونا جمی کھونا جمی کھونا جمی کھونا جمی کھونا ہوں دی تھی ، سو خاموش سے میے نکال کر انہیں کرنا ہیں۔ وہ

ہے۔ ہے۔ ''قم فود کیا کردگی حمہیں بھی ضرورت ہو گ۔'' اس کی مال نے فکر مندی سے اس کے د سرگار مگھا قدا

'''''''''''کی گراوں گی کچھ نہ پچھ آپ انجی تو لے جائیں ہیں۔''اس نے اپنی مال کوشلی دی تھی۔ مار رہ رہ

''شکر ہے پارٹمیٹ تو تع س بھی زیادہ اچھا ہو گیا۔'' کلاس روم میں سے باہر آ کر انصلی نے احمینان تبری س س لے کر کہا تھا، تو وہ تینوں بھی ہاں میں باں ملانے گئی تھیں۔

"انچھا چھوڑ ونمیت ویسٹ کوچلو پہلے پچھ کھا لیتے میں بھوک کے مارے مجھ سے بولا بھی نہیں جار ہا۔" رابعہ نے کینٹین کی طرف قدم بڑھائے

" تم نوگ جاؤ محصے لائبرری میں ڈرا کام باور کوئی خاص تھم کی جموک بھی تھیں ہے۔" اس نے ملکے سے مشراتے رابعہ سے رجس لیتے کہا تہ:

بہ میں ہوتم ، ہائم ان اف تو بہ اس کسی مئی کی بنی ہوتم ، ہائم دیکھا ہے تم نے اور تم کہ رہی ہوتمہیں بھوک نہیں لگ رہی تیج کہا تھا کر آگی تھی۔ "مریم کی ہات پر وہ ذریا سی مسکرائی تھی وہ مرکر بھی اسے پیلیں بتا علق تھی کہ وہ نیج کل رات کی روئی قبوے میں ذہو کرکھا کرآئی ہے اور اب بھوک کے مارے اسے

وہاں کھڑے ہونے میں بھی دشواری ہورہی ہے اور یہ بھی کداس کی جیب میں فی الحال استے میسے بھی ہیں ہیں کہ وہ ایک سموسہ تک فرید کر کھا تھے، وہ انہیں یہ سب نہیں بناسکتی تھی ، بھرم وہ واحد چیز معمی جے وہ اپنی عزیز ترین دوستوں کے سامنے بھی کھونا منظور تہیں تھا۔

دوستوں سے بہانہ کرکے دولا بسریری آعلیٰ تھی اور جس وقت وہ گھر پہنچی نقاصت ادر بھوک کے مارے اس کا برا حال تھا، وہ بے دم می ح ریائی بے گرشگی ۔

" " " ای کہاں ہیں؟ " اس نے مجھ در بعد ساتھ والی جاریائی پہنٹی دادی سے پوچھا تھا، حمن نہاری تھی۔

'' جھے کیا پہ ہے کہاں ہے تہاری مال مجمع کی نگل نجائے کہاں مجھرے اڈا رہی ہے، نال کوئی خوف ہے شرم معلوم ہے نال کون پوچھنے والدے۔''

''شرم آنی جاہے آپ کو ان کے بارے میں ایسے بات کرتے۔'' اپنے باپ کی مال کے کیے الفاظ نے اس کے دہاغ کوسکے نڈیمس کھوما دیا تن

" بیدائی کی دن رات کی جانے والی محنت ہے جس کی وجہ ہے آپ کو دو وقت کی روٹی مل رہی ہے، ورنہ آپ کی اپنی اولاد نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے بیآ پ جھ سے بہتر جائی ہیں۔" "نملط بات ہے اس بروں سے ایسے بات نہیں کرتے۔" شام میں اس کی ماں نے دادی کے داویا کرنے پہلیا تھا۔

''بزوں کو بھٹی کوئی حق نہیں پہنچتا ای کہوہ چھوٹوں کے بارے میں ایسے بات کریں، انہیں احساس تک نہیں ہے آپ اس گھر کے لئے ہم سب کے لئے آئی محنت کرتی ہیں،الٹاوہ آپ پر

حنا 54 الريل 2015

الزام لگا ری تھیں، جب کہ وو خود اور ان کا بیٹا

بوجھ ہے ہیتھے ہیں آپ پر۔'' ''امن باپ ہے تمہارا وہ مخص۔'' مال کی آواز شریعی تھی۔

''ای جے یاد ہے کہ وہ مخض میرا باپ ہے تنهر میه و ت انتیس یا دلیس کهان کی کوئی اولا دیمی ے، سرف إب بونا كافى كبيل بوتا، ياب ك چھ فرش بھی ہوتے ہیں جو انہوں نے بھی میں نھاہے، چھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں جوانہوں ے بھی میں اف می الوگوں کے باب ان کے لے فخر کا باعث ہوتے ہیں جب کہ حارا باب حارے کئے شرمندگ کا باعث ہیں، آپ جاتی میں لوگ ہمیں س حوالے سے یاد کرنے میں؟ احسان علی جواری کی بیٹیاں ، پیہ ہے وہ حوالہ جس ے لوگ جمیں یاد کرتے ہیں، خاندان میں محلے میں جان پیجان کے نوٹ ہمیں ترحم ہڑی مطنز اور مسنوے کیول و مصلے ہیں کیول و او کرتے ہیں صبف اس محص أن ويديه مريدة مآب ميرا واب تبتي ہیں ، حوالے بدلتا ۔ ن نے اسپار کا استحبیل ہے ای اور اگر ہوتی تان تو میں کم از سے جواری احسان میں کہ بی نہ کہلا گی۔'' اس کی آواز کی تمی أ أن أن مال وجهي مرضم كرديا تما-

ال وراس كاباب لورے ايك عفي بعد مر والس آیا تھا، وہ پندی اے برے بھائی کے کھر کیا تھا اور وا پی یہ بے حد خوش تھا، زند کی میں لیلی باروہ تھر میں مجھے تھانے یہنے کا سامان اور مجل دغيره الماتفاء زندكي مين فبيتي بارجي وه بنائسي شور شراب اور مص کے تحریش داخل ہوا تھا، انبوں نے بہلی بار بن اینے باب کواس قدرخوش اور منتے مشراتے ویکھا تھا اورامن کویفین میں آیا تھا جنب اس کے باب نے ان دونوں کو ماس بلا

کر کچھ میے دیے تھے کہ وہ کچھ کیڑے دفیرہ لے لیں ، ان کا باپ خوش تھا اور ایسی اس کی خوشی کی کوئی وجہ مجھ میں نہیں آ رہی تھی، کیکن پھر کچھ در بعد بن اس ساری میریانی کی وجد بھی سمجھ میں آ

''ای آپ رو ری ہیں؟'' کتاب بند كرك اس في الكدم سے افي مال سے يو جما تھا، مر معلقے اس کی مال کے باتھ ایک کھے کو

" اس ك مال في على كرون

' 'نہیں ای آپ رور ہی تھیں ، بتا <sup>ت</sup>میں مجھے كيابات بالبول نے محدكما بآب كو؟"وه موز سے سے اٹھ کر مال کے یاس بھی آئی تھی "بولیس تاں ای \_"اس تے ایل مال کے بأتم يه باتحاركما تعا

''تمہارے ابو نے حمن کا رشتہ طے کر دیا ے۔" چند لیے کی فاموثی کے بعداس کی ماں ف رضيي آوازيش كها تفايه

" حمن كارشة، كس ك ماتعة" بابرآتي حمن پہ نظر بھاتے اس نے جمرت مجری آواز میں توحفاتها\_

"-BVE 15 '' کیا؟'' ایل مال کی بات پیداس کی مخیخ

"تايالباك ويم كيماته؟" "الى " الى آتى حمن كارتك تيزى سے سفيدبوا تقابه

"اور اپنی میں سال کی بنی کا رشتہ جالیس مال کے اور جار بچوں کے باب سے طے کرتے البين ذراسا بمى خوف خدالبين أيا اورالبين مدحق كى نے ديا ہے كدوہ اس طرح سے مادے

جمکانا بڑے گا بنس کریا رو کریہ فیصلہ مجھے کرنا

" آپ بھیوے کہیں ناں نعمان دہ اپنے بھائی کو روکیس خمن کی زندگی تباہ کرنے ہے۔ امن کی التجار نعمان فے سلی مجرے انداز میں سر

میں بات کروں گاای سے اس "اس کا لبجيرم اورسلي بجراتها\_

' وه ماموں کو سمجھائیں گی، بس تم .....تم یریشان مت اوا کرو۔ " نعمان کی بات پراس نے مراخما کراس کی طرف دیکھا تھا، نعمان اس کی طرف متوجہ تھاء اس کی آتھوں میں اس کے لئے زی تنی اسلی تنی روتن تنی اور ..... اور شاید محبت بھی

ا كيونك جب تم يريثان مونى يو چر مجم ال دنیا کی کوئی بھی نے اچھی کہیں لگتی۔" وہ آہتی ہے سکرائی تھی۔

نعمان خاوراس کی دوسر ہے تمبروالی مجھیمو کا ا کلونا بیٹا تھا، اکنونا تھا تو لاؤلا تھی تھا، اس کی بیہ والی مجمیواے دوسرے بین بھائیوں کی نسبت زياده خوشحال مين ،شو يركى سال دوي اورسعودى عرب لگا کے آئے تھے اور وہاں سے لائے گے مرمائے سے میال اپنا کاروبارشروع کر دیا تھا، تحمر میں ہید تھا، آ ساکثات تھیں،مہولیات اور آسانیال تھیں، مجمعیو صاحبہ کا وماغ ساتویں آسان به ندر بتانو كيا موتا؟ غريب بمن بهائيول كوده ذراكم بى لفث كروا تين تعين اوراحسان على کے کمر کی طرف تو وہ ویکھنا بھی کوارائیس کرتی تھی بھر یہ نعمان تھا جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو جایا كرتى تحيس، نعمان ان كالاذلا اور اكلوتا بينا تعا، جس کی شادی وہ آسٹریلیا ہی مقیم نند کی بٹی سے

مارے میں فیصلہ کرتے چریں۔" ''وو كبت ہے تم لوگ اولاد ہواس كى اس حق ے کہ تبارے بارے می برطرح کا فیصلہ کرنے كاي" اس كى مال في روق يوع اس ك باب کے الفاظ دوہرائے تھے، حمن بے یقین

بنيال بين اي بهيز بكريال نبيل بين كدوه جب جا بي جهال جا بي جمارا سودا كردي \_' أنم ترجى كياسكة إن امن؟"اس كى مال فيتفكي تمحلي آوازين يوجيعا تفاكه بتاما تعيار ''بہت کچھ کر شکتے ہیں امی کم از کم حمن کی شادی و بال بوئے ہے روک سکتے ہیں۔

الأأبة بي أرحمن في الكامر كما تووه مجھے طلاق دے دے گا۔"

"وہ ایرا کھ میں کریں گے ای آپ نے ان کا اور ان کی مال کا یو چھ بھی اٹھایا ہوا ہے۔' اس في فنز عر جو كا تعاد

"اوراگرانبول نے ایسا کردیا تو پھر؟" " بيس ائي بجد سے اس عمر مي ائي مال كو طلاق مہیں دلوا عقی اس ۔ "حمن بے ساختہ کہتی بولي آئے برقى-

"انسان كے نصيب لكھے كا اختيار اللہ نے اسنے ہاتھ میں رکھا ہے حمن ، اپنی مُلُو ق کے متعلق وہ خود نصلے کرتا ہے۔'' اس نے حمن کا ہاتھ مسلی مجرا الدازج بتفيتميا وتخابه

ا باں اللہ نے این ساری مخلوق کے متعلق ليسه أبرأ كالنبوراية باس ركعا بالكراس ساری مخلوق میں عورت ما می مخلوق کے متعلق فیصلہ كرنے كا افتياراك نے مرد كے ہاتھ ميل دے دیا ہے، وہ جب جائے جسے جائے فیصلہ کرے، اورت واس تصلي يرسر جمكانا يرتا باس ند بھائے تو تھراہے ہیں اماں میں ملتی، جھے بھی

2015 (56)

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



کرنا جا ہتی تھیں گر ان کا بیٹا نعمان خوبصورت بڑھا لکھا ہونے کے ساتھ ساتھ استی اور بیوتو ف جھی تھا ور نہ خوبصورت پڑھی تھی ، ویل سٹیڈ ڈیلل انور کے بجائے اس احسان علی کا انتخاب بھی نہیں کرنا۔

فیک ہے اس ان کے بھائی کی بنی تھی گر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ بھائی کی بئی کو ساری عمر کے لئے سر پہلاد لیس، وہ اور ان کے شوہر ایب امر ف تھا ور ممان ایک طرف گر بھی بٹی دن تک بحث و مباحث از ائی اور کی کی ہوئی رسی بالآ فر نعمان کی خود سی کی دھمکی نے آئیں اس احسان علی کا رشتہ مانتے پر مجبور کر دیا تھا، وہ اس احسان علی کا رشتہ مانتے اور انہیں ایک فیصد اس احسان علی کی رشتہ مانتے اور انہیں ایک فیصد انگار ہو جائے گا اور وہ بھی امید نہیں تھی کہ آئیں طرف سے، پہر ہوتہ تو کب کی آ جاتیں، وہ خوشی فوشی گھر لوئیں تھیں اور نعمان تک اس کا انگار فوشی گھر لوئیں تھیں اور نعمان تک اس کا انگار نعمان اتن جلدی بچھے ہے والوں بھی سے کہ نعمان اتن جلدی بچھے ہے والوں بھی سے کب تھاوہ اگھے روز اس میں کے کا کم چا آ یا تھا۔

اوه اسے روز ان سے فان چا ایا جا۔ "" آپ یہاں !" وہ اسے دیکھ کر جران کی۔

'' یکے و ت کرنی ہے تم ہے۔'' ''' ون میں وت ؟'' '' یبال نہیں ہو تکتی۔'' '' یہ وات آپ کو پہلے سے پینہ ہوئی جا ہے ''می ۔''

آستر برای محمد چنر " " مور ۱۳۱

'' میں بنا چکا ہوں مجھے بہت ضروری ہات کرنی ہےتم سے امن ۔'' نعمان کالہجہ دھیما تھا۔ ''' آپ شایر جانتے نہیں میں کالج سے

سید حا کر جاتی ہوں رائے میں رکنایا ادھرادھر جانا نہ میری عادت ہے نہ مجھے اس کی اجازت ہے۔''

' ' 'میں کوئی غیر نہیں ہوں اس ۔'' وہ اس کے ساتھ طنے لگا تھا۔

'' مان محراہے بھی نہیں ہیں۔''وہ خاصے تیز قدم اٹھار ہی تھی۔

"بہت ہوگا جب میں آپ سے شادی کروں گی جب کہ میں چھیموکو بھی کہہ چکی ہوں اور آپ سے بھی کہر ہی ہوں جھے آپ سے شادی تبین کرنی۔" وہ قطعی انداز میں کہتی آگے بڑھی تھی جب نعمان نے ایکدم سامنے آتے اے آگے بڑھے ہے دوکا تھا۔

"لیکن جھے تم سے بی شادی کرنی ہے۔" اس کا انداز الل تفا۔

''جاننا چاہتی ہوں کیوں؟'' ''کیونکہ میں محبت کرتا ہوں تم .....'' ''میں دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ سکتا ہوں امن حمہیں نہیں کم از کم یہ ایک چیز میرے اختیار کی نہیں ہے۔'' اس کے کہے یہ چندالفاظ اسے اپنی جگہ پہراکت کر بچھے تھے۔ جگہ پہراکت کر بچھے تھے۔

نعمان اور پھیو کے سمجھانے اور اس کی ماں کی التجاؤں کے باد جود اس کا باپ اینے فیصلے

ہے میں بنا تھا، اس نے حمن کا نکاح مطے کردیا تھا، جس دن حمن وہم کے ساتھ رخصت ہو کی تھی اے لَّنَ قِدان کے تُحركونی ماتم ہو كيا ہے، اس کے باب کی ماں اپنے بوے بینے کے ساتھ يندى چل كى جب كداك كا باب محى كبيل جا کیا تھی، هر جس سرف وه دونوں مال جنی ہی کیا تھی، رے کئی تھیں، وورونوں ایک دوہرے ہے جہپ حیب کر ، تی اورایک دوسرے کونسکی دی تھیں۔ " کچھ چیزی پہلے سے مطے ہوتی ہیں اس البیں نہ بدا ب سکتا ہے ندان سے چھیا جا سکتا ہے ان سے ساتھ س مجموعہ کیا جا سکتا ہے، تعرب آئل چنز ہے اس سے فرار ممکن نہیں ہوتا، مریب اس میں موجئی وہاں تک بی جلتی ہیں جہاں سنک انسان کا بس چاتا ہے اور انسان کا بس بھی س خود ہے بی جاتا ہے کہوہ جا باق مرکر لے پ ہے تو مجھوتہ۔ وہ ساری رات حمن کی کی با شي دو براني اور رولي راي تحي .

حمن بی شروی کوایک ماه ہو گیا تھا اور اس ایک ماہ نے اس کی مال کو بہت صدیک بدل دیا تھا وه بهت غاموش اور چپ سپ ر بخ لکیس تھیں، ائن كان كے آنے كے بعد زياده وقت ان كے ساتھ ي كزار تر تحى ، وه كائي كي آس يزوى كى ، خاندان والول كى حجوتى حجولي بالتم كريحان كا بی بہانے ں وشش کرتی تھی، وہ کام کرتے ہوئے انہیں بھی ساتھ مصروف رھتی تھی۔ ایش مال کی اداش صورت و میم کراس کا دل

کٹ کٹ جانا اور ہان کے خلاف ول میں موجودز برمزيد برصفاليا حمن کی شادی کو انچہ ماہ ہو گئے پہتھے ان كزرے تي ماديس وه ده بار لاجور آلي مى ، وه خوش ہے! بیسوال انہوں نے مہیں کیا تھا کرنے

کی ہمت بی نبیں تھی اور ویسے بھی جن سوالوں کے جواب میلے سے معلوم ہوں البیس کرنے کا جواز اورفائده بحى كما تعا\_

ائن سکینڈ ائیر کے پیم دینے کے بعد اب محرید بی بوتی محی ، اس کا زیاده وقت ای مال ك ماته ي كررتا تفاكمركا ماراكام اس في سنبیال لیا تفاوه ای مال کو کوئی کام نبیل کرنے

تم مجھے بالکل ناکارہ کردوگی اس، مجھے بے کار میضنے کی عادت ہو گئی تو چر تمباری شادی کے بعد کتنا سکلہ ہو جائے گاتم خودسوچو۔"اس کی مال اسے چمیرلی۔

" بچھے شادی نہیں کرنی ای، جھے آب کے

ساتھ رہنا ہے۔'' ''ایسے میں کہتے امن ،میری خواہش ہے تم بہت جلدائے کھر کی ہو جاؤ۔"

"اور اگر بمراشو ہر بھی آپ کے شوہر جیا بواتو؟" وواین مال کوشرارت بحرے انداز میں د کورنی می

"البدندكر عامن -"اس كى مال في وال كرا ب ديكها تفار

''نعمان بہت اجماہے۔'' "مرمرد يملّ بهت اليما بوتا ہے الى بكر ده

بدل جاتا ہے۔

"את ניצע אולורט" 'برمردبدل جاتا ہے ای اس برایک کے لے كا طريقہ الك موتا ہے۔" اس كا انداز یقین مجرا تعاداس کی ماں ملکے سے مسکرانی۔ ''بدلنااتنا آسان بھی جمیں ہوتا اس "مرد کے لئے مشکل بھی نہیں ہوتا ای، كونكدات مدلنے كے لئے كى بهائے كى توجيد كى ضرورت نبيس بوتى ،مرد بدلنے يه آئے تو كوكى

قيا (58) ايريل 2015

مجوری کوئی وہاں کے پاؤں کی زنجیر نہیں بنی ، مردر شنے نبتا ضرور ہے گراہے اصولوں کی بنیاد پر، اس کے اپ شابطے جوت میں، اپ تاعدے اور اپنے قانون ، آپ اسے روک نہیں بچتے آپ اے ہائد ھنیں بکتے۔''

ا اوروں کا بھے پیتائیں اس کیلن کم از کم نعمان کے بارے میں بھے یقین ہے وہ بھی نہیں بدا گا، وہ بمیشہ تمبارا ساتھ دے گا ساری دنیا بھی تمبارے خلاف کھڑی ہو جائے تب بھی وہ تمبارے ساتھ کھڑا ہوگا بے شک تم آز مالینا۔'' اس کی ماں مشکراتے کہے میں کبدر جس تھیں، اس کی ماں کا لیجہ اتنا یقین مجرا تھا کہ وہ کی بھی نہیں کہ ماں کا لیجہ اتنا یقین مجرا تھا کہ وہ کی بھی نہیں

ازر وقرق زیرونو۔ ابنارے اس نے نمبر اللہ اور دور می طرف رابط ہونے کا انظار کرنے اللہ اور دور می طرف رابط ہونے کا انظار کرنے لگا تھا اس کے یہ ہے جیٹا تھی بنا پک جھیکے اس کے پہر ہے وہ می سے جیٹی تھا اس نے عدیل شوکت کی طرف و یکھا اور جکے سے متکرایا تھا، ماشے جیٹے تھی کا اصطراب ال کی متکراہت اس کی اطعینان بحری متکراہت اس کی اطعینان بحری متکراہت اس کی اضطراری انداز میں جگتی الگلیاں اس کی متکراہت اس کی متکراہت میں اضافہ کر رہی تھیں ، یا نمیں طرف بیٹھے عدیل میں اضافہ کر رہی تھیں ، یا نمیں طرف بیٹھے عدیل شوکت کو اس کے اطمینان اور متکرا ہت ہے وشک

" "شہالے عباس ہمارے ڈیمپارٹمنٹ کا سب سے جیب فخص ہے کم از کم میں نے بھی شہالے عباس جیبا مخص آج تک بیس دیکھا اور جھے بیتین ہے اور میری دما ہے میرا واسط مجھی شہالے دہاس جیسے فنس سے دوبارہ نہ بڑے۔'' مدیل شوکت کو ہا انتہاد ہارون کیانی کے

الفاظ یاد آئے تھے خود اسے بھی ان الفاظ کی صدافت پر ڈرہ برابر بھی شک نہیں تھا، شہالے عباس کے ساتھ کام کرتے اسے دوسال ہو گئے تھے اور ان گزشتہ دوسالوں بیں عدیل شوکت کو اینا کوئی دن یاد نہیں تھا جب شہالے عباس نے ایسا کوئی دن یاد نہیا ہواور شہالے عباس کے ساتھ دو سال کام کرنے کے بعد بھی دہ اس کے بارے سال کام کرنے میں ناکام رہا میں کے بارے بیس کی جی تم کی رائے قائم کرنے میں ناکام رہا تھا۔
میں کی بھی تم کی رائے قائم کرنے میں ناکام رہا تھا۔

اگر بھی اس سے پوچھا جاتا تو وہ خود کو جواب ویے سے ایسے ای معدور یانا جیسے کوئی ایسا تحص جوبمى شبالعياس ساطاني شهويه "شہالے عباس کے متعلق آب بھی سابقین ہے نہیں کیہ عکتے کہ دہ ساکام نیں کرسکتا۔'' ایک بار ان کے ایک سینٹر آئیسر نے مجی محفل میں شبالے کی غیرموجود کی میں دانت ہیں کریہ تبعرہ كيا تھا، وہ جونير زكے لئے بى جيس اينے سے سينرز كے لئے بھى بھى بھى كوئى بھى را لم بہت آسانی سے کمڑی کرسکتا تھا۔اس لئے تھانے کے ایک معمولی سابی سے لے کر ڈی آئی جی تک سبنی اس سے بنا کرد کھے ہیں عافیت جائے تنے، تو مجہ اس کا ایس کی ہونا نہیں باپ کا بوروكريث مونا محى تما، وخاب كے چند برا ب بوروكريس مين شامل ايك نام دلاورعباس كالجمي تھا، جب کے دلاور عباس کے بوے بھائی خاور عباس ریثائر ڈ چف جسٹس تصاور چھوٹے بھائی یاور عباس کا شار موجودہ حکومت کے چند ملتے مجرتے وزراء میں ہوتا تھا، شہالے عباس مح بھائی ژا لے عباس کا شار یا کتان کے چند یک اوراميرتزين انذسر يلست بين بموتا تفاه بيبيه اور

اختیارات شالے عاس کے لئے تی چرمیں

تھے، انہیں کب کبال اور کس طرح خرج کرنا ہے
یہ چیز اس نے بہت پہلے سکھ لی تھی، کچھ لوگ
وقت کے ساتھ چلتے ہیں کچھ وقت کو ہاتھ میں لے
کے چلتے ہیں شہائے عہاں کا شار دوسری طرح
کے لیے وق میں ہوتا تھا۔

"اپ ایسے ایسے اس کے اس کو میں رکھوزندگی میں اس کے بہت کا ایس باراس کے بہت کا اس اسے تھی ہوت کی تھی اور اپنی اٹھا کیس سالہ بیت تھی جس پہاس نے بیٹ میں ہوا کر چلنے والا میٹ کی بیٹ میں اور اس کے میٹ تھی اور اس کے بیٹ تھی ہی اس کے بات ہی بھی ہی اس کے باپ کو بھی اس کے بات ہی بھی ہی اس کا باپ کو بھی اشکل میں ڈال دیتی تھی ، اس کا باپ اس پر عب ڈالی ڈائٹا ، بحث اور خدر کرتا اور اینڈ بیل اس کے بیٹ تھی وہ جو اس کے بیٹ تھی وہ جو اس کے بات ، نئی پڑتی ، وہ جو بیل اس کے بیٹ تھا وہ کرتا تھا اور جو کرتا تھا اسے بیٹا تا تھا۔

ان کا باپ بمیشه کها کرتا تنا که شها لے جبیها مِنَا بولُو ، ب بيشر فخر كرة ب مرساته ي بدعا بھی کرتا ہے کہ اس کا کوئی دومرابیا ایسانہ ہو، وہ شروع ہے تن اپنے مال باب کے گئے کوئی آسمان تشم كالجينبين ثقاء حالانكه ووكوني بهت زياده شرارتی یا گرا ہوا بی نہیں تھا، ندی این برے بين اور مجمولي بني كل طرح أميس اس كي يره ها أل وغيره پر بهت زياده توجه ديل پر آل تھی وہ شروع ے بی بر صافی میں آؤٹ کاس رہا تھا ، انہیں بھی بھی اے بوضے کے لئے فورس کرنے ک ضرورت نہیں یو ی تھی، بلکہ یز ھائی ہی کیا آمیں اے این دوہرے دو تین کے کام کرنے کے لئے بھی ایک ہے دوسری ور کئے کی شرورت محسوس نبيس بولي تحي وه بميشدان بركام وقت ب كرف كاعادى تقااس كى بعى سكول سے اكثرى ۔ نیوس وغیرہ کی طرف سے کوئی شکایت مبعی آئی محی، اس کے باوجود شالے ان کے

لئے بہت مشکل تم کا بچہ تھا، وہ ضدنہیں کرتا تھا مَر اے اپنی بات منوانے کے ایک سو ایک طریقے آتے تھے۔

وہ دونوں بہت ہزی رہتے تھاس کا باب
اگر ہنجاب کی بیوروکر کی بیں ایک نام رکھا تھا تو
اس کی ماں بھی پاکستان کی چند بڑی اور مشہور
ترین ڈرلیس ڈائز بیز بیس شار ہوتیں تھیں اور اپنی
کاس کے دوسرے مال باپ کی طرح ان دونوں
کے پاس بھی اپنے بچوں کے لئے کم کم بی ٹائم
نگٹا تھا طرشہا لے عماس کو اپنے ماں اور باپ
دونوں کا دانت اور توجہ دونوں بی چاہے ہوئی تھی،
او نوری چیوڑ کر آئی پڑی تھیں اور اس کی ماں کو
اپنے کئی الونس ماتوی کرنے پڑتے تھے۔
او نوری چیوڑ کر آئی پڑی تھیں اور اس کی ماں کو
اپنے کئی الونس ماتوی کرنے پڑتے تھے۔
اینے کئی الونس ماتوی کرنے پڑتے تھے۔

کے بیار پراوران کے وقت پر۔ ''وہ اکثر ایس ہات کرکے انہیں خاموش کرداد ماکرتا تھا۔''

''اور ماں باپ کا بھی حق ہوتا ہے بچوں پر کہ وہ انہیں غلط چیز زوں پرٹو کیس۔'' اس کا باپ اے کھورتا۔

''ہاں کیکن غلط چیزوں پر، جب آپ اپنا حق ما گئتے ہیں تب آپ غلط نہیں ہوتے۔'' اس کا باپ اپنے چدر وسمالہ ہنے کی بات پہ چپ ہوجا تا تھا۔

الم المرائد ا

"كول؟ كس لتى؟" رخشده عباس في المجتنب المين المي

" آپ سے ملنے کے کیے !" رخشندہ عہاس نے جیرت کے بھٹلے سے شعبلتے پوچھاتھا۔ " مہیں مجھ سے ملنے کے لئے۔" خالی کپ مجہاں پر رکھتے شہالے نے بہت سکون مجری آواز میں تایا تھا، ان تینوں نے ہی سوالیہ نظروں سے است دیکھاتھا۔

" کیول ؟" دااور عباس نے نیوز پیپر سائیڈ مان

میں '' ووڈیل کرنا جاہتا تھا بھھ سے بیں نے گھر باالیا۔'' بالیمی آگھ دیا کراس نے باپ کی طرف مسکرا کردیکھا اوراٹھ کیا تھا۔

" فیمائے عباس کو مجھنا کم از کم ان کے بس ک بات نبیس ہے۔" انہوں نے برار بار کا کیا اعتراف ایک بردوبرایا تھا۔

اولیول کرنے کے بعد وہ عذیر فاروتی کے ساتھ سلام آباد آگیا تھا، عذیر فاروتی اس کی سب سے چھوٹی خالد کا بیٹا اور اس کا بحین کا سب سے بہترین دوست تھا، وہ چھٹیاں اسلام آباد اپنی گرینڈ مدرکے پاس گزار نے آئے تھے،عذیروس دن بعد ہی بھاگ گیا تھا۔

" بی اسلام آباد مجھی راس نہیں آتا۔" شبالے کے روکنے باس نے اپنی مرخ ناک کو دباتے کہا تھا۔

عذر فاردتی کے جانے کے بعد وہ اور کرینڈ مدر بنی رہ گئے شنے وہ سارا دن اسلام آباد کی سرکیس چھانٹا اور شام کا وقت ان کے ساتھ گزارتا، مزید چند دن گزار کر دہ اس روثین سے اچھا خاصابور ہو گیا تھا اور دالیں جانے کا سوچ رہا تھا جب اس کی کینیڈا میں مقیم چھپوائی بٹی کے ساتھ جلی آئیں تھیں۔

اسلام آبادائی آبرائیم "سے اس کی پہلی ملاقات اسلام آبادائی آبرائیم "سے اس کی پہلی ملاقات اور اسلام آبادائی آبرائیم سے پہلی ملاقات میں ہوا تھا کہ وہ یون اور اسلام آبرائیم سے پہلی ملاقات میں ہی متاثر ہوا تھا، وہ جو اس اسلام آبرائیم کے دوستا اس میں زیادہ ہاتھ بیٹل ابرائیم کے دوستانہ مزاج کا تھا، وہ بہت جلد بے الکف ہو جانے والوں میں سے تی، بہت کم المام تک میں ہی وہ بہت قریب آ می تھے، اسلام آباد میں ایک وہ بہت آبر میں ایک مالی چھوٹی آباد میں ایک مالی چھوٹی آباد میں ایک مالی چھوٹی خوبصورت پراخی دائی کھوٹے ، اکھے اٹھے جینے خوبصورت پراخی دائی کھوٹے ، اکھے اٹھے جینے میں ایک مالی چھوٹی خوبصورت پراخی دائی کھوٹے ، اکھے اٹھے جینے کے میں ایک مالی چھوٹی خوبصورت پراخی دائی میں سے بہترین دوست بن خوبصورت پراخی دائی کی سب سے بہترین دوست بن حوبصورت براخی میں سے بہترین دوست بن

ri ri ri

www

''تم میں ہر دوخوبی ہے جو کی بھی اوکی کو بہت انچی اوک جابت کرنے کے لئے کانی ہے، مگر یونو تمہاریہ Intensity اور Madness تمہاری ہرخوبی پش پشت کرنے کے لئے کانی ہیں۔''

" میں تمہارے سامنے اس لئے نہیں کھڑی کہتم مجھے میری خامیاں گنواسکو، اس لئے کھڑی ہوں تا کہ میں جان سکوں کہتم نے پیشل اہراہیم اور مہر حیدر میں سے کس کا انتخاب کیا ہے۔" اس کے لیجے میں بلا کاتفہراؤ تھا، وہ بہت اطمینان سے بول رہی تھی۔

المن المنظل مي المسراكوالتي بير بي بير بهت المسكون المنظل مي المسراكاسكون الما كرسكتي بيا المنظل ال

ہیں ہیں مرس پیدی سے سیار انگلے چند سالوں میں وہ امریکہ آگیا تھا، ہم حیدر سے وہ اس کے بعد وہ بھی نہیں ملا تھا، پیشل ابرائیم کورہ بھی جھوڑ نہیں پایا تھا، وہ عورت اس کی کمزوری بن گلی تھی، یہ بات اس نے بہت پہلے جان لی تھی۔

بال بیش ابراہیم کے لئے وہ بہت کچھ چھوڑ چکا تھااور وہ بہت کچھ چھوڑ سکتا تھا، محبت اگر واقعی انسان کو امن بنا دیتی ہے تو وہ بہت پہلے سے بی احمقوں کی لائن بیس آ کھڑ ابوا تھا، اسے بعض دفعہ خود یا ہی آتی کئی بار غصر آتا، ہر باریشل کے کہنے پرکوئی بھی کام کرتے وہ خود سے عہد کرتا وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا اکلی باراس کا میر عہد ربعت کی دیوار ٹابت ہوتا۔

"عورت جا ب تو مردكا ول نيس بور عكا

"تم شام مہر کے ساتھ گئے تھے؟" وہ سور ہا تھا جب بیٹل نے اس پہ سے کمبل تھنج کرا تاریخ ہوئے و چھا تھا، وہ ہز بڑا کے افحاتھا۔ "کیا ہو گیا بیٹل؟" آتھوں کو ملتے وہ اسے خیرت سے دکھے دہا تھا۔ "تم شام تومبر کے ساتھ گئے تھے؟" "تیہ ون ساخر بقہ ہے ہوچھنے کا۔"

الاس اس ماركيت سے بحد چيزي لين تحى

"آئدو مت جانا۔" اس نے اس کی والے مت جانا۔" اس نے اس کی والے مت جانا۔" اس نے اس کی والے مت میں اس میں اس کی اس اس کے ماتھ اس کی دوست ہے بیشل۔"

ایکے پند دوں میں دوا ہے مہر کے ماتھ کہ میں گھو منے ، آنے جانے ، یہاں تک کہ اس کے ماتھ کو نے کئی اعتراض کرنے کئی میں ، جب ایک دن اس نے جمع خطا کر کہا تھا۔

ں۔
ان و واب تمہاری دوست نیس ہے۔
ان و واب تمہاری دوست نیس ہے۔
ان پیز بھے کیے ایسائیڈ کرنی ہے کہ بھے کے
دوست رکھنا ہے کھے نیس ۔ اور چند کھے اسے
دیکھتی رہی پھر خاموثی سے بیٹ گئ تھی۔
انگ چندون بھی اس کی بیاخاموثی نہیں ٹوئی
تھی ، اس کی ہزار کوششوں طریقوں اور منتوں
کے جد بھی۔

''تم کی جاتی ہویشل'؟'' ''تم مبر کوچھوڑ دو۔'' ''و ممکن کمیں ہے وہ میری مبت اچھی....'' ''تو پھر مجھے چھوڑ دو۔''اس کے لیجے میں بلا کا سکون تھا۔

حنا (62) ابريل 2015

پرا مرد ایک ہاتھ کی مفی میں قید کر علق ہے۔" ایک باراس کے باب نے باتوں کے دوران کہا تفاءاس کے باپ نے سی کہا تھا۔

برنس ایمنسریش کی ڈگری لے کر وہ یا کتان آگی تھا اگلے چندمہینوں کے گئے اس ئے ژائے کو برنس میں جوائن کر لیا تھا اور پھر ایک سال بعدوہ ہا ہے سامنے کھڑا تھا۔ " با یا تھے سول سروس میں جاتا ہے۔"

''تم سول سروس مين جانا جا بيا بيخ بو؟''اس ے باب نے جرت سے اس کے الفاظ دوہرائے

قم جانے ہو ہمارا برنس اس قوت کہاں ہے اور ایکھے چند سالوں میں تم دونوں اسے کہاں

ميرا ذين ميس چٽ اس خرف دو ....اور دوکرے میں انٹرسٹ میں ہے میرار'

یہ بات و کری ہے وقت معلوم میں

، نلطى بوڭ اب سدهار ناچا بتا بول<sup>.</sup> ' " سول مروی شن فری خواری ہے۔" '' میں سہدلوں گا'''

''ور کر کر کے کالیاں پڑتی جل کولیس والوں کو بیمان. . '' اس کے باب نے مسخر

ایوروکریش کو بھی منہ بحر بحر کے گالیاں بولی میں بیان آپ نے برداشت کر بی می می كر لون گا.... كن كو گاليان تبيس بري يبان؟ معمول ساہی ہے لے کرؤی آئی جی تک یا چکے ہزار کی تنخواد لینے والے مکرک سے لے کر ہائیس كريد ئے آخر تك جھوئى ك ير چوں كى دكان طانے والے تاج سے لے کربرے سے بڑے انڈیٹر تک اسی سے گزرے وزیرے لے

وزارت معلى كيمنعب يه بيض حف تك بركى كو گالیاں دی جاتی ہیں، سب مجھتے ہیں سب برداشت كرتے ہيں ، كوئى اين جكم جمور كے ميں جاتا، کوئی گالیوں کے ڈر سے بھا گائیس ہے، زندى كوجينا يرتاب كانيال دے كربھى كاليال كما كريمي، سب يي كرتے ہيں۔ ''تم چھ ماہ بھی نہیں تک سکو گے ، یہ میرا دعوا ہے۔"اس کے باب نے چینے کرنے والے اعراز میں کہا تھا۔

این چەمدیال بمی نبس بما کون گا، به میرا عبدے۔"ای نے اپنے باپ کا پینے تبول کرایا

公公公 اس نے سالن بھون کریائی ڈالا اور باہر نکل آئی، نیوش والے بچوں کے آنے کا وقت ہور ما تھا،وہ موڑھے یہ بیٹے کران کا انظار کرنے گی۔ اس کی ماں تعمان کے ساتھ آئی سیشلسٹ یے پاس سیب ہوئیں میں ، وہ جانانبیں جاہ رہی میں نعمان البیں زیردی ساتھ کے کیا تھا۔ وہ ہر دوسرے جو تنے روز آ جاتا تھا، اے ساتھ ضرورت کی مجھولی موئی چزیں بھی لے آتا

"مس ای خوش سے لاتا موں یارتم ایسے فغا تو مت ہوا کرو ناں۔" امن کے تفکی ظاہر کرنے يربيده الجاجت سے كہنا تھا۔

"ميراخيال إب شادي موجاني جاب ماری، اب تو جاب بھی ہو گئ ہے میری میں اسلام آباد سے والیس آ کے افی سے بات کرتا

افی الحال نہ تو میمکن ہے میرے کئے اور نه بي مين ايها مجيه وچنا جا من مون-

منا (63) ابريل 2015

" ابھی میری ایج پیشن بھی کمیلیٹ تبیل۔" ''تم بعد من بھی پڑھ علق ہو۔' "ميري بهت ساري ذمه داريال بين عن ا في كونيس محيوز على -

''ہم انہیں ساتھ لے کے جائیں گے۔''وو

''ميں بوجھ مين ڈالنا چاتن آپ پيہ'' "بوجھ میں اور فرص میں فرق ہوتا ہے اس ، تم بركز يوجيس بويرے لئے ، تم تواجم بو خواہش اور دعا ہے تم اس چیز کو بھھ جاؤ۔'' وہ اے لاجواب كرسميا تفايه

بچوں کو ٹیوٹن دینے کے بعداس نے بضو کیا تقا وہ مقر کی نماز پڑھنے تکی تھی جب عجیب ہے و هنگ انداز مین دروازه کلول کراس کا باپ اندر واخل ہوا تھا، این چیھے املی طرح سے دروازہ بند کرے وہ تیزی سے اندر کی طرف بوھا تھا، بورے سات ماہ بعد وہ واپس آیا تھا اور آتے ساتھ ہی این کرے کی طرف گیا تھا، امن کی طرف المحضال سے بات کرنے کے بجائے ووخاموتی سے اس کے ماس سے گزراتھا۔

اس نے بھی اس کے چھے جانے یا بات كرنے كى كوشش تيس كى مى اے كرے يى جا كراس كے باب في درواز واندر سے بندكر بيا تفااورا كلح تمن دن تك وو درواز وبندي ربا تفاء اے جب سی پز ک ضرورت ہوئی سی وہ آواز دے لیتا تھا، وہ وقت درواہ بند کے رہتا تھااور اندر ہے ہی فون پر بھی بہیت او کی اور بھی مرحم آواز میں انتکاو جاری رہتی تھی، تیسرے دن اس كى چھپھو كے آئے يہ وہ درواز و كھلا تھا، اندروه دونوں بی بات کرتے رے تنے دو تھنے بعد میں بھو

بہت غصے میں واپس جلی گئیں تھیں، اس یا اس کی مایں سے انہوں نے بات کرنے کی کوشش نہیں ک

''تمہارے ابوئے یا کچ لا کھ دینے ہیں کسی كاب وولوك مي والس ما مكرب بي ميس تو مار دینے کی دھمکی دے رہے ہیں۔" اس کی ماں نے بہت آ ہتہ آواز میں بتایا تھا، ان کا لہجہ بهت يريشان كن تعا-

''تنہارےابوئے تمہاری مچھوے ماتلے ہیں میے انہوں نے انکار کر دیا ہے۔" اس کے ببت بے تاریم کے و "مر" کے جواب یں اس کی مال بنار ہی تعیں۔

"آپ پريشان نه مول اي، وه اي ریاناں ال کرا جانے ہیں۔" اس نے ای ماں کے سامنے سالن روٹی رکھتے انہیں سلی دیے کی کوشش کی تھی۔

" تمهاری مجمع و کواہے بیس کرنا جا ہے تھا۔" " تواور کیا کرتیں؟ یا یکی لا کھدیے کھڑی ہو جاتي ؟ اور بالفرض وه آج دے بھي ديتي نال وہ کل پھر کسی اور سے ادھار کینے کھڑے ہو جاتے، پر اس نے آپ سے کماناں کے آپ پریشان مت ہوں وہ اپنی پریشانی خودهل کرلیس ك\_"الى في افى سى كيا تفاءاس فى كا كما تعاس كے باب نے افي يريثاني كاطل ڈھونڈ کیا تھا، امن علی کی شادی اینے دوست سعود فان ہے کرنے کامل۔

بدامری ریاست کیلفورنیا میں موجودشمر سان فرانسکوتھا جہاں و واس وفت موجودتھا، سان فرانکو وہ شہر جہاں اس کی زندگی کے چند خوبصورت اور یا دگار سال گزرے تھے، وہ سال

The same 2015 [ 64

جنہیں وہ اپنی زندگی کے چند بہترین سال گنا كرية تقن مان فرانسكوه وشهر جهال اس كي زندگي كا س سے بدترین دن آیا تھا وہ دن جو اس کی زندل کا بیب سے تاریک دن تھا اور جس نے اس کی زندگی میں موجود ہو شے کو گبری سیابی میں لپیٹ دیا تھا، 20مارچ وہ دن جس نے اس کی زندگی میں موجود کی بھی چیز کواییج مقام پرٹبیں رہے دیا تھاء یا کی سال پہلے اس نے سان فرانسکو مچیوژ اتھا اے اس شہر ہے نفرت ہوگئی تھی ، اس نے عبد کیا تھا زندگی میں دوبارہ بھی وہ اس شمر یں نبیں آئے گا لیکن مرف یا کچ سال بعد ہی اے اپنا یہ عبدتو ڑنا پڑا تھا اور یا مج سال بعد آج وه 20 ماري كووه ايك بار پحرسان فرانسكو ميں موجود تھا، اس كے سان فرانسكو بجوڑ نے كے بيھيے بہت بری مجھی اس کے سان فرانسکو واپس آئے ئے بیلیے اس سے بھی ہدی وجد محل دووجب یہاں ے کیا تھا تو اس کی زندگی ہے بہت کچے چاا گیا تھا، وہ بیباں واپس آیا تھا سی اور کی زندگی ہے بہت کچھ چلے جا: تھا، وویبال سے گیا تھاتو ایک عورت کی وجہ ہے وہ وہاں واپس آیا تھا تو بھی وجہ ایک مورت بی سی۔

این بھی ظرآئے ٹیرول کے علی کود کھتے استے شیر دل کی نظیروں میں موجود حیرت واضح طور برمحسوس ہوئی گی ،اس نے لیٹ کرشیر دل کو

"كيا لگ ريا بول عروا" اي ف مسکراتی نظروں ہے شیر دل کو دیکھتے سوال کیا

' آپ بمیشه بی اجھے لگتے ہوصاحب پر آج تو إرال مك رب بو-" شيرول كى بات ير اس نے حل کر قبتہہ لگایا تھا، شیر دل کو خوشگوار حیرت کے ساتھ خوش بھی بوئی، شیر دل پچھلے بارہ

سال ہے اس کے ساتھ تھا اور وہ اپنے صاحب کی دل سے از ت بھی کرتا تھا کہ اس کا صاحب دنیا والوں کے لئے جیما بھی تھا اس کے لئے ایک مهریان اور نرم دل سا آقایی ریا تھاوہ ہمیشہ شرول سے عزت سے بات کرنا تھا اور شرول کو یا ذہیں کہان ہارہ سالوں میں صاحب نے اسے بهى بهى بلاوجه دُانايا بِعِزت كيابو، صاحب کوئی مغرور بد د ہاغ یا کرخت مزاج کا مخص نہیں تها بكيهوه ائيب اصول بينداورخوش مزاج سأتخص ہوا کرتا تھا،اس کا صاحب اینے اغر کام کرنے واللوكون سے لے كر كمر كے ملازموں تك كو انسان تجهكر بات كياكرتا تعااوراي وجدع شير دل سمیت اس کے تحریش موجود باقی طازین بھی دل سے اس کا حرام کیا کرتے تھے۔

بنتے ہوئے اس نے شرول کے ہاتھ میں موجود ارے میں سے کائی کا کب اٹھایا تھا، کائی ہے ہوئے بھی وہ آئیے ٹر نظر آئے اپناس کو تنقیدی نظروں سے جانچ رہا تھا، دہ بہت اچھا لگ رہا تھا یہ چیز اسے معلوم تھی مگر وہ مطمئن تہیں ہو پارہا تھا، جمی کپ سائیڈ پدر کھکراس نے ایک بار پھر برش افعا كر بال سنورے تنے پھر يرفوم ا نفا کرا سرے کیا تھا،شیر دل کی موجود کی میں وہ بدونوں کام تین بار کرچکا تھا، وہ محکماتے ہوئے انے کوٹ کے کارسید مع کررہا تھا، وہ خوش تھا یہ بات شیر دل کے علاوہ کوئی انجان بندہ مجمی اے دیکھ کر بتا سکتا تھا کیوں خوش تھا؟ اس کے متعلق و و فقط انداز ه بی نگا سکتا تھا اور شیر دل فی الحال يبى كرنے ميں مصروف تھا۔

''میرے لئے ڈنر تیارمت کرنا شیر دل میں ليك واليس آؤل كا بلكه موسكنا ب عن واليس آؤں بی ماں۔" جوتے مین کراس نے سائیڈ تیبل سے اپناسل اور گاڑی کی جالی اشاتے شیر

65 ) اپريل 2015

دل کو ہدایت کی تھی ، شیر دل کو جیرت کا ایک اور جھٹکا لگا تھا، کیونکہ روفین کتنی بھی سخت ہوتی صاحب رات کا کھانا ہمیشہ گھر آ کے بی کھایا کرنا تھا بیاس کی بہت شروع کی روفین تھی اور گھر سے باہر وہ ہمیشہ بہت تخت مجبوری میں ہی رات گزارا کرنا تھا۔

"آپ کہاں جا رہے ہیں صاحب؟" وہ دروازے سے نگل رہا تھا جب شیر دل نے بخس کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہو جولی تھا، وہ رکا پلٹا اور پھر جواس نے کہا تھا اس نے شیر دل کو جیرت ہے ساکت کر دیا تھا۔

रे से से

"تو پھر آیا ہے کی تم نے؟"

"جو ملے کیا ہے وہ آپ کو بتا چکا ہوں،
مہیں اس نصبے کے لئے پچھتا تا پڑے گاتم اس
چیز کو بجھنے کی کوشش کرو۔"

" بیں اپنے بچھتا وے بیں آپ کوشریک نہیں کروں گا آپ اس چیز کا اطمینان رکھیں۔" اس کے باپ نے اسے سول سروس بیں جانے سے روکنے کے لئے ہرمکن کوشش کی تھی اور اپنی ہرکوشش میں ، کا می کے بعد انہوں نے عذریہ سے اسے سمجی نے کئے گئے کہا تھا۔

''آپ جائے ہیں وواپے نصلے خود کرنا ہے یہ پھرا کر وہ کسی کی مانتا ہے تو وہ یشل ہے آپ بشل ہے کہیں وہ اسے سمجھائے۔''

''وہ یہ سب کر ہی پیٹل کے کہنے پر رہا ہے۔''انبول نے بہلی ظاہر کی تھی۔ ''ادر پھر بھی آپ کولگانا ہے کہ میں اسے سمجھا سکتا ہوں '''

سما ہوں : ''ایک کوشش تو کر کتے ہو۔'' اور وہی ایک کوشش کرنے کے لئے عذر م پچھلے تین دن سے عباس ولا میں موجود تھا، دلاور

عباس کو یقین تھا عذیر فاروقی کو امید تھی کہ وہ اے سمجما لے گا ان دونوں کا ہی یقین اور امید غلط تھے بیاس کے رویے نے ظاہر کر دیا تھا۔ ''اہیں میرے سول سروس میں جانے پر اعتراض کیاہے؟''

ر سے ہے۔ ''بات اعتراض کی بیل ہے کیٹس کی ہے، تم جائے ہو گور نمنٹ گنتی کے دنوں کی رہ گئی ہے، صاحب بہادر تخت بادشا ہت پہ جینے والے ہیں اور ایک ڈکیٹر کے دور میں کسی بیوروکر بیٹ کے ہیئے کے ساتھ کیماسلوک ہوگا یہ جی تہ تہیں بتائے کی ضرورت نہیں ہے تہارا آئی کیولیول جھ سے بہتر ہے۔''

" تم آیک عورت کے کہنے تیں آ کر اپنا معتقبل داؤ پر لگارہے ہو، میرا مخلصانہ معورہ ہے تم ایبامت کرو۔"

''بیں اس عورت کے لئے اپی زعد کی داؤیہ لگا سکتا ہوں مستقبل تو کوئی چیز بی نہیں ہے۔''اس نے بہت سکون سے کہا تھا عذیر فاروقی چیر کچھ کو نہیں سے کہا تھا عذیر فاروقی چیر کچھ کیا ہو، وہ جب اس نے بیشل ایراجیم کی مان کر پچھ کیا ہو، وہ اس عورت کی ہر بات مان جاتا تھا وہ اس عورت کے لئے پچھ بھی کر سکتا تھا، اس نے اس عورت کے لئے پچھ بھی کر سکتا تھا، اس نے اس عورت کے لئے بچھ بھی کر سکتا تھا، اس نے اس عورت کے لئے بھی کر سکتا تھا، اس نے اس عورت کے لئے سب پچھ کیا تھا، عذیر فاروتی اس پید ہنتا

''ممت اچھی چیز ہوتی ہے پریہ بڑے کمال کی چیز بھی ہوتی ہے یہ اندھی ہوتی ہے بیدانسان کو صرف اندھانہیں کرتی ہبرہ، گونگا اور احتی بھی کر دیتی ہے۔''

آئے والے چند سالوں عن اس عن بہت

الريل 2015 (66 الريل 2015

ساری تبدیلیوں آگی تھیں، اے سرکل کے تمام اصول ایناف اور آزمانے میں اسے زیادہ تائم سیس لگا تھا، ی ایس ایس کرنے کے بعد تین سال کی زیننگ یملے راولپنڈی اور کھر لاہور وسننگ اس کے باپ کے تمام تر خدشات کے اللہ اس کے لئے زیاد و رکاو بیس کوری مہیں کی اس یں تمر جب تک جب تک فیمل کیائی کا بیٹا بريكيدُيُّ طامِ مِن الأواماد مين بناه فيصل كما في اور ط برمرزا و لیمل و رشته داری اگر سب سے الباد وسی کے لئے مئلہ بی تھی تو وہ شہالے عباس قا، طہر مرزا کا بڑا بیٹ شبالے عباس کے وسنر آن کا وی ی تما اور جس طرح کی اورجنتی ی<sub>رابغر</sub> وواس کے لئے گھڑا کرسکتا تھا اس نے کی تھیں، مستند ہے تن کہ اس کے باپ کے آری وا وں ت کی سم ئے دوستانہ تعلقات نیس تھے ورند شیزاز مرزا کا تاول کروان اس کے باب کے يا نيس ماتھ کا تھيل تھا۔

ہ ہیں ہو ہے۔ یہ اس است ان ساری چیز وں کے متعلق سندیں و رہے کے متعلق سندیں ہے۔ اس کا اس ماری چیز وں کے متعلق سندیں ہے۔ اس کا خات اک اس کروہ فروری میں ہو اس الم کی دوری الکی اور دعا کرو کہ ہماری بارٹی کو زیاد و مشکلات کا سامنا شرک پڑے۔'' بارٹی کو زیاد و مشکلات کا سامنا شرک پڑے۔'' جواب میں اس کے جواب میں جوانا کہا تی ہے۔ جواب میں جوانا کہا تی ۔

میں اور اللہ جو کرنا ہے ہم او وں فی دوائے کرنا ہے۔ الاس کے ہاپ کے کوایک نے ہائیں آلکھ دہا کر مسکراتے ہوئے کی تق۔

"" می واب بزی خت جان ہوتے ہیں۔ " ہر سہ سب، کچلوٹی موٹی دوا الرسمیں کرتی ان پر۔"اس کے باپ کا اجد خاصا ذو معنی تھا۔ "الو مچلوٹی موٹی دواسے کام جانا ہمی س

نے ہے ایک ہی بار انجشن سے کام لیں تان۔ "

ان کی جمایت زدہ بارٹی کے سابقہ وزیر نے بھی مسراتے ہوئے گفتگو میں حصہ لیا تھا۔

"اس کی آپ فکر نہ کریں ہوس صاحب، بس وعدہ خلاقی ہمیں پند نہیں اس چڑکا خیال بس وعدہ خلاقی ہمیں پند نہیں اس چڑکا خیال رکھےگا۔ "دلا ور حیاب کی بات پہنچہہ پڑا تھا۔

رکھےگا۔ "دلا ور عباس کی بات پہنچہ دلا ور صاحب۔ "

یہ ان کے گھر میں ہونے والی پہنی بارٹی براٹی براٹی بارٹی براٹی بارٹی براٹی براٹی براٹی براٹی براٹی براٹی براٹی براٹی براٹی بارٹی براٹی براٹی براٹی بارٹی براٹی برا

دوران عموماً خاموش رما كرتا تعا-ان یار نیز ش برطرح کی ڈیٹک کی جاتی تحين، برطرح كاجوز توزيبت آساني سے كرايا جاتا تما، کاروباری معاطات سے لے کرسای معاملات تک ہر چیز وسلس کی جاتی محلی ہر چیز طے کی جال تھی، برساری چزیں اس کے لئے تی نبیں تھیں اس لئے سیکھنے میں اسے زیادہ ٹائم بھی نبيس لكا تقا، الي حيد ماه شراس كى زندكى من دو تبدیلیان آئی محین، ایک اس کی امیا یک لا مور ے بہاو لیور ہونے والی یوسٹنگ، جے روکوانے كے لئے اس كے بات نے اير عى جولى كا زور لگا تھا، دوسري اس كى يشل ابراہيم سے اجا ك ہونے والی آئیج من، اے بہاولپور جارج سنہالے ایک ہفتہ ہوا تھا جب بھل کی ایسے کال آئی تھی، وہ ان دنوں سان فرانسکو میں تھی، اپنی ويكشنزوه ايسے بي محوم پھر كركيز ارا كرتي تھي۔

کیشل حی کال غیر مُتوقع نہیں تھی وہ اسے تقریباً روز ہی کال کیا کرتی تھی، غیرمتوقع اس کا مطالبہ تھا وہ اسے سمان فرانسکو آئے کا کہہ رہی تھ

"فی الحال پاکتان ہے تو کیا بہاولپور ہے باہر جانا بھی میرے لئے امپاس نہیں۔" یہ بہانہ نہیں تھا مقیقت تھی جوو واسے بتار ہاتھا۔

چھے چیزیں آپ ٹی مجبوری ہوئی ہیں تمر ضروری نہیں ہوتا سامنے والا آپ کی وہ مجبوری سمجھے ان دونوں میں بہت سارے فرق تھے اور ان بہت سارے فرتوں میں ایک میر بھی تھا۔

وواسے ہر ہات بتا سکتا تھا متوانہیں سکتا تھا، وواسے ہر ہات بتاتی شہیں تھی ہاں منوایا ضرور کرتی تھی، ایک ہفتے وہ سان فرانسکو میں موجود تھا

اس مورت کی کوئی بھی بات رد کرنا کم از کم یہ وہ یہ وہ ہت تھی ہواس کے بس میں نہیں تھی، وہ سرف پائی دنوں کے بس میں نہیں تھی، وہ سرف پائی دنوں کے لئے امر بکہ آیا تھا اور بید پائی دن ان دونوں نے تقریباً اسٹے بی گزارے تھے، پیشل اس کے آئے پر بہت فوش تھی اور اس کی بید خوش تھی اور اس کے آئے آئے انداز سے فلا ہم ہو رہی تھی۔ انداز سے فلا ہم ہو رہی تھی۔ انداز سے فلا ہم ہو

''' لَی تعدّ یہ بایک ارایس لے اوتم ، یونو بلک بہت بچنا ہے تم پرلے'' وہ دونوں شا پگ کے لئے انکے تنے دواس وقت میان فرانسو کے مہلکے ترین مال میں موجود تھے۔

مین مین مختف لیاس و یکھنے اور رہ جنٹ کرنے میں معم وف تھی ، اسے کو کی ڈرلیس پیند ہی نہیں آ رہا تھا۔

''تتم مجھے و ورنگ بنا دو بنو میں پہنوں اور مدند مانچے۔''

اسی اللے دل مال بھی یہاں کھڑا ہو کے موجہ اربوں کے دل مال بھی یہاں کھڑا ہو کے موجہ اربوں کے دو آون ما کھر ہے جوتم پہنواور جھے یہ گئے کہ وہ تمہارے لئے نہیں بنا ہے دی مال بعد بھی میں یہ فیصلہ کرنے میں ناکام ربوں گا۔" اس مسلمات ہوئے ہے۔ اس سے میں کہا تھا اس مسلمات ہوئے ہے۔ اس سے میں کہا تھا

سائے کھڑی عورت کے چیرے پر موجود مسکراہٹ فخر میتھی اب اس میں غرور کا عضر بھی شامل ہوگیا تھا، ای دن اس نے بیٹل کی چوائس براس کے لئے رنگ خریدی تھی۔

" ميرا دل جاه رہا ہے تم مجھے با قاعدہ طريقے ہے پر پوز كرو\_"

اور یشل کی چوائس یہ بی ایکے دن ایک چوٹی می پارٹی میں جس میں اس کے اور یشل کے چند مشتر کہ دوستوں کی موجودگ میں اس نے وہ رنگ اے پہنائی تھی ، یشل ابراہیم آج بے صد خوش تھی اور اس کی بیٹوشی اس کے جرایک انداز سے فاہر ہور ہی تھی ، شہالے عہاس مطمئن تھا اور اس کا بیاطمینان اس کے چہرے کی چک بنا ہوا تنا

### \*\*

'' آپ کیوں روری جی امی ارونے ہے مستے طرنبیں ہوتے۔'' اپنی مال کے پاس بیٹھ کر ان کے آنسو یو مجھتے اس نے فرم کیجے میں کہا تھا۔ ''اللہ کے آگے رونے ہے ہو جاتے ہیں۔''اس کی ماں کالبجہ یقین کھرا تھا۔

" آپ بچھلے ہیں سال سے سے کہدرہی ہیں کیا ہوا؟ اللہ کے پاس ہم جیسوں کے لئے وقت نہیں ہوا ہوں کے لئے وقت نہیں ہوت ای نہ ہی ہارے جھے لوگوں کے لئے مجزے ہوتے ہیں، اپنے جھے کی کوشش خود کرنی م

بات بین بعض دفد کوشش سے بات بیس بنی اس دعا ہے بن جاتی ہے ، پریشانی آ جانے کا یہ مطلب بیس بوتا کہ اللہ آپ کے ساتھ بیس ہوتا کہ اللہ آپ کے ساتھ بیس ہوتی بعض دفعہ اللہ کو آپ کی آز مائش مطلوب بوتی ہے ، اللہ آپ کے صبر کو جانچا جا بتا ہے ، زندگی دو بی چیز وں کے ساتھ بی گزرتی ہے اس ، یا صبر کی ساتھ ، دونوں میں سے کی کے ساتھ یا شکر کے ساتھ ، دونوں میں سے کی

منا 68 ابریل2015

ایک چیز کو ساتھ کے کر چلنا پڑتا ہے جو میں جلتے وه حد سے نظل جاتے ہیں جوحد سے نکل جاتے میں ہم اے اس جَسُمُنِیں مُتی نبراس جہاں میں نہ اس جہاں میں۔ 'ووایل مان کودیمتی رو کئ می۔

وه سورة ي محل جب اس كى آلكه اين مال وی کے درمیان ہونے والے جھڑے سے تھلی تحتی، چند سکینڈز تک آتھیں کول کر حجیت کو محورتے اس نے ان دونوں کے درمیان جاری جھرے کی مجد کو بھنے کی کوشش کی تھی ،اس کا باب بمیشه که طرح آج مجمی او کی آواز میں بو گئے ف الأورباتر ويديزان تصمعول من شال تھی. نیہ معمول چیز اس کی ماں کا آگے ہے جواب دینا تھا، یہ بیز خود اس کے لیے بھی غیر متولع ممی ،گزرے سالوں میں اس نے بھی اپنی ول كواين باب ك آك بولت يا جواب ديج نات منه عنده که ای در مرشوم کرد کار دادر حیوب کرروئے والی مورتوں میں شامل تھی۔

المال قواد المراول أل لي المن عالم الم کے باپ نے اختائی وُھٹائی مجرے کہے میں

"م از كم اس العظيل بوتى كدا = جوتے میں باری کی رام اوا کرنے کے لئے بیا جائے یا اس کا سودا کے کیا جائے۔"ا

بُواس بند كروتم الى-"يى كَيْ مال كے ع ناس ك إلي يا ي كالم الكالي المحل "میں نے وور تم شن کی شادی پی فرج کی تھی۔" اس کے باب نے اپنی بیوی کو تھورتے بوئے مجبوث بولاتھا۔

سب جائے ہیں کے شن کی شادی پیخرج ہوے وان رقم میٹی محق اور کہاں ہے آئی ملی۔'' اس کی مال نے دو برو جواب دیا تھا،اس کے بعد

ا گلے آدھے تھنے کے لئے ان دونوں کے درمیان لالیعنی بحث اور جھٹراشروع ہوگیا تھااور یہ جھڑاا گلے دو دن تک ان کے تھریار بار ہوتار ہا تفاوال كرباب في كمرت تكالف ي الركر طلاق تک برطرح کی دھمکی دی تھی اور بار باردی تھی، مراس باراس کی مال ڈرنے یا جھکنے کے بجائے اپنی اولاد کے حق میں کھڑی تھی، وہ ایک بارخاموش رہی تھی اور اس ایک بار کا پچھتاوا اے سارى عرد بهنا تفا۔

این ایک بنی کے لئے وہ کھیٹیں کر کی تھی ا بی دومری بنی کے لئے اے سب مجھ کرنا تھا۔ "شام كوآ ريا بسعود على فكاح خوال ك كرد يكما مول من كون روكما ي-"

بالآخر تیمزے دن اس کے باب نے دھمکیوں سے ہٹ کر فیعلہ کن کیج میں اعلان کیا تنا تب بہنی باراس کی ماں دہل کی تھی ڈر کئی تھی مجمی احیان علی کے باہر جاتے ہی وہ بھا ک کر اندر آئی تھی، امن کی طرف اس نے انتہائی بے بس نظروں ہے دیکھتے جو کہا تھا اس نے اس کو حيرت سے اپني جگہ پھر كرديا تھا۔

"من كمال جادك كى امى-" تيز تيز باتھ چاائی این مال کور محصت اس نے رو دیے والے کھے میں یو چھا قراء اس کی ماں اس کی چند کئی چنی چزیں ایک برائے ہے بیک میں ڈال رہی گی۔ "الله كى زين بهت يوي بامن لبيل شه لبیں تمہیں بھی بناہ مل جائے گی۔" وہی اس کی مال كايفين بمرالبجه-

''اللہ کی زمین بہت بوی ہے امی لیکن ادر مے اوگوں کے لئے یہ بیشہ سے بہت تك راى ب-"

"القدرائ بنا ديتا باكن بس انسان كا يفين مضبوط اورحوصله بكندر مناجا بي

و 69 ابريل 2015

Seamned By AlMir

''میرے ساتھ ایسے مت کریں ای۔''اس نے روتے ہوئے اپنی مال سے کہا تھا۔ ''تو کیا کروں؟ یباں بیٹے کر سعود علی ک بارات کا انتظار کروں، میری بات سنو امن۔'' اس کی ماں اس کے قریب چئی آئی تھی۔

''تو پھر'''اس کی پھیوکا جواب اتنا ہی ہے۔ ہار استان ہی ہے۔ ہار اسم کا تھا جنا سی بھی غیر متعلقہ محفی کا ہو سے ہا سکت تھا، تمام تر ہائے من کر بھی انہوں نے اس سے سی بھی تم کی ہدردی جنانے ماشنی ویے کی سے شریع کی ہوردی جنانے ماشنی ویے کی ہوردی جنانے ماشنی ویے کی ہوردی جنانے ماشنی ویے کی ہوردی جنان کے برقس ان کے ہیرے اور آنکھوں سے شدید یا گواری اور پہرے اور آنکھوں سے شدید یا گواری اور پہرے دیگی طام ہوری تھی۔

یو لئے یا پہر ہی کہنے کا موقع نہیں دیا تھا۔

'' بلکہ تمہاری مال کو تمہیں یہاں نہیں بھیجنا
جا ہے تھا وہ جائی تو ہے میرا شوہر کس طرح کا
انسان ہے ہیں تو شکر کررہی ہوں کہ وہ ابھی گھریہ نہیں ہے ورنہ ساری زغرگی کے لئے طبخے میرا
مقدر بن جاتے اس کے اور اس کے سارے خاندان کے بتہاری ماں کو ذرا بحر تو میری بوزیشن خاندان کے بتہاری ماں کو ذرا بحر تو میری بوزیشن کرسکتی اور نہ بی تمہیں میبال رکھ سکتی ہوں، تم واپس گھر جلی جاؤ بلکہ میری مانو تو ..... ''اس کی جھیمواس جلی جاؤ بلکہ میری مانو تو ..... ''اس کی جھیمواس کے تر یب ہو کے داز دارانہ انداز میں جمل تھی ہوں۔

کے تر یب ہو کے داز دارانہ انداز میں جمل تھی۔

کے تر یب ہو کے داز دارانہ انداز میں جمل تھی۔

کے تر یب ہو کے داز دارانہ انداز میں جمل تھی۔

کے تر یب ہو کے داز دارانہ انداز میں جمل تھی۔

امر کیسے دامر کیسے امر کیسے امر

''ہاں میں مانتی ہوں وہ تھوڑا کم رواور عمر
میں زیادہ ہے گر ہے چیزی فرق نہیں ڈالیس
دونت جو ہوتی ہے اس میں سب سے بڑی خولی
ہے ہوتی ہے کہ اسے انسان کے سارے میب
جسپانے آتے ہیں، بیانسان کی کمی خالی کو خالی
تمیں رہنے دین ،سعود علی کے ساتھ تم ایک اچھی
ترزر کی گزار سے ہو نعمان کے پاس ہے ہی کیا چند
ترزر کی گزار تے ہو نعمان کے پاس ہے ہی کیا چند
ترزر کی توکری، چند ہزار کے ساتھ ہم زندگی کوئیس
ترزر کی توکری، چند ہزار کے ساتھ ہم زندگی کوئیس
ترزر کی توکری، چند ہزار کے ساتھ ہم زندگی کوئیس
ترزر کی توکری، چند ہزار کے ساتھ ہم زندگی کوئیس
ترزر کی توکری، چند ہزار کے سیاتھ ہم زندگی کوئیس
اسے جب بازار میں کھڑا کر کے تھیٹر مار دیتی اسے
اسے اس قورت کے کہان چندالفاظ سے ہوتی ہو
اسے اس قورت کے کہان چندالفاظ سے ہوئی جو
اسے اس قورت کے کہان چندالفاظ سے ہوئی ہو

منا 70 ابريل 2015

نام کے بھی ہوں تو بھی ان کی طرف سے ملنے والے دکھ انسان کو اذبت ضرور دیتے ہیں، اس نے اس کی طرف سے ملنے اس خورت کو جواباً کچھ نہیں کہا تا، ایسا کوئی جواب تھا، نہیں جو وہ است دے سکتی، وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھی تھی، اس کی بھیجو نے اسے رو کئے یا بچھ کہنے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ وہ واپس واری تھی اس سے بڑ الطمینان ان کے لئے کوئی شہیں تھا۔ میں تقا۔

وہ اقسیٰ کے پاس آئی تھی، انسیٰ اس کی چند

ہمتر من دوستوں میں تھی اور اس وقت اس سے

مرد کینے کے علاوواس کے پاس کوئی چار وہیں تھا،

انسیٰ کواس نے اسمل وجہیں بٹائی تھی، جرم تو ڈیا

انسیٰ کو بتایا تھا کہاس کی مال کی دوسر مے شہر میں

انسیٰ کو بتایا تھا کہاس کی مال کی دوسر مے شہر میں

انسیٰ کو بتایا تھا کہاس کی مال کی دوسر مے شہر میں

انسیٰ کو بال ہوں نو ت ہوگئی ہیں جس کی وجہ سے

انسیٰ کو مال ہاپ کو اچا تک جاتا ہوا تھا، تھر میں

برانہ بہت مضبوط نہیں تھا اور زیادہ دور اس رہنا بھی

مہیں سکتر تھا مگر اسے زیادہ دون وہاں رہنا بھی

مہیں سکتر تھا مگر اسے زیادہ دون وہاں رہنا بھی

مہیں تھا، اسے اب نعمان کی واچی کا انتظار تھا،

مہیں تھا، اسے اب نعمان کی واچی کا انتظار تھا،

مہیں تھا، اسے اب نعمان کی واچی کا انتظار تھا،

مہیں تھا، اسے اب نعمان کی واچی کا انتظار تھا،

مہیں جہت سار سے رشتوں کی حقیقت اس پ

ا گلے دو دن وہ افسیٰ کے گھر رہی تھی افسیٰ اوراس کے خروالوں کا روبیاس کے ساتھ بہت اوراس کے خروالوں کا روبیاس کے ساتھ بہت اچھا تھا، انعمٰی اس کے آنے پر بہت خوش تھی اور یہ چیز اس کے رویے سے فلے پر بہت خوش تھی، دودن بعد وہ ایک بار پھر نعمان منزل آئی تھی، تین دن بعد وہ ایک بار پورت سے مدد لینے آئی تھی جس سے اس کا خون کا دشتہ تھا تین دن بعد وہ اس مروسے مدد لینے آئی تھی جس سے اس کا دل کا دشتہ تھا، در داز و نعمان نے بی کھولا تھا۔

''تم'''امن پرنظر پڑتے ہی اس نے جس انداز میں تم کہا تھا اس نے اس کو تھٹک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔

کیا کیا نہیں تھا اس ایک تم بی حرت، افسوس ، نا کواری ، غصر۔

''اب کیوں آئی ہو یہاں؟'' اجنبی لیجہ اور ٹا گوار انداز یہ نعمان حیات نہیں تھا کم از کم وہ نعمان حیات نہیں تھا جے وہ پچھنے بہت سارے سالوں سے جانتی تھی۔

"اب اور کیا رہ گیا ہے جو لینے آئی ہو؟" نا گوار لہجہ میں اب طنز بھی شال ہو گیا تھا، اے جبرت ہور ہی تھی وہ اس سے اس طرح کا برتاؤ کیوں برت رہا تھا۔

''نعمان آپ کیا کررے ہیں؟'' روہانے لہجہ میں وہ بے جارگ ہے بھی یو چھ کی تھی۔ ''جہ عمل کی میں مرفقہ کی اور مرشی کی

" حد ہو آت ہے بے غیرتی آور بے شری کی اس ، کہاں تھی تم می کی اس ، کہاں تھی تم می کی اس ، کہاں تھی تم می کی اس کے ساتھ تھی اور کیوں تھی ؟ " مسئلہ بیٹین تھا وہ اس سے سوال او چھرہا تھا، بیداس کا حق تھا مسئلہ اس کا ابچہ تھا جس بیں شک تھا نفرت تھی اور مسئلہ اس کا ابچہ تھا جس بیں شک تھا نفرت تھی اور مسئلہ اس کا ابچہ تھا جس بیں شک تھا نفرت تھی اور مسئلہ اس کا ابچہ تھا جس بیں شک تھا نفرت تھی اور مسئلہ اور بے اعتباری تھی ۔

"آپ کو جی جونے میں بتایا کہ میں کہاں مستحی اور کیوں تھی، آپ جانے ہیں وہ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ "اس نے شروع ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ "اس کے سامنے رکھ دی تھی، اس کے سامنے رکھ دی تھی، وہ سینے پر بازو با هندے بہت آرام سے اس کی جرے سے صاف اور اس کے چیرے سے صاف طاہر بھور ہاتھا کہ وہ اس کی جر بات کو تھن کہانی ہی سمی بات

اس ساری دنیا کواس کے خاموش ہونے پر اس نے ای سکون بھرے لیج میں یوچھا تھا۔'' وہ بنا

منا 71 ابريل2015

الزام ہے اس پر ، بھلا کوئی مخص جھوٹ کا روسکتا ب ذرامه كرسكنا ب مرجوني فتم كي كها سكنا

"وواسے بتانبیں کی کماس کاباب کھاسکتا تفاوہ پیے کے لئے مجھ بھی کرسکتا تھا، وہ مرف ایک کام کرستی می اسے ای سیانی اور بے گناہی کا یفتین دلائے کی کوشش اور بیاکوشش وہ اسکلے تین دن تك كرنى رى مى كى-"

دنیا میں سب سے تکلیف دو چیز ہی ہے کہ آب اے اٹی سچائی کا یقین دلاوجس ہے آپ محبت كرتے بواور ووآب كاليفين كبيل كرے اور بے تکایف اس نے سی تھی اور بار بارسی تھی۔

نعمان حیات نے بھی اس کے ساتھ تی کیا تفاس نے اس کا یعین جیس کیا تھا، اس کے آٹسو اس کارونا اس نے ہر چرکی طرف ہے آ جمعیں بندكر لي مي ، وه جو كهدري مي جو بنار بي مي وواس من المتبارتين كرسكنا تعا، وه اس معيت كرسكنا تعا اس کے لئے جان دے سکتابس اس کا اعتبار نہیں

وه واليس جاري محى تو نا كام محى، وه ات یفین نبیس دلا سی می واسے اسی ناکامی بدرونا آیا، اے اپنے بی پرونا آیا، اے اس محبت پرونا آیا جووہ محص اس سے کرنا تھاء اسے اس محبت ب رونا آیا جواے اس تص سے ہو کی گی۔

"ماری دنیا تن تبهاری خلاف مرک مو جائے تو بھی نعمان حیات وہ محص ہے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ کمڑا ہوگا۔" اسے اپن مال کے یقین پرونا آیا، وہ دھاڑی مار مار کے روری می اورایت بد بیس تفاوہ سمس سم چز کے لئے رو

''مردک محبت مانی کے بلیلے کی طرح ہوتی ے۔ "ایک باراس کی مال نے کہا تھا،اسے آج

ملك بھيكے اسے ديمحق ربي مح اليي بى أيك كمانى مجصة مبارى مال في بھی سنائی تھی جب میں تمہارے گھر گیا تھا امی نے بنایا تھا بھے کہتم جھیلے دو دن سے کھر سے غائب ہو،میری مال رور ہی تھی وہ بے حدیر بیثان تھی، جھے اپنی مال کے روئے اور پریشان ہوئے كا يفين نهين آيا محصان كى بات كأيفين نهين آيا جھےتم یہ استبار تھا۔ 'اس نے تھا پر زور دے کر کہا اس كواس جزن فالكيف دى كلي

" بجھے اپنی مال کا یقین تہیں تھا جھے تمہارا یقین تھا اور مجھے ساری زندگی افسوس رہے گامیرا يقين غلط تعال

امن کو پہتہ ہیں جااس کی انکھوں سے ممکین

" تمباري مال في مجي ين كباني ساني مي تھے جب میں تمہارے کھر گیا تھا اور میں احمق میں نے سیب سی مان میا ، تنباری ماں کے بقول انبول نے مہیں میرے تھر میری مال کے یاس بھیجا تھا اور میری ماں نے مہیں اینے گھر رکھنے ہے الکار کر دیا تھا، میں بہت غصے میں گھر آیا تھا، زندگی میں میلی بار مجی میں اپنی مال سے اثرا ان كے سامنے سرا افعال تھا تو ہم مل ميں نے دوسری بار بھی ہے کام کیا آہ تمہارے کئے ، میری ماں میرے سامنے رولی رہی اور مجھے یقین ولائی رى كەتم يىبال نەتو آكى اورنە بى اتبيس اس سارى وت کاعم ہے، میں نے یقین مبیں کیا کرتا بھی کیے میرے سر بر محبت نامی شے کا بھوت سوار تھا، چر میں نے تمبارے باپ کو بالیا، وہ بے حد ر بینان تھا درمیرے ہو چینے پر وہ حص دھاڑیں مار کرمیرے سامنے رویااس کی جی نے اے ک کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا، اس تحص نے میرے سامنے سم کھائی کے بیسب

منا 72 ابريل2015

یتہ چلااس کی مال نے بچ کہا تھا۔

وہ بہت مشکل سے والیس افضی کے تحریبی تھی اورا ہے بمجھ نہیں آ رہی تھی وہ خودید بیتنے والی تیامت ہے اپنی دوست کو کیے بے فرر کھے گی، اس کا چیرااس وقت اس کتاب کی طرح تھا ہے كوئى بعنى بالآساني يزه سكتا تفاء كحريين اس وقت صرف افضی ہی تھی اس کی والدہ اور دوسری بہن بازار کئیں ہو می تحییں ، انسی نے اس سے معمول ے زیادہ سرخ اور سوجے ہوئے چیرے اور بھاری ہوتے بیوٹوں کو چرت سے دیکھا تھا۔

"كيابات بائن؟"اس في يريثان ہوتے کیج میں اس سے استفسار کیا تھا، ممشکل اسے ڈالنے اور طبعت کی خرالی کا بہانہ کرتے وہ مرے میں آئی گی۔

ا گلے دو دن اس نے بخارش اور روتے ہوئے گزارے تھے،افسی اس کے لئے بے حد یریشان محل اس نے ان دو دنوں میں اس کا ہر طرح ہے خیال رکھا تھا، دودن بعداس کی طبیعت ذراسبعلی می ، و و کھر سے یا برآئی تھی ،اس کا اراد و ائی ان سرابط کرنے کا تھا۔

الصلی کے قریش وہ ای مال سے بات نہیں کرسمتی تھی ،اے بات کل جانے کا خدشہ تھا، اس کی مال کے باس فون نائی کوئی جر جیس مھی اس نے ساتھ والی کوڑ خالہ کے گھر کال کی تھی کوڑ خالہ کی اس کی ماں کے ساتھ کائی دوئتی تھی ووان کے گھر کے حالات سے واقف اور ان کی ہمدرد تھیں ،اس کارابطہ کور فالہ سے بیس ہوسکتا تھا،وہ مایوس ک والیس آئی تھی اور والیس آتے اسے یت جا تھا کہ اس کا باب اقصیٰ کے کھر بڑامہ کرنے اور پولیس لانے کی دھمکی دے کر کیا تھا، اقصی کے گفر کا نعمان نے انہیں بتایا تھا کدامن وہاں رہ

بجرم نونا تفااور ببت برى طرح سے نونا تھا، مجھ لوگ بھی بوے عجیب ہوتے ہیں گرنے یہ آتے ہیں تو پھر حدثہیں ویکھتے کرتے چلے جاتے میں اور اس کاباب مجی انہی لوگوں میں شائل تھا۔

الصى اوراس كے كھر والوں كا روسها تنا عى عجيب اور برا تفاجتناوه اندازه كرسكتي تعي

\*\*

"جہیں جھے کھ تو بتانا جائے تھا اس تمہاری وجہ سے آج مجھے اینے گھر والوں کے سامنے تنتی شرمندگی ہوئی تم سوج بھی تبین عتی ہم نے جھے اسے کھر والوں سے تظر ملانے کے قابل تہیں چیوزاً" انصلی کے شکوے نے اسے شرمندگی کی اقفاہ محرائیوں میں گرایا تھا۔

"كيابتالي الصي مرجز آسان موتى إلى عزت نفس بإمال كرآسان أيس مونا ، مير كيا بتالي اور کیسے بتالی کے بوری دنیا میں وہ ایک محص جو آپ کے لئے تحفظ اور فخر کا ضامن ہوتا ہے، وہ میرے لئے خطرے کا باعث ہے، میں کس منہ ہے بتاتی افعنی کہ میں اسے پاپ کے ڈراور خوف ک وجہ سے محمالتی اور محیثی محرر ہی موں ، کیونک ميراباب ايك عادي جواري باوروه جوئ على باری جانے والی رقم اٹی بٹی چ کر اوا کرنا جا بتا تھا۔"وہ بتاتے ہوئے رویزی می ، کی دن کی ہے بی اور اذیت کتے سارے دکوں کا بوجے، وہ بب كبدرى محى سب بنارى محى بناتى چلى جارى

" مجھے بہت افسوی ہے اس اس سے لتے جوتمہارے ساتھ ہوا اور میری برمکن کوشش ہو کی کہ بیں جس حد تک ہوسکتا تمہاری مدد کر سکوں ۔'' افضیٰ نے اس سے کہا تھا اور اس نے واقعی برمکن حد تک اینا کہا نبھانے کی کوشش کی

73 ابريل 2015 القنار

محی وہ واسے مروالوں کوتواس کی مدد کرنے کے کئے تیار نہیں کر علی تھی کیونکہ وہ کسی برائے کیڈے بیں ٹا گگ اڑائے اور مفت کی مصیبت لنے کو تیار جیس تھے ، لیکن اس نے اپنی دوست کو اس کی مدد کرنے کے لئے تیار کرنی تھا۔

"اس وفت سب سے ضروری چز تمہاری حفاظت ہے اس اور وہاں تم بالکل محفوظ رہو كى۔" اُصلی كن بات براس نے مجھنے والے انداز

میں سر بلایا تھا۔ ''زندگ اخمی چیزوں سے لی کر بنتی ہے ''کام کی اخمی چیزوں سے لی کر بنتی ہے امن ،اگر احجا وقت ہمیشہبیں رہتا تو براہمی گزر ى جاتا ہے۔" أصل ف اس كا باتھ تقام كرسلى بجرا الدازين وبات كما تحار

" تم<sup>ز</sup>بین ب<sup>ا</sup>نق آنسی میری زندگ میں اب چونیں ہی، میں اگر یہاں سوینے بیٹھوں کہ وہ ون کو پیز رہ کی ہے میری دندگی میں جو کھے خوشی یا سکون دے سکتی ہے تو الگلے کئی تھنے بھی يں بدياد كرنے بىل ناكام ربول كى ، كھالوكوں ف زندگ سے کھ چزیں جلی جاتی ہی میرے زندکی سے سب پچھ اکل گیا ہے، میں وہ عورت ہوں جس کو آج میں ہے اور جس کا کوئی کل بھی

وقت برل جاتا ہے اس ۔" افضیٰ نے اے سمجھانے کی کوشش کیا گیا۔

'میں جانتی ہوں وقت بدل جائے گا ہر چیز بدل جائے کی مرسب ہوں بدلنے کے یا وجود بھی کھمانیا بھی ہے ہو بھی کہیں بدے گا۔''

"انسان ایسے ی ہوتے ہیں امن بس ہمیں یتہ اکثر اس وقت جاتا ہے جب دریموچک ہونی ے مرتم پھر بھی خوش نصیب ہو کہ نیمان کی حقیقت مبندی کھل گئی ،اگر یہ چند سال بعد <del>صلتی تب تم</del> کیا کرتی، ابھی وقت تمہارے ہاتھ میں ہے تب

وتت تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا۔''

"جو چھاس نے میرے ساتھ کیا جھےاس ر افسوس بیس ب اگر میرااینا باب میرے ساتھ بیسب کرسکتا ہے تو دنیا کا کوئی بھی انسان میرے ساتھ کھی کوسکتا ہے، بات اس کی حقیقت کھلنے ک نہیں ہے بات میرے یقین او منے کی ہاس بوری ونیا میں اگر کوئی محض ایسا تھا جس یہ میں اعتبار كرتى تحى تو وه نعمان حيات تحاءاس يوري دنيا یں اگر کسی نے میرایقین تو ژا ہے تو مجھی وہ نعمان حیات بی ہے، محبت انہمی بیز ہوتی ہے مر غلط انسان ہے کر کی جائے تو زندگی بھر کا پچھٹاوا تن جالى باور مر اسماته بھى يى مواب-

باولورآنے سے ملے اس نے ایک بار پھر کور خالہ ہے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی اب ک باراس کی کوشش کامیاب تھیری تھی ،ان سے یات کر کے اس نے انہیں ساری صورت حال ے آگاہ کیا تھااور اس کے ذریعے اے یہ جلا تھا کہ اس کے باب نے کھر کوجہتم بنایا ہوا ہے وہ جرروزاس کی ماں سے اڑتا اور اے اور اس کے سارے شاندان کو گائیاں دیتا ہے بلکہ ایک دوبار اس نے اس پر ہاتھ بھی اٹھایا ہے، تب اس کادل ب و تھا کہ وہ والیس آ جائے اور یکی بات اس نے ان ہے بھی کی تھی ہت انہوں نے اس کی مال کی م دے کر وائی آئے سے روکا تھا، کور فال ے بات کرنے کے بعد وہ نجانے لتنی در تک رونی ری گھی۔

公公公

سان فرانسکو سے واپس آنے کے دو مفتے بعداس کی اور پیٹل کی آئیج منٹ کی گئی تھی،شمر یے سب سے بڑے میرج ہال میں کی جانے اس الميج من مين شركي تمام تركريم موجود كلي وايي

منا (74) ابريل2015

انگیج منت کے پوتھے روز ہی وہ واپس بہاولپور آ گیا تھا، یہاں وہ کائی حد تک سیٹ ہو گیا تھا ڈی ک کے ساتھ بھی اس کے اجھے تعلقات تھے اور این دونوں کے درمیان اکثر ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں۔

علاجمی کوآپریواورکائی حد تک فرمانبرداد
تم کا تفارشبر کی چند ہوئی ہے اور ساجی شخصیات
بھی اس کے را بطے میں رہتی تھیں، سوئی الحال
اسے کی مشکل کا سامنانہیں کرنا پڑا تھا، اسے
بہاولپور آئے ایک ماہ ہو جا تھا کل سے عذریاں
بہاولپور آئے ایک ماہ ہو جا تھا کل سے عذریاں
بہاؤلپور آئے ایک ماہ ہو جا تھا کر آئی ہو اسے
بہوئے وہ تھر ہے بی تھا دن ساتھ گزار نے کے بعد
انہوں نے ڈفر باہر کیا تھا اور آئیس وائی آئے
انہوں نے ڈفر باہر کیا تھا اور آئیس وائی آئے
کی مشہور
آئی بی خفر حیات کی کال آئی تھی بشہر کی مشہور
الیس بی خفر حیات کی کال آئی تھی بشہر کی مشہور
الیس بی خفر حیات کی کال آئی تھی بشہر کی مشہور
الیس بی خفر حیات کی کال آئی تھی بشہر کی مشہور
الیس بی خفر حیات کی کال آئی تھی بشہر کی مشہور
الیس بی خفر حیات کی کال آئی تھی بشہر کی مشہور
الیس بی خفر حیات کی کال آئی تھی بشہر کی مشہور
الیس بی خفر آئی تھی ، اے ایس بی نے آئی بات
بولی نظر آئی تھی ، اے ایس بی نے آئی بات
بولی نظر آئی تھی ، اے ایس بی نے آئی بات
بولی نظر آئی تھی ، اے ایس بی نے آئی بات
بولی نظر آئی تھی ، اے ایس بی نے آئی بات
بولی نظر آئی تھی ، اے ایس بی نے آئی بات
بولی نظر آئی تھی ، اے ایس بی نے آئی بات

"مقتولہ نے مرتے ہوئے فری بیان دے دیے ہے جس کی روشی میں قاتل کو گرفتار کر لیا گیا ہے جب وہ شہر سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔"

اس کے عملہ کی سب سے اٹھی بات میں تھی کہ وہ ترینڈ اور خاصی حد تک چوکس تھا، اسے انہیں بات بات یہ مدایات دینے یا مغز کھیانے کی منرورت نہیں پڑنی تھی۔

المنظم ا

اے تھانے مہیے بمشکل ایک گھنٹہ ہوا تھا اور
اس ایک گھنٹے میں فیصل کیائی نے جیم بار کال
کرتے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی،
اس کی ہدایات پراس کے اسٹنٹ نے چھٹی بار
بھی "سرائس میں نہیں ہے۔" کی گردان جاری
رکھی تھی۔"

''تمہارے سرکی تو .....''ایں نے ایک موٹی س گالی دے کر کال ڈسکنکٹ کی تھی۔

ا گلے ایک تھنے میں اس نے مزید کئی کالز کرکے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، بالآخر رات بارہ بیج کے قریب شہالے نے اس کی کال ریبو ک تھی۔

''میرے بھانے کو کیوں پکڑ رکھا ہے۔'' شہالے کے ہیلو کے جواب میں اس نے غرا کر یو چھا تھا یاس کالبجدا نتہائی رہانت آ میز تھا۔

" " " " " ہے ہے چل عمیا ہے کہ تمہارے بھانے کو پکڑ لیا گیا ہے تو ریجی معلوم ہوگا کہ کس بچہ سے پکڑا گیا ہے۔"

' دخیں تجھے نہیں معلوم اے کس وجہ سے اریٹ کیا ہے تم نے ، ش وہ دیم سے جاتا چاہتا ہوں۔'' اس نے تم سے مرز ور دیا تھا۔

ہوں۔ 'اس نے تم سے پرزوردیا تھا۔
''قل کیا ہے تمہارے بھانجے نے اور بیہ
وجہ کانی ہوتی ہے کسی کوار پیٹ کرنے کے لئے۔''
شہالے اس کے طیش بحرے لیجے کے جواب میں
بہت سکون سے بات کر رہا تھا اور یہی چیز فیصل
کیانی کے اشتعال میں اضافے کا ہاعث بن رہی

" بواس بند کروتم اپی، الزام لگانے ہے پہلے تہیں یاد رکھنا جاہیے کہتم کس کے بارے میں اور کیا بات کر رہے ہو۔" فیصل کیائی نے گالیاں دیتے ہوئے کہا تھا۔

"ا گلے دی من میں وہ تھانے سے باہر

حنا 75 ايريل2015

Seamned By AMir

ہونا جا ہے۔'' اب اس کا انداز حکمیہ تھا جیسے وہ اپ کی سرونٹ سے ہات کررہا ہو۔ دن مگا میں مصرف سے است کررہا ہو۔

''اگلے دی منٹ میں تو کیا اگلے دی دن میں بھی تمہارا بھانجا ہے باہر نہیں جا سکتا۔'' شہالے عماس کا انداز اور لہجہ سمالقہ تتھے۔

'' خہاراً دماغ ٹھیک ہے۔'' فیصل کیائی نے مشخر بھرے کہج میں اسے یاد دلانے کی رسش گرتھی۔

''تم جس قانون کے ملازم ہو دو قانون میرے دروازے کی رقامہ ہے۔'' اس کا فقرہ اسے کسی چا بک کی طرح لگا تھا، اپنے اشتعال کو قابو کرنے کے لئے اسے کتنے ہی سینڈز لگے علیو کرنے کے لئے اسے کتنے ہی سینڈز لگے

"او کے فائن، اگر حمیں ایسا لگنا ہے تو مم مجھے اسے اس تھانے سے باہرتو کیا اس تھانے کے اندر ہی مل کے دکھاؤٹہ" اس نے چینج کرتے انداز میں کہا تھا۔

اور واقعی الکے جاردن تک فیصل کیائی نے برطرح کی کوشش کر لی تھی اسے یا اس کے کمی بھی جانے والے کو اس کے بھانے سے بیس منے دیا گیا تھا، ہر کوشش ہے اثر ہر سفارش ہے معنی شہالے عباس کو دی جانے والی تمام تر دھمکیاں اور دباؤ، اس نے بہت طریقے اور سکون سے برداشت کیا تھا، یہاں تک کے اس کے باپ نے بھی کال کی تھی۔

" اسے پھو زیادہ اٹھی خبری نہیں آ رہی اوپر سے جہنم میں جا تمیں ووسب تم اپنے کیرئیر کو داؤ پر کیوں لگا رہے ہو۔" بہت سالمجھانے کے بعد انہوں نے اسے وارن کرنے کی کوشش کیک تعمی

"بات اب كيرئيرے بر حكر عزت بيآ كئي ب يجھے ہٹ جاؤں گاتو مردنيس كہلاؤں گا۔"

اس کی بات نے انہیں خاموش ہو جانے پہ مجبور کر دیا تھا۔

ہ ہند ہند ا گلے دو دن میں اسے ڈی آئی تی کے آفس میں طلب کر لیا گیا تھا۔

''نتم میر بہت قابل اور بہترین آ نیسر ہو اس طرح کی بیوتونی کی امید نہیں تھی، جھے تم سے ۔۔۔۔'' ان کی بات نے اسے سرا شاکر انہیں د کھنے پر مجور کر دیا تھااس کے دیکھنے پر وہ ذرا سا سنجھے تھے۔

"بيان لوگوں كا آپى كا معاملہ ہے شہالے ہميں نظ ميں ہيں آنا جاہيے۔"اب كى بارانہوں نے زم لہج ميں است مجانے كى كوشش كى تى ۔
فرم لہج ميں است مجانے كى كوشش كى تى ۔
اسے ان كى باتيں من كر جرت نيس مولى تقى جب وہ انہيں جانتا نہ ہوتا وہ انہيں بہت الحجى طرح سے جانتا تھا۔

بہت ساسمجھائے اور بہت ساری حقیقتوں کو اس پہ واضح کرنے کے بعد انہوں نے اسے واپس بھیجا تھا، وہ جتنی خاموثی سے گیا تھا اتی ہی خاموثی ہے واپس آیا تھا ان کے سمجھانے کا اس بر کتنا اثر ہوا تھا وہ بیدا ندازہ لگانے سے انتہائی خاصر تھے

ا گلے چند دن میں کی جانے والی مزید کوششوں اور ان کوششوں میں ناکامی نے فیمل کیانی کو گفتے ٹیکنے ہر مجبور کر دیا تھ ،مصالحت اور ڈیل کے لئے اس نے برسر عارف باجوہ کا سہارا زبل کے لئے اس نے برسر عارف باجوہ کا سہارا

' فیم الکے دو دن فری نہیں ہوں۔'' ایک ہاتھ سے بیل تھاہے دوسرے سے مند میں دبائے

حنا 76 ابريل2015

سكريث كاشعله دكھاتے اس نے اس سكون سے كبا تحاجواك كاخاصا تما، اقرار يا انكار دونول ہے عاری نہجے۔

"بم صرف دس منك لين ميك." عارف یا جوہ کواس کے لیج سے تقویت می تھی۔ "من شام أا بورجار بابول<u>.</u>"

''آپ جگه بنا دیں ہم لاہور آ جا میں

'' میں اینے گھر جار ہا بول اور اگلے دو دن ا بی میلی کے سرتھ ہی رہوں گا۔

" لکین فیمل صاحب آپ کے گھر کیے آ عے ہیں،آئی من آپ کے فادر شاید پندند کری اس بات كور" عارف باجوه في محكمة بويم كما تیاءاس کے سرخ لیوں پر جانداری مشکرا ہے جھلگی

آب فیصل صاحب ہے کہیں وہ خود کال كرك يوجديس ان سے "اس في آرام سے كبتي بوئيل آف كرديا تفار

فيصل كمانى في باختيارات كالبال ويي شروع کر دی تھیں، مگر اس کے انداز سے چھلتی بے بی ظاہر کردی تھی کہاس کے مشورے برعمل كرنے كے علاوہ في الحال كوئي راسته ميں تھا أس -UL-

公公公

ے تمرے میں اس وقت یا مج نفوس موجود تھ، بین وہ جو بہال معالمات طے کرنے اور ڈیل کی کرنے آئے تھے، ایک وہ جواس کھر کا ما لك تقااورايك دوجواس وقت اس منظر كاسب ے اہم کردارتھا۔

فصل کیائی نے گا کھنکار کے اپنی بات شروع كى، وه اس وقت خاصا ريكيس بيضا تما یماں آئے ہوئے جو مینش اورامجھن جواس کے

ساتھ می بہال آ کے وہ کانی صد تک کم ہو چک می بینک بیکنس، زمین، جائیداد، برموش اور یہاں تک کے فیڈرل کور منٹ میں منٹری، اس کی آفرز برکشش بھی تیس جاندار بھی۔ ''دہمہیں کیا لگتا ہے ان میں سے کوئی ایک

می چزیا یہ ساری چزیں میری قیت ہوسکتی ين؟"اس كى بات يرسب في بى چوتك كراس ک طرف دیکھا تھا یہاں تک کداس کے باب

مِن این خریدی ہوئی چز دوبارہ کبیں بیتا تم حمير خريد نے آئے ہو، دولت، طاقت، اختيار بہ جزی تہارے لئے سب مجھ ہوعتی میں "- V. S. Z. 2 \_ 1.

" ہیں چنر چزوں کے لئے تم خود بک کے ہوں ای چروں کے ساتھ مجھے لو لنے کی کوشش مت كرو\_

یفل کیاتی یہاں ڈیل مطے کرنے آیا تھا۔ اس کے انداز سے بہت پہلے بی سب کو بد چل مر تھا،شہالے عباس نے اسے یہاں کس کئے باایا تعاداس چر کا اندازه سب کواب بور با تعاد اس نے بھل کیانی کووہاں ذکیل کرنے کے لئے

بحطے تین سال ہے فیمل کیانی جو مجمداس کے ساتھ کررہا تھا اس کا بدلداس نے ایکے تین محفظ میں لے لیا تھا، وقت بوی مجیب چر موتا ب بمیشد کی ایک کی منی میں رہنا ہے اور فیصل کیائی کی برسمتی بیر کدوه اس وقت شها کے عماس كالمتحى ميس تقايه

(ياتى آئدهاه)

\*\*

## Scanned By AMIE

فلاور باؤس تفظی معنی کے اعتبار ہے بس نام كا بى فلاور باؤس تها، كيونكه وبال نه وسيع و عریض کھاس کے نظم تھے، ندموی، بےموی اور مدا بہار رہے والے پھولوں کی کیاریاں، مللے، قطاری الین مفہوم کے اعتبار سے فلاور ہاؤی والتی چھولوں وال تعر تھا، ہرسائز کے چھوٹے برے، رنگ برنے ، خوشہو دار پھول بہاں ہے يتصاور يد پهول كوئي اورنبين ، فلاور باوس مين تطلنے والی تیسری سل کی شکل میں تھی، جن کی سمی منى قلقار يول ير جى جان سے فدا، دادا جان يعنى مغر آفریدی نے ایے کھر کے کیٹ برفااور باؤس اس وفتت للمعواما جب ارمان آفريدي كے بعدار من آفريدي نے اس محريس آنكه كھولى۔ ارمین آفریدی ندتو کھر کی سب سے بری یول می اندسب سے چھوٹی نداکلوٹی مربس کھاتو تفااس من ايساك جود يكت بارے جوم لينا ، مين

لیتا اور جوکوئی زیادہ ہی جذباتی ہوجاتا تو چٹا ہے بوے لے کر کر سفید سفید پھولے پھولے گال مرخ کرڈالٹا اوران جذبائی لوگوں میں سرفہرست تھا، شاہان آفریدی۔

شاہان آفریدی، سغیر آفریدی کے سب سے بڑے فرزنہ مفکور آفریدی کے سب سے بوے صاحبزادے تھے۔

دس سالہ شابان آفریدی کو چھاہ کی بیجینی
گریاس قدر پہندتھی کہ دن کا بیشتر حصہ وہ اسے
گود میں زادے لادے چرتے، یوں ارمین
آفریدی کو سب سے پہلے کود کی عادت ڈالنے
والے بھی وہی تھے، اسے اپنا عادی بنانے والے
بھی وہی تھے ارمین کی ہرضد اپنے بس میں ہوتی
تو فورا سے پہلے پوری کر ڈالنا اور اس کے لاڈ
اٹھانا جہاں تک مکن ہو سکے، گویا ان کا فرض میں
تو

# مكبل نياول



گھر کے بڑے جہاں ان کی حرکتوں سے حظ اٹھاتے، وہیں برابر کے بیچے کچھ تو ہنتے اور کچھ چڑج جاتے، گرشاہان آفریدی نے کب کسی کی پر داہ کی تھی۔

公公公

جنوری کا مہینہ تھا اور کراچی کی وہی ہمیشہ والی میکی سردی، کیلی کی مدھم اور خوشبودار، رات کی رانی سے مہلتی۔

فلادر ہاؤس کی کمینوں کے لئے یہ مہینہ ہمیشہ سے بی تفریح کا سامان کرتا تھا، گھر کے جار افراد کی سائگر ہیں منائی جاتی تھیں ۔

سب سے پہلے چھوٹے جاچوک سائگرہ آتی اور سب ان کی عمر ہو چھ کر آئیس زیج کرتے

ر میں۔ "جی نہیں ..... بالکل غلط۔" ارمان دائیں بائیں سر بلا کر انکشاف کرتار ہتا۔

" پالیس کے تو آپ تب ہوئے تھے، تین سال پہلے۔" چاچ ہے چارے کھیانے سے ہوکر ہنس را ت

و المراب المري ال

اس کے بعد نمبر آتا، جیوٹے جاچو کی ہی شزاہ کا، جو کمر بھر کی ہے لی تھی اپٹی تو تکی زبان میں پٹر پٹر پولتی سب کا دل موہ لیتی۔

یم آتی ار مان آفریدی کی سائگرو، اف سسج سے گھر میں عذر کی جاتا، بیا شاوہ تُخ، ٹی وی او دُخ کو سجایا جاتا، رنگین پٹیاں، کریپ بیپرز اور غباروں سے سجا روم، ایک مہینہ پہلے سے گھر کے سب بروں کو یاد دہائی کروا دی جاتی کہ اس بارار مان آفریدی ان سے تخفے میں کیا وصو لنے کا

ارادہ رکھتے ہیں اب جبدسب بی بے جوانی کی سرحدوں میں قدم رکھ رہے تھے، بھین والی سرحدوں میں قدم رکھ رہے تھے، بھین والی مراکزہ تو جھوڑ دی تھی، مرار مان آ فریدی وہی تھا، وہی تھا، ما تک کرسب سے تحفے لینے والا اور النا احسان جمانے والا۔

" فرائد کرد کہ جملے زیادہ مہنگا پر فیوم پند نہیں، درنہ کیا میں جانتا نہیں بوئ ای کو، بوے اور سے اور سے اور کی ای کو، بوے اور سے اور جانتی اور جملے میری پیند کا بی لا کر دیتیں۔ " وہ بیشانی پر گرے بالوں کے مجملے کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے سنوارتا، تمل کو آتھ کے مارتا، وہ تب جاتی اور بوی ای مشابان کو بیارے میں جمیع کیتیں۔

" بال بال كول نبيل، ايك بى تو ميرا شغراده ب-"مين على تتى بى بار، بار بار يدسين دهرايا جاتا تعا-

مریمی اور ایک در آپ کے شغرادے ہیں اور ایک دور ایک دور ایک دور ایک دور ایک دور اشارہ کیا۔ دور اشارہ کیا۔

''ہاشاہ اللہ سے پردلیں جا کے جو بیٹھے ہیں تو یلنے کا نام نہیں لیتے۔''ممل نے دانستہ بڑی ای کی کی دکھتی ہوئی رگ کو چھیڑا تھا، وہ ایک سرد آ ہ مجر کے رہ گئیں۔

شاہان ان کا اکلوتا اور سب سے بڑا ہٹا تھا،
دو بیٹیاں کول اور مل اس سے چھوٹی تھیں، تعلیم
مکمل کرکے باہر جاب کے لئے اپلائی کیا، تسمت
اچھی تھی کہ بعد کے تمام مراحل تیزی اور آسانی
سے یوں سٹے کہ آئیس دو ماہ کے اندر اندر اپنی
پند کی جگہ توکری ٹی گئ، اس کے بعد بارہ سال
گزر کے ، شاہان کئی بار پاکستان آئے ، گرمستقل
تھہر نہ سکے۔

جب وہ مجئے تو دیں سالہ ار بین اور بارہ سال کا ارمان بالتر تبیب چوتی اور چھٹی کلاس میں تھے،

عنا (80 أبريل 2015

اب ما شاء القد دونور ای تعلیمی مدارج مطے کر کھے تنے ،ارمین نے انٹر کے بعد تعنیم کو خیر با د کہد یا تھا اور ارمان لی لی اے کرکے اینے والد کی ہی اسنیٹ الجیسی سنمالنے لگا، فی الحال وہ سج کے وفت كبيل يارث ثائم بحى كرنا تفا\_

"ارے یہ ارئین کہاں ہے؟" بوی ای ے لاؤ اٹھوائے اے اجا تک ہی ارجن کی مار

ستائی۔ ''ہوگی کہاں تم می ہوگی کچن میں سب کے '' معذ کی سب سے لتے بچھ البیش تی بنانے۔" میننے کی سب سے آخری اور سب سے خاموش، مسکراتی سالگرہ ارمین آفریدی کی ہوتی تھی، جے وہ خودسیلم یٹ كرنى ، سب كے لئے دو برے مارے كيك بیک کرتی ، اجھا سا کھاٹا اور کوئی سویٹ ڈش ، اگر چھٹی کا ون ہوتا تو دو پہر میں ورشہ رات کے كمات برسبال كركيك كاب ليت اوربس .... اس سے زیادہ کی اسے خواہش تھی نہ طلب۔

بنکه یوں کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ باپ کے انتال کے بعد ،اس کی خواہشات کے دائر ، تحك بهوتا چار كي اوراب تو فقط ايك كلتے يرم تكز تقااوراس تقطے کا تام تھا۔ ...ار مان آ فریدی۔ سنبرى دهوب حصت كى منذيرول يرسمك رای تھی ، جب اس نے آخری سیرعی برقدم رکھا ، تو تخت پر تبہ کے ہوئے کیڑے سامنے ہی نظر آ

"ارے یک نے ...." بادارادہ ای کے

جیت ہے چھوٹے سے کرے کی شرقی وبوار کے بارے نکل کروہ ایکدم بی سامنے آ ''اجِعا!''ووا يكدم بنس دي\_

"كيول بحتى بيوجرياتي كيول؟" ''بس ایک اچھا شوہر بننے کی پریکش کررہا تھا۔"اس نے معنی خیزی سے کہتے ہوئے ،ارشن ك باته من موجود جائے كاكب لے كر كونك مجرااوراک کے جھنے ہوئے چرے کو دلچیل ہے ويكهار

وہ انجان نہیں تھی، وہ اپیا کہدرہا ہے، کس کے لئے کہدرہا ہے سب جانتی تھی ، بلکہ وہ کیا ، تھر کے ہر فرد واقف تھا، ار مان آفریدی کے دل کا ار مان گھر ہے کہیں باہر تہیں ، کوئی اور ٹبیل ، ارجن آ فریدی محی، اس کی آ تھوں سے محلکتے جذبے ہرایک برعیاں تھے اور کھرکی نوجوان سل کے لئے بہت ویکی کا یا عث بھی تھے، کیونکہ اس سے ملے تعریب کسی نے یوں تعلم کھلا اپنی پیندیدگی کا اظهارتين كيا تعابه

ارمان سے بڑے ایمان آفریدی تھے اور ارتین ہے چھوٹا جاتم آ فریدی، پھرشا مان بھی تھے تو کھر کے فرد ہی ماں، مرفلموں ڈراموں اور کہانیوں کی طرح اس کھر کی لڑکیاں اور لڑ کے آيس بين" كهب" نه سكے تھے، جس كا بالخفوص سب بى الركون كوبهت عم كهائے جاتا۔

" پیتائیں برائرزکون سے مرول کی بات كرتى بين جهال بوى ساري جوائث فيملي على تقریا براد کا ای کرن کے ساتھ" سیٹ" ہوتا

کول بوی بے لاک بیبودگی سے اپنا تھرہ ہم عمر بہنوں سے شیئر کر لی تھی ، شابان کے شادی سے صاف انکار کے بعد سب کی منتقر نگاہیں ارمان آفریدی پر بی جی تھیں، ریحاین آفریدی نے کمر کے دوسرے بول کے برعمل تعلیمی میدان میں بہت تیر مارے تھے،اس کیے ان کی سب سے بوی امیدوار خود کول بی تھیں، مر

يتون ع-" "كيا؟" وه ايكدم بونق ي بوكل\_ " تم سے شادی کا۔"

''میں؟'' وہ نامجی ہے اسے دیکھنے گی ، پھر ا يكدم لالول لال يركى\_

" كيايا كل بوئ مو، اتى جلدى، ابعى توتم صرف اليس سال كے بور"

"اکیس سال کا ہوں تو کیا شادی ہیں کر

"إدنو وبيدين نے كب كمار" وه بات كونال کرا شیخ تکی ، تکراٹھ نہ تکی ، اس کی کلائی پر ار مان کی کرفت تھی۔

"تو چرہتمبارے خیال میں وہ کون ساکام "- US J. J. J. P. 12

''ار مان بلیز ، تھے تنگ نہ کرد۔'' اس کے لجي مي حيا آميز بي بي مي \_ "او کے بھریا در کھنا ، آج رات کے کھائے

"بیں نیں کم سے کم مرے سامنیں۔" وہ الیا بی تھا، جلد باز، بے باک اور بے دهر ك تهم كا، ال كاكيا مجروسه تعا محلاء وه ال کے بچا تایاؤں کے سامنے بی شادی کی بات كرنے بينے جاتا۔

کحث سے فیمل کرکے بٹ سے عمل کرنے والا ، بول كرابهي تكاح يرموا واوراس كي ضد ك آ مے سب مجبور ہو ہی جاتے ، یوں بھی بوے ابو اور بری ای شابان کے جانے کے بعد اس کی ہر ادا ير فدا موے ماتے تھ، چھوٹے چا، بحول ے کھ ای برے تھ، بچوں والے ہو کر بھی بيول بل بل بى كن جاتے تھ، پر بھلا بيتا كون؟ صرف جھوٹے تایا، لینی ار مان کے والد اور استے اوگوں کے سامنے ان کی کمیا چلنی تھی ،سو عافیت

افسوس ك تعليمي ميدان من تير مارف والے ك دل ير كيويدٌ كا تير جل نه سكا اوران كا يُولُ جُعكا وُنه یا کرکوش آفریدی کو خاندان کے باہر کے ایک انجانے موسے سے باندھ دیا گیا۔

یوں ار مان کی ، ارجن کے لئے پندیدگی جاننے کے بعد ارین کی والدہ اور دوسرے بزرگوں کو جہاں دلی اظمینان حاصل ہوا، وہیں لو کیوں کے ہاتھ اسے چھیزنے کے لئے ایک

بلوشكر بي كو تو محرك بعيرون كا خیال آیا۔" کول کے تیمرے جوں کے توں تھے، چندون ایمان کی برخی کاعم منانے کے بعدوہ خوثی خوشی اینے معلیتر برراضی ہو چکی تھی، بقول

''اب کسی کی قریب کی نظر ہی کمزور ہوتو کوئی کیا کرے۔" کوئی کی بات یاد آتے ہی ارمین کے لیوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔

" مس سونج بيس هم بو-" سنبري شعاعول کے رنگ میں ڈویا اس وقت ار بین کا چیرہ مھی سنبرى سوئے سا بور با تقاءار مان كا دل جا بتا تھا، است و نجع من جائے۔

م عرب كران يرع لخاني پندیدگی کا بھانڈ ایجوڑ کے اچھانہیں کیا۔" " كيور ؟ بيراتي براني بات كا خيال حمهين آج كيون آرياب

اللی بات تمہارے کئے ہے جمل اور کوٹ روز بھے چیز کی ہیں، جھے شرم آئی ہے اچھا نہیں گاتا۔" معصومیت سے اپنی مجبوری بتالی وہ ار مان کو اتی بھائی کہ بلا ارادہ اس کے منہ ہے

"أيك بماغرا مي آج بھي محورت والا ہوں رات کے کھانے بروہ بھی ڈائٹک تیبل کے

2015 Juli 82

Seammed By AMIR

رات کے کھانے پر خیر گزری، البتدار مان نے اپے معنی خیز اشاروں سے اس کا ماطقہ بند کے رکھا، بار باراشاروں میں پوچھتا، بول دوں؟ کہددوں؟ اور وہ چڑ جاتی مجمی ڈر جاتی، حسب معمول اپنی سالگرہ کا کیک اس نے خود ہی بنایا تھا، مصالحے دار بریانی اور منطقے میں کھیر بھی۔

شاہان آفریدی بنا کمی پینگی اطلاع کے اچا تک واپس آئے تھے، یہاں تک کہ لاؤٹ کے بیرونی دروازے پہنچنے تک کمی کوان کی آمد کی خبر میرونی دروازے پہنچنے تک کمی کوان کی آمد کی خبر میرونی ۔۔

ار مان اپنے ڈیجل کیمرے میں کھٹا کھٹ بردں سے چوری چوری ارمین کی تصویریں لے رہا تھا، اسے بھی ارمان کی حرکت کا پتہ تھا، جھی طرح طرح کے بوز دے دہی تھی، بھی اسے کھور کر دیستی، تو بھی تھوڑی کے بیچے تھیلی رکھ لیتی، کردیستی، تو بھی تھوڑی سے مسکراتی اور بھی سب کی نظر بھا کرا سے تھیٹر کا اشارہ کرتی۔

اور عین اس وقت جب وہ ار مان کے ایک خاموش التجا مجرے اشارے پر، اسے آتھوں میں خمار مجر کے دیکھ رہی تھی، اس کا کیمرہ فل فوکسڈ تھا، کمل چھوٹے ابوکی موٹی بالائی والی دودھ چی مجڑا رہی تھی، جب لا دُرنج میں آواز ای میں تھی کہ ار مان کواس کے ارادوں سے باز رکھا جائے، گر وہ ار مان ہی کیا جو اپنے ار مان شنڈ ہے ہوئے دے، وہ بھی اتن آسانی سے۔ ''تم ایسا کچونیس کرد گے ار مان، در نہ میں کھانے پر آ دُں گی ہی ہیں۔''اس کے ہاتھ ہے فالی کپ بکڑتے ہوئے اس نے ایک بار پھر شنبیہ کرنی ضروری بھی۔ شنبیہ کرنی ضروری بھی۔ ''درندتم کیا کردگی۔''

ورندم میا حرون۔ "ورندس،" اس نے یک دو لمے سوچنے میں لگائے پھر دھیلی ہوئی۔

''ورنہ میں کیا کر علق ہوں ار مان تم جانتے ہو، میں بچونہیں کر علق ۔''

"تو پیر بحث کیوں کررہی ہو۔" "بحث کب کررہی ہوں۔" وہ روہانی می ٹی

ائی سالگرہ والے دن پورے گھر والوں کے سامنے اپنے ہونے والے دواہا سے اپنی ہی شادی کی خبر سننا ، اس کے لئے بہت بے شرمی کی بات میں۔

"لو پھر اور کیا کر رہی ہو،خواہ مخواہ بیں منع کیے جارہی ہو۔" اس کا انداز ضدی بچے کا ساتھا جیسے ''تم بھتی ہی نہیں ہو۔''

" المیں منع نہیں کر رہی ار مان ، میں تو صرف یہ کہدر ہی ہوں کدسب کے سامنے مت کہنا ،تم یہ بات اسلیم میں چھوٹی تائی ای سے بھی تو کہد سکتے ہم "

چند کیے کی بات تھی ،اس کی آنکھوں میں نمی تیر نے تکی ،ار مان سیبیں جا ہتا تھا۔ ''او کے نبیں کروں گا۔'' وہ نورانی مان گیا ، ارمین نے چند کیے خطکی سے اسے دیکھا ، پھرمسکرا دی۔

公公公

حنا (83 الإيل2015

2

ار مان کے ہاتھ میں پکڑا کیمرہ ال گیا اور اچھی خاصی تصور آ زهی نیزهی ، دهندلی ہوگئی جمل کے ہاتھ میں پکڑا کیمرے کی جمل کے ہاتھ میں پکڑے لیا اب بھرے کپ سے چائے چھنک کر چھوٹے ابو کے کپڑوں پر جاگری اور ار مین جوگرود چیش سے بے خبری ہور ہی تھی ، بڑ بڑا گئی۔

شابان مستراتے ہوئے ایک ایک کرکے سب سے من رہے ، پھر کھانے اور چائے کا دور دوبارہ چا، وہ چونکہ اسلام آباد ہے آئے تھاور امر کے سام آباد ایک دن سیلے ای لینڈ کر امر کے سے اسلام آباد ایک دن سیلے ای لینڈ کر چے تھے، اس لئے اب کوئی ان کی تھاوٹ کا خیال کرنے والا بھی نہیں تھا، سب یوں باتیں خیال کرنے اور ہو لئے میں گئے تھے، جیسے ان کوئی ای کرنے اور ہو گئے میں گئے تھے، جیسے ان کوئی ای واپس جنے جانا ہے۔

''أرے بھٹی کیا ساری باتیں آج رات میں بی ختم کرنی ہیں،اب اسے آرام کر لینے دو، مجر باتی باتیں آرام سے کر لیٹا۔''

بازآخر بڑے ابو کو ہی شاہان کی بادامی آئھوں میں سرخی کے دھامے دکھائی دیے اور شاہان سب کوشب بخیر کہہ کر اپنے بیڈروم میں دافل ہوئے تو ذہن کے بردے برگھنٹوں سے ابرائی ایک مبہم شبیا یک دم واضح ہوگئی۔ فار آلود نگاہوں سے گلائی لیوں بر

مسکراہٹ آ جاتی وشبیہ کسی اور کی نبیں اربین کی ہی مخی

وہ پہنے کی گھنٹوں سے لاؤنج میں بیٹے اور سے، بھانت بھانت آوازی، جدا جدا لہے اور رنگ رنگ باتیں، تبعرے، خیکے، سوال جواب، مگر آبیں چنداں جرت نہ تھی کہ اتی ..... ی مسلسل بولنے اور سننے کے باور ایک مسلسل بولنے اور سننے کے باوجودان کا ذہن ای ایک منظر برا تک گیا تھا، جو انہوں نے لاؤنج میں داخل ہو کر ملام کرتے انہوں نے لاؤنج میں داخل ہو کر ملام کرتے وقت محض اتفاقی دیکھا تھا، لب جسے گا بی مسکراہ داور نگا ہیں جسے ایک بہتی شرارت۔ مسکراہ داور نگا ہیں جسے ایک بہتی شرارت۔

رات کو چونکد دیر ہے ہوئے تھے اس کئے سے اٹھے بھی دیر ہے ، صرف دیمان چونکہ ایک ہا پہل میں جاب کردہ تھے ، اس کئے سے مین بھے تھے ، باتی سب ای دھیرے دھیرے ناشتہ کرے کام پر دوانہ ہوئے۔

بڑے ابوء پھر چھوٹے ابو، چاچو کی ایک قریبی مارکیٹ میں گارمنٹس کی دوکان تھیں، وہ کھنتی ہی ذرا دہر ہے تھی، اس لئے گھر کی خواتین پکن میں اور لڑکے ڈاکٹنگ نبیل پر تھے، ممل اور کول کا ایک چیر پکن میں اور ایک ڈاکٹنگ تبیل کے پاس مشتر کہ لا دی جاور ڈاکٹنگ روم میں جیسے ایک عذر سرامی ہوا تھا۔

"ارے بھئی ہری مرچیں تو ڈلواؤ۔" شور میا مچا کرا ہے لئے خاص طور پر بنوائے گئے آ ملیٹ کو ار مان نے فی الفورمستر دکر دیا۔

"بيس ميري جائے اتن سيكى كرسسد...ل " جائم طنق بجاڑ كر جلايا تو اس نے جينى كا ر بالا كرنيل برخ ديا۔ "الو بورا دُباغ لى تو كھا كھا كر ہاتھى فتے جا رہے ہوليكن ....."اس كى بات كمل نہيں ہو كى ،

عنا (84 الباليا 2015

لین سے آواز پر رہی تھی، وہ پیر پھنی واپس

شاہان اس بورے شور شراب میں خاموشی ے سامنے رھی چیزوں سے انساف کر رہے تھے، انہوں نے ایک بار بھی کسی ایک چیز کے لئے بھی آواز نہیں نگائی تھی، بلکہ انہوں نے ڈ اکٹنگ سیل پر ہاتھ سے ذرا دور رقعی چزیں بھی مس سے مانتے کے بجائے حل المقدور خود ہی ا نھانے کی کوشش کی تھی ، شور مجانے کے لئے عِلْمِ ، ار مان اور حِموثْ جِيا كا صائم بى كافى تعا، مچیوتی شزاء کی بٹ پٹ جی ای باؤ ہو میں جاری تھی اور شامان حقیقتاً اس رونق کو خاموتی سے انجوائے کررہے تھے، وہ اتنے سالوں سے اپنوں ے دور دیار غیر بھی تنہا رہ رہے تھے کہا تنے شور شراب اور اپنوں کی لؤک جھونک کے سلنے ترس ت كئ تفيداب ين صورت مال جس سالي كر ممل اور كوش روماني يي جو كف تحيين، ان كي طبيعت يرايك عجيب ى خوشكوار بت بصيار وي محليه وہ ٰبوں پر ایک دھیمی شرار تی سکان کئے ار مان اور جاتم کواین بہنوں کوزج کرتار مجدے تھے۔ خدا خدا کر کے ان کا ناشتہ حتم ہوا اور ار مان جاتم اورصائم كوليبل يا نصة وكيوكركول اورتمل ئے جدی سے چیل بان میں ڈال کراہے گئے كرسان سنعايس، جبي عبل سے انھتے اٹھتے

ارمان كو چھ خيال آيا۔ "ارے ارمی ..... ی .... ین ب اس نے زور دار آواز لگائی ممل نے "کی " کر کے کا توں ر ہاتھ رکھ لئے۔ "خود محو نسے بیٹ کئیں اور اس بے جاری کا

جه خيال س-"

"وه ب جاری بم ساورتم سے بھی پہلے ا سیلے ہی ناشتہ تھولس چی ہے، وہیں مجن میں،

سليب براس كاجائ كاخالى كب اورآ دها بجا تميا رافاراے۔

بیں جھے سے بھی پہلے۔" ارمان معنوی حيرت سے جلايا۔

"جى ..... بتايا ئال،سب سے پہلے، يقين نہیں تو جا کے کچن میں دیکھ لو، بلکہ اس کے کپ یں بی ہوئی جائے بی او، برافعا افعا کر آ تھوں ے لگاؤ اور تواب دارین حاصل کرواور جاؤ۔

. كول اي تمر بسب كي كل كرن کئی بمل نے بھی اس کا ساتھ دیا، مگر شاہان کو اتے خوش خیال منظر کے سارے رنگ سیا دوسفید میں وصلتے ہوئے گئے، فقط چند محول کی بات تو تھی،بس....انہوں نے ہاتھ مینے لیاء بلکہ جائے كاكب بحى رے كھكا ديا اور ساده يانى كونت محوث طل سے اتار نے تھے۔

" يعنى وه يهان ۋائمنگ ميبل يرنهين آئے گ ـ" انبيل خود پرشد بيرسم کي جمنحلا بث منله آور بولى محسوس بولى-

" کیا ہو گیا ہے ایسا بھی۔" وہ خود بھی اپنی کیفیت بچھنے سے قاصر تھے۔ 公公公

بہت ہی نا بھی کی عمر میں دو اے چھوڑ کر باہر ملے محے تھاں کے بعد جب می آئے مخفر مت کے لئے۔

ایک آ دھ دفعہ تو وہ اپنے تنھیال میں تھی ہو ملاقات ہی نہ ہوئی، اس کے علاوہ بھی جب وہ آئے تو کھونے چرنے ، سروتفری اور بھولے بسرے رشتے داروں سے ملنے میں وقت کبال نكل جاتا تها، وه رك كرسويج بحى نديات تصاور رواعي كاوقت آجاتا تعا-

" اللي بارآ وَن كَا تَوْ والبِي نَبِين جاوَن كا ـ" بڑی امی کی آنسو مجری آجھوں نے ارادے

تو بہت بندھوائے، گر ہر بار دو داپس جا کر اپنی مصر دفیات میں ایسے الجھے کہ پاکستان مستقل دابسی کا خیال سرے سے آیا بی نہیں ادر آیا بھی تو امریکہ میں پھیلی ان کی مصر دفیات کو سمیٹ کر بمیشہ کے لئے پاکستان محقل ہونے کا خیال ایک فراجھنجسٹ بی لگا تھا، گر اب ..... آج ..... اس دقت انہوں نے ساجی نہ تھا کول ار مان سے کیا کہدر بی تھی اور کیوں۔

انہیں اتنا خیال ہی کہاں تھا، ووتو ایک الگ ہی جہان میں تھے، ایک انو کھے خواب کے یقین میں، ایک بہت ہی گدگداتی ہوئی می خواہش کے ذیراثر اجالوں میں کہکشاؤں میں محوسفر ۔

زیراثر آجالوں میں کہکشاؤں میں محوسفر۔ ''شابد ..... شاید میں اس بار اسکیلے واپس نبیں جاسکوں گا۔''

انہوں نے اپ ول کی سی ضد کی انگی کر کرسر غرر کیا ،ای بل ارمین نے ڈاکنگ روم میں قدم رکھا، چھے ہی ارمان تھا، اسے دھرے دھرے آگے کی طرف دھکیلن، ارمین کے چرے بری تی ،شاید اس نے کمن سے نکلنے سے پہلے منہ بریانی کے چھا کے ماریے تھے، شہری کردن کے گرد بالوں کی کیس چی تھیں اور نازک کلائی میں کالی کانچ کی چوڈیاں پڑی تھیں۔

"شاید ..... شاید ..... بین اس بار والی بی نمین ماسکول گار" ان کے ول نے ایک اور قلا بازی کھائی اور دو چاروں شانے چت ہو گئے۔
بازی کھائی اور دو چاروں شانے چت ہو گئے۔
میز جند جند

نی بھرے سکے ہوئے موسم نے کھل کر انگرائی لی اور تین دن سے گھر کر آئی کالی گھٹاؤں نے رات کے کسی پہرا پنے بھرے ہوئے پر جھاڑ ڈالے۔

رات بر کمل کر بر نے کے بعد میں بھی وہیں موسم بوندا باندی جاری تھی، جب آئس سے

واپسی پرار مان نے صحن میں بنی پانی سے بھری کیار ہوں کو دیکھا، ہر سال موسم بہار کی آمد سے چند دن پہلے وہ اور ارمین مل کر ان کیار ہوں میں سلے اور گلاب لگایا کرتے تھے، اس بار شاہان کی آمد نے پچھارادہ کرکے لاؤنج میں داخل ہوا اور

شور مياديا\_

روس والى بہنوں بورگ كى روس والى بہنوں بورگ لوگوں چلو، آؤنگ پرچلیں، موسم دیجمواور این بہنوں این بہنوں این بہنوں این بہنوں بی بہنوں بی بیت رسید کر کے بہل بی بیت رسید کر کے بہل میں تھیں کو بہنوں این کو بہنوں این کا اور میں تھیں این کا اندر جانے کا کوئی اور کے خیال سے وائٹ لگل آئے، اب ان كا اندر جانے كا کوئی ارادہ شرقا۔

کول کے سامنے دھری پلیٹ چلفوزوں اور مونگ بھلی کے چلکوں سے بھری تھی امر پر چپت لگنے سے تعوارے سے تھلکے زمین پر کر گئے، کار پٹ پر پھیل مجے ،اس نے غصے سے سرا تھا کر ار مان کو تھو ما، پھر چند کھے کے بعد دانت نگو نسے

'' آئس کریم بھی کھاؤں گی۔'' '' پیۃ ہے مخصے مفت خور بوں ..... جاخم۔' اس نے مضاونیجا کرکے آواز لگائی۔

"شانی بھائی کہاں ہیں، جلدی بلاؤسب کو اگر جاتا ہے تو۔" تمل باہر بھاگی، کول جلدی جلدی جلدی بھا گی، کول جلدی جلدی بھرے کی مشتر گئی، وہ لاؤرج میں داخل ہوتی جی سے بولا۔

" پانچ منٹ میں ہے نی اور صائم کو تیار کر دیں، اگر ایک مجر پور نیند کنی ہے، تو میں تعوری دیر کے لئے آپ کی جان چیٹرانے کو تیار ہوں۔" انہوں نے فوراً لا کر صائم اور بے بی کو لا دی میں پڑا، انہیں ان دونوں سے بی شکامت تھی کہ دہ چی

نوراً ایک مشہور ایڈ کی تقل ا تاری ، ارمین کی ہلمی چھوٹ کی اور شابان کولگاء ان کے خرد کی لگاش بھی بس چھوٹیں کہ چھوٹیں۔

''وہ شانی بھائی، آپ بھی چلیں باں ہارے ساتھ باہر، میں آپ کووایس آ کر کافی منا دوں گی۔" شامان کومسلسل ای طرف دیکھتے یا کر وہ مجی کہ شاید انہیں برا لگ گیا ہے، جبی سنجل کر مفائى دين على حالاتكم منطف كى ضرورت توشابان

"آل .... بال .... او كي يا يكي من من الرامو كرة تا مول " وه مجه كريدا ے تے، پر جلدی سے بات مل کر کے لئے، ان کے باہر نکلتے ہی اربان نے اسے دیکھ کر كندهے اچكائے مجر، تنبی برشهادت كى انكى محما كراكريك"كالثاروكيا-

"ارمان ..... برى بات ـ "ارشن نے بنتے ہوئے اسے نو کا اور اس نے ار مین کو باہر دھکیلا۔ "يا في منك د بربابون، جست فائو." \*\*

دروازے سے باہرنگل کریت چلا کہ و واپنے کی دوست سے او پن ائیر جیب ما تک کر لایا تفاه فنا فث كول اوركمل اوير جراهيس مشزاء، جاتم اور صائم کو ارمان نے اٹھا کر پھینکا اور شامان، جنہوں نے شاید سالوں بعد الی ملی جیب دیکھی محمی یا اس میں جیسے جا رہے تھے، لڑ کیوں اور ارمان کی مجرتی دیکھر حران رہ گئے۔

''شانی بھائی آپ یہاں کنارے پر بیٹھیے گا، بے اوور ہو جاتے ہیں اور یہ یا کل۔" اس نے ممل اور کول کی طرف اشاکہ و کیا، شاہان اپنی بہوں کے بارے میں اس کے معس من کرہن دیے۔

اور عین اس وقت جب جیپ اسٹارٹ

کی نیند یوری میس کرنے دیتے تھے كِن من ايخ لئ كانى جيئتى موكى ارشن کوار مان کی آواز صاف سنائی دے ربی محی ،اس کے لیوں برمسکراہٹ چھیٹی چلی گئی، ارمان کو گھر من آئے یا کی من بھی مبیں گزرے تے اور نوریے گھر میں اس کی آواز زندگی بن کر جاگ اللمي تھي، بلجل کي طرح کي چي گئي تھي، خوشبو کي طرح کھر کے کونے کونے میں پھیل ری تھی، موتے ہوئے ماحول جم اس نے بجلمان مجردی محيس، ووشابان اوراي كتي كانى بنارى مى \_ اس فے ارحوری کافی کوایک نظرد یکھا،اب بھلا ار مان اسے کہاں اتنا ٹائم دینے والا تھا کہوہ کانی بناتی اور موسم کا مزالے کے کر پھی،حب توقع وہ کیے جربعداس کے سریر کھڑا تھا۔ "دخمہیں کیا الگ سے دون تامہ دوں۔" وه زور ے پولا۔

"جان من -"اب كي دهير ع سے بواا -"ارمان ما كل موكيا، نيهي و تن كرت ہو۔"ال نے جینے اعمورا۔

''بعد عن بتاوُّل گا کیدیں ایس ویں س باتمن كرة بول-"اس في عمل كي طرح اس كي مجى كلائي تصيني ،اي يل شامان نے كن من قدم

"شانی بھائی ہم سب آؤنک کے لئے جا رے میں اور آپ، مارے ساتھ جل رہ میں۔"اس نے فورا سے بیشتر انہیں بھی مطلع کر

''احیما وون میری کانی۔'' ان کی سوالیہ نظریں ارمین برتھیں، انہوں نے شاید ار مان کی بات فیک سے ی می میں کی۔ ثانی بھائی سا نہیں آپ نے کائی حجوزی، ائس کریم استعال کریں۔" اس نے

عنا ( 87 ) ابريل 2015

ہونے کی گھر تھر فضا میں گونے رہی تھی، شاہان کو مستقل ہوتی کسی کی چیمن نے بولنے پر مجبور کر دنا۔

''ار مین نہیں آ رہی۔'' جاثم کو گھورتی کوئی، جاثم خود اورشزاء کے کپڑے جھاڑتی ممل ایکدم ہی خاموثی کی لپیٹ میں آئے، شامان خود بھی یو چھکردل ہی دل میں چورے بن گئے۔

" انہوں نے ہے ساختہ ای پیٹ کردیکھا، لیے سیدھے بالوں کواس نے کردیکھا، لیے سیدھے بالوں کواس نے ساختہ کندھوں پر کھلا جھوڑ رکھا تھا اور ان ہی جی کہیں سیاہ رگوں وال چیکئے تا پس بہار دکھا رہے تھے، میڈم نے آتے ہی اپنی کرنز کی طرف ایک مشکراہ ف آجے ہی اپنی کرنز کی طرف ایک مشکراہ ف آجے اوجن کی ورث سیت کی مشکراہ ف آجے اوجن کی ورث سیت کی مسلم انہوں نے اوجن کو پہلی بار میں دیکھا تھا اور وہ وہ وہ رہے تھے کہا ہے اور انہوں نے اوجن کو پہلی انہوں نے اور انہوں نے اور انہوں نے اور انہوں نے اور انہوں کے اور انہوں کی اور انہوں کے اور انہوں کی اور انہوں کے اور انہوں کی اور انہوں کی اور انہوں کی انہوں کی اور انہوں کی انہوں کی انہوں کی انہوں کو انہوں کی کو انہوں کی کو

公公公

فجرے کچھ در بعد کی بات تھی، جب آدھی رات تک مسلسل جائے رہنے کے بعد وہ بمشکل دو گھنے ہی موسکے تھے اور نماز پڑھ کے سیدھاائی کے پاس جاہینچ، بڑی ای آئیس اس دفت دیکھ کر حیران ہی ہوئیں۔

"ماشاء الله محيانماز كى پابندى كرتے مو-" ان كے ليج من الى اولاد كے لئے فخر آميز جرت بھى تى اور بے لينى جرى خوشى بھى -جيرت بھى تى اور بے لينى جرى خوشى بھى -

''یابندی تونبیل گرکوشش کرتا ہوں، قضانہ ہو۔'' دہ خواہ مخواہ میں شرمندہ ہے ہو گئے۔ ''طور سے سے سال موقد کوشش کر م

'' چلواب جب تک یہاں ہوتو کو مشش کرو کہ پابندی سے ہی پڑھو۔'' انہوں نے صحن میں تھلنے والی کفری کے پردے سمینے، شاہان کی نظر

کھڑی ہے باہر گئی اور انہوں نے دو چھوٹے بھا گئے ہوں کو وہاں ایک دوسرے کے پیچے بھا گئے دیکھا ہم کی ایک ایک ایک ایک میں ایک طرف لوہ کا بڑا سا جھولا رکھا ہے، بھی وہ نے اس میں بینے جاتے ہیں اور مجمعی باہر نکل کر ایک دوسرے نے ساتھ جنتے ہیں اور کھی وہ لڑکا جو تھوڑا ہم وار کھی دار ہے، اے ساتھ تھیلتی بھی کو گود میں تھر کے اے حجات بیں چوم لیتا ہے۔

کتنا مانوس منظر تھا، کتنا خوش خیال اور کتنا خوش خیال اور کتنا خوش کن، انہوں نے لیے بھر کے لئے اپنی آنکھوں کوئم ہوتا محسوس کیا، ماضی سے جڑی یادیس اگر خوشکوار ہوں تو وقت ہے وقت بن بلائے مہمان کی طرح میکٹی تو ہیں ہی ، مگر جاتے جاتے مہمان کی طرح میکٹی تو ہیں ہی ، مگر جاتے جاتے مہمان کی طرح میکٹی تو ہیں ہی ، مگر جاتے جاتے مہمان کی طرح میکٹی تو ہیں ہی ، مگر جاتے جاتے مہمان کیلی بنی بھی دے کر جاتی ہیں۔

و می او کہتی ہوں اس اور کھی ہوں اس اور کہتی ہوں اب تم بھی شادی کر داور کھر بساؤ۔'' بڑی امی نے بیٹر بر بیٹے کر لجاف ٹا گول پر ڈالا ،اس عمر میں موسم کی مختی تو کیا ملکی سی ممری نظر بھی پر داشت نہیں ہوتی مسی ۔

انہوں نے سر جھڑکا اور لحاف کے اوپر سے ہی امی کے بیرد ہانے لگے۔

" میں بھی ہی سوچ رہا ہوں الی، شادی

کے لئے بھلا اس سے مناسب عمراور کیا ہوگی۔ "
وہ بات کرتے ہوئے الی کے چرے کے
تاثرات دیکھ کرہنس دیئے، انہوں نے اپنی والدہ
کی بات میں لفظ" بھی" پرغور نہیں کیا تھا۔

" اچھا، شکر ہے تہیں بردفت عقل کی بات
سوجھ گی، درنہ میں تو بھی تھی کہ تمہاری شکل کے
ساتھ ساتھ ساتھ تہارے سارے ارمانوں کو بھی ترس
جاؤں گی۔ " وہ لیے بھر میں رومانی ہوگئیں۔

"اوہو، اب دل حجوثا کیوں کر رہی ہیں،

اب توش تيار بونال."

88 ايريل 2015

"اچھا چلو، ابلاک کا بھی بنا دو، امریکہ یں ہے کیا، ایک بات بن لو، میں کی فرشن میم کو اپنی بہولیس بناؤں گی۔" ان کے اندر کی روائی مشرق عورت اچا یک ہی جنم لے کر بولی، شاہان بنس دیے۔

''آئوک امریمن نہیں، پاکستانی ہے اور خالص گھریلو بلکہ گھر کی بے حد قریب ترین ہے۔'' بلکی کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور ارمین چائے کے کپ سمیت اندر داخل ہوئی، ابول بر شرارتی مسکرا ہف بتاتی تھی کہ اس نے شاہان کی بات نہ صرف من کی ہے، بلکہ وہ گھنگوکا ماخذ بھی شمجھ بھی ہے۔

ماحد ہیں ہے۔ شاہان نے ایک اچنتی محظوظ می نظراس کے سادہ وخوبصورت چہرے پر ڈالی، اپنے جذبات کے اظہار کا اس سے موثر ، بہتر اور جامع ، کمل اور بھر نور موقع پھر کہاں مل سکتا تھا۔

''تو پھرجگدی ہے بتا دولائی کا نام۔''بوی ای منتظر تھیں اور اربین بھی بگر اس نے نامحسوس طریقے ہے بوی امی کی تنہیج کواپی انگلیوں پر لپیڈا قدا

"اس لڑگی کا نام ہے ..... ارمین منهاج آفریدی ۔ "اس کی الکیوں پر لیٹی تنہیج بالکل ایا مک نوئی اور کمرے کے میکنے فرش پر سنبری سنر وانے بھرتے مطلے گئے، جانے تنہیج کا دھا کہ کزور تھایاس کی گرفت بہت خت تھی۔

جہا جہا جہا کچھے کچھے کچے۔۔۔۔۔۔کھیا کھے۔ وہ بے دردی سے کیار یوں کی منی کو کھودر ہا تھا،نم اور کیلی نرم منی الٹ ملیٹ ہوتی اس کی ستم روی کا شکارتھی، ماتھے پر شکنیں،سکڑ سے ہوئے ہونٹ اور پہتی ہوئی سرخ آسکھیں۔ ہونٹ اور پہتی ہوئی سرخ آسکھیں۔

تاثر سجا تفااور رویه .... بے صد دهیمی اور سردیا پھر بے صد بلند چکھاڑتی عصیلی آواز ..... بدتمیز لہجہ بے مروت الفاظ اور بدلحاظ انداز۔

کرے کی ڈرینگ پر بھی بیشتر پر فیوم کی ہوشتر پر فیوم کی ہوسی ہوئی ہوتا ہے ہے ہوئی ہیں جلنے کے قابل ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہو بھی تھیا۔ اس منع کیا تھا جھے اربین! منظار تھا تھیے کیوں ..... کیوں ، اس دل کا انتظار تھا تمہیں؟ یا اس مخص کا انتظار تھا تمہیں بولو،

اب خوش بر بولو ."

ار مان کے بیڈروم کے لاکڈ دروازے کے باہر گھر کی خوا تین کا جوم تھا اور اندر سے برآمد ہوتی ار مان کی خوا تین کا جوم تھا اور اندر سے برآمد رہا تھا، چھوٹی ای ہول رہی تھیں، ار مین کی ای جو گھر مجرکی ''اچھی ای ''تھیں، سلسل قرآنی آیات کا در دکرری تھیں، چی ممل اور کول کے آنسوزار و کا در دکرری تھیں، چی ممل اور کول کے آنسوزار و قطار بہدر ہے تھے اور اندر ار مین کی چی بندھی ہوئی تھی۔

برس کے ۔ وہ اپنی سفائی بیں کیا کہتی ، کوئی بات تھی ہی نہیں ، کوئی وجہنیں تھی ، اس لئے کوئی عذر بھی نہ تھا، کوئی غلطی نہیں ، ہاں محرمعذرت۔

"بولو نال اب خاموش كيول بو، اب تو منهمين دلي سكون فل عيا بوگا، بو گئے كمر بحر بي حميد حريب دلي الله الله بهائي، جنهين بھائي ، جنهين ميان وار بن كر آ گئے ار بين ..... ار بين ۔.. وہ غصے كي شدت سے ادم موا ہوا جا تا تھا، كردن كي ركيس بحد كا ميان كر بيت بن نے والی تھيں اور الل بھبھوكا جبرے بركيس اس نرى كا شائيد نہ تھا جو مرف اور جبرے بركيس اس نرى كا شائيد نہ تھا جو مرف اور مرف اور

حمبين مجه سے كوئى شكايت بوتو مجھے معاف كر

حضا (89 اپريل2015

رو بليز ـ " جيكيال ليت وجود سي آواز تكالنامشكل تھا، مروہ اربان کے لئے برمشکل جھلنے کو تاریخی، وواس کی محبت کے لئے ای انا بر پیرر کھ عتی می، ا ین ' میں'' کوپس پشت ڈال سکتی تھی اور ڈال رہی تھی ،کو فی تصور نہ ہوتے ہوئے خود کوتصور وارتخبرا كراس سے معانی ما تگ رہی تھی ،اسے اپنی محبت ے زیادہ ارمان کو چنچنے والی تکلیف ہے زیادہ دروازے کے باہر کھڑی اٹی مال کی فکر تھی ، باہر کھڑی سب ہی عورتیں اس کی ما تیں تھیں یا اس کی بہنیں ،ار مان کا روبہ انہیں کتنا ہرٹ کرر ہاتھا، وه تبين تمجيد سكيًّا تفا، وه بس غصه كرتا تعاما فيعله ، فرد جرم تو آج مبلی بار عائد کرر ما تفااورآج مبلی بار ای کوئی رعایت کرنے کوتیار نہ تھا۔

کھٹاک چھٹی گری، کھڑت سے لاک کھوما اور وه الن فن كرتا سامنے تمودار بوا با ہر كھڑى سب ى خواتين ايك قدم يجهيم بث كنيس اوروه بناكس ك طرف و عصر حابا براكانا جا الميا-

بری ای جواتی در سے سویج رای میں کہ موقع لنے بی ای میت جری سی سے اسے شانت کریں گی ، کچھ بھی نہ بول سکیں ، چھوتی ای نے ہے کی دگر کوں حالت دیکھ کر دل تھام لیا اور المحى اى اس سيسوال مى تدريس كرا فرمرى بي نے كيا كيا تھا، جوتم اے رسواكرنے بركل م عن معند؟ الك الألى كے لئے كى نے دست سوال دراز کر دیا ، تو اس میں عجیب کیا تھااور سب سے بڑھ کر یہ کہ مہیں حل کس نے دیا کہ تم اے بوں سوال جواب کے تنبرے میں تھیشواور وو می بند کرے کے اندر؟

ممل اور کول تو و یہے بھی اس کے غصے ہے ڈرتی تھیں،کوئی اورمرد فی الحال گھر میں موجود نہ تفااور جا ہتی تو بچی بھی تھیں کداہے بیارے بھتے كو روكين، سمجما من مكر اس وقت اسے لول

طوفان بلا خيز كي طرح بابر جات ديكه كر جلا

"ارے کول جا دیکہ باتیک لے کرنہ نکل عائے کہیں۔" کول آنسو صاف کرتی باہر ہما کی مى ، دەسلىل آوازىن دىدى كى-"ارمان! ركو\_"

"ارمان!" خالات كالتكل كزشته ي أوث كراس كے نام كى يكار كے ساتھ بى حال ے بڑ گیا، اس کا ہاتھ لحہ جر کور کا اور جر طے لگا، کوئی بہت خاموثی سے بہت آ بھٹی اور دھیرج ےاں کے برار یں آگر جھا۔

" كب تك ناراض ربو كے ارمان بتم كوكيا ہو گیا ہے، تم ایے تو تہیں ہو۔ 'وہ ایک طنز جمرا بنكارا كى كرده كيا-

''بولونال ار مان ،تم تؤ مير \_ اوير بمحى غصه نبیں کرتے تھے، میری علطیوں یہ بھی تبیں ، پھر اب ايما كيا موكيا، كول كررب موايما؟"ال نے جواب میں دیا، ارشن نے گری سالس لی، مرکباری سے باہرا جانے والی می کووالیس کیاری

"تم الحيى طرح جانع بويرى اورتبارى مرضی کے بغیر کر میں کوئی، کھیس کرے گا، پھر ا تنا عصه كيون، مجمع بالكل احمانبين لكا تمهارا بيد انداز۔"اس کے لیج میں بح ل کی معمومیت

میں تو ایمانی ہوں اور میں میراانداز ہے اور رے گا۔" کال دیر بعد اس کے لول سے

"اگراتے کو پیندنہیں تو جو پیند ہوشوق ہے اس كے ساتھ چكى جاتيں۔ اسے تین اس نے ایس بات کی تھی کہ

ارمین کوشد ہد خصرآ تا ، گراس کے بچائے وہ دلی

''ماف کہونگی تو سب کو بہت برا لگ جائے گا بھا بھی واس لئے رہے تی دیں۔ ورنبيس كروتم ..... جوكهنا ب كهدر الورجم جو بیٹے ہیں سننے کے یہاں ..... جس کے جودل میں آئے کرنا ہا اور کہنا ہے، او تم کیوں نہیں۔" "میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو کچھ کہا ہے جوآپ جھے یا تیں سانے لکیس۔" "انی لئے تو کہدری ہوں، کہ جو دل میں ہے سنا ڈالوء ایدا نہ ہو کردل میں کوئی ار مان دیا رہ جائے، پہلے ہی حمباری جی نے کوئی سرمبیں

مرى بني نے۔"وہ حرت سے بلنس اور مجر وابس مز كر حرم جمنا باث ياث كے اوير فق

"مری بنی نے کیا کیا ہے بھلاء تماشا تو آب کے بیٹے نے شروع کیا ہے، اچھی خاصی معمولی بات کواس قدر بر هاچر ها دیا، بوا بنا دیا، ارين كوتصور وارتخبرايا وه الك بي يوجعتي بول، كياكيا باس في ايا، اگر شايان في اس كا نام لے بھی لیا تو کون ی قیامت آگی تھی، جواس نے بار مادیا، آج اگر میری بی کے سریمی باب كاسمام بهوتا تو .... "وه بات المل تبيل كرسليل، ارمین جلدی سے آ کے برحی تا کہ انہیں جی کروا عکے، چھوٹی ای چند کے وہیں کمڑی رہیں، پھر دھرے سےان کے زدیک آئیں۔

"" تم تعیک کہدری ہو زبیدہ، میں ہی غلط متحی بالم علم اللہ میں تعلقہ میں میں تم سے محمد بنتہ ہیں میں تم سے كيول بيسب كين كلي شايد أس دن غص مي ار ان کو گھرے نگلتے دیکھ کر مجھے خصہ آگیا،تم ار مان کومعاف کر دواور مجھے بھی ، میں جانتی ہوں تمبارا دل دکھا ہے، ارشن میری بھی بنی ہے، مرف تہاری نہیں۔"ای نے دویے سے آنسو

د لی محرابث کے ساتھ سر بلانے کی "تو تھک ہے، میں چھوٹی ای اورای ہے کبد دی ہوں کہ کوئی بات بڑے ابولوگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ، کیونکہ ار مان نے منع کر دیا ہے۔''اس نے فرائے سے جھوٹ بولا۔ وہ اب بھی کیاری کے کنارے والی زمین پر گری منی، اپنی بھیلی سے اندر ڈال رہی تھی، ار مان اس کی بات من کرخاموش سا بیشاره گیااور جب ارمین این باتھ سے مٹی کیاری میں گراتی باتھ کھے کا کر اس کے ساتھ لے گئی، تو اس نے باتھ تھام لیا۔

"مت کرو، ہاتھ گندے ہو رہے ہیں تہارے، جھے اچھائیں لگ رہا۔''

"ای کوئی چولها خالی ہے کیا؟" وہ تیزی ے بولتی ہوئی کون میں داخل ہوئی تھی۔ " کیوں؟" ای خواہ مخواہ میں ذرا تیکھی س

'وہ بڑی ای اور چیوٹی ای کے لئے جائے

''رہے دو تم .... اس گھر میں اور بھی لو لڑکیاں ہیں، تہمیں تو سب نے اپنا ٹوکر ہی سجھ لیا ے۔ 'ووکی سے بولیں۔ "ای ..... کیا ہو گیا ہے آپ کو آج ، کیسی

بالمن كررى بين-"وه حيران ره كي-"اورنبیں تو کیا۔" وہ تیزی سے پلیں، مر دروازے سے اندر آتی چیوٹی ای کو دیکھ کر خاموش ہو کئیں ، البتہ منہ ہی منہ بی بوہوا تیں

"جوبات كبنى بصاف كهوزبيده، آخرتم اتى اكمزى بوئى كون بو-" چيونى اى كالجيه خراب تبين تو بهت احيما بھي تبين تھا۔

2015 ابريل 91

Scanned By AMIE

'پو بھے۔ '' آپ کا بڑا پن ہے بھا بھی ،ورنہ آج کل انتااحساس کون کرتا ہے۔''

الکوئی کرے نہ کرے ہم تو کریں گے اصاس اور آج ہی اربین کے چھوٹے ابو سے بات بھی۔"انبوں نے اربین کے سر پر ہاتھ پھیر کر ای کو گلے سے لگا ایا، اربین نے سوچا، کبی مجت اس گھر کے لوگوں کو جوڑے ہوئے ہے ورنہ۔

### rrr

وہ مبارک دن آن پہنچا تھا، جس کا سب
ہے زیادہ انظار اربان کے سوا اور کس کو ہوسکا
تھا، اتن کم عمر میں جب کہ وہ تھیک ہے کمانے بھی
نہیں لگا تھا، جب کی پارٹ ٹائم جاب تھی، یا اپنے
ابا کی اسنیت ایجنی ، ابا کی خواہش پر ابھی اسے
ایم بی اے میں ایڈمیشن بھی لینا تھا، تینی ادھوری
تعلیم سے میں ایڈمیشن بھی لینا تھا، تینی ادھوری

تعلیم سمیت، وہ دولہا بن چکا تھا۔

زندگی کی پااننگ سب سے اونجی سیرجی پر
اس نے سب سے پہلے چھلا تک لگا کی کی اور تعلیم

اور روزگار جیسے اہم زینے ، نیچے رہ سے تھے، اس

کے دانت مستقل بنیا دول پر بچھاس طرح باہرٹکل

آئے تھے کہ گھر کی ہزدگ خواتین تو ایک طرف،
مردول کے سامنے بھی ااکھ کوشش کے باوجودا ندر

نبیس جارے تھے بمل اور کول نے ریحان کے

ساتھ مل کر اسے بہرے سے جلکی ، جیسائے نہ

خوش پر اس کا خوب ریکارڈ بجایا تھا، مراسے کب

خوش پر اس کا خوب ریکارڈ بجایا تھا، مراسے کب

خوش پر اس کا خوب ریکارڈ بجایا تھا، مراسے کب

اے اگر پرواہ تھی اتو صرف ارمین کی ، جو اس کے دل کی سرز مین پر کھننے والا پہلا گا بادر چو کی ہے اور کی کی ہو کی سرز مین پر کھننے والا پہلا گا بادر چا گئی ہو کی میں سیجنے والا پہلا خواب تھی ، وو اس کی امتگوں اس کی جین کی محبت نہیں تھی ، وو اس کی امتگوں

جرے جوان دل کی آرزوتھی اور سالوں محبت،
محبت کا راگ الاستے اریمن نائی وجود اس کی
رکوں میں ہوں خون بن کر دوڑ نے لگا تھا، کہ
جب شاہان نے اریمن کا نام لیا تو اس پرانکشاف
بوا کہ وہ اریمن کے لئے صرف جان دے ہی
نہیں سکنا بلکہ لے بھی سکتا ہے، بات ہی الی تھی
اور موقع ہی ایسا تھا، جب دو دن فقط دو دن باتی
والوں کے سامنے بات نہیں آئی تھی، جبھی شاہان
بھی نا واقف تھے جسی تو نیرس پرسفید چوڑی دار
باجا ہے اور فراک میں مہوں اریمن کو دکھے کر
باجا ہے اور فراک میں مہوس اریمن کو دکھے کر
باجا ہے اور فراک میں مہوس اریمن کو دکھے کر
باجا ہے اور فراک میں مہوس اریمن کو دکھے کر
باجا ہے اور فراک میں مہوس اریمن کو دکھے کر
باجا ہے اور فراک میں مہوس اریمن کو دکھے کر

" المنت بہنا کر دار بین -" دوان کی آید سے بے خبر تھی ، چونک کر پلٹی اور خفیف سی ہوگئی۔

'' بہلے والی ہات ہے بہت ڈر کئی تھی، شاہان دن پہلے والی ہات ہے بہت ڈر کئی تھی، شاہان کے سامنے بھی کم جاتی اور بات تو بالکل نہیں کرتی۔

شاہان محسوں تو کرتے تھے کہ اب وہ، وہ میں سے بھین والی ارمین نہیں جو گھر بھر میں سب سے زیادہ ان کے قریب تھی، بلکہ وہ کمل طور پر بدل بھی میں سرتا یا، وہ مجلی تھی، شرباتی تھی اور شاید کتر ال بھی تھی، سیان وہ ایسا کیوں کرتی تھی، یہ جانے کی انہوں نے کوشش نہیں گی، ان کے جانے کی انہوں نے کوشش نہیں گی، ان کے خیال میں وہ جس عمر میں تھی اس میں انوکیاں شربیلی ہو، ی جاتی ہیں، انہوں نے از خود وجہ گڑھ کے ان تھی اور اس پر یقین بھی کرلیا تھا۔

"کیونکہ مجھے لگنا ہے کہ سفید کہاں میں شہیں نظر لگ سکتی ہے اور شاید .....میری ہی نظر لگ جائے۔"

"ارين!"معااس كام كى يكاركوكى\_

منا (92 ابربل2015

اس کے لب کھلے تو تھے، وہ مچھے کہنا مجھی عِ اللَّهِ عَلَى اورشايده وشابان كومنع بي كرنا عامِق محمى کہ ایک یا تیں مت کیا کریں ، گراس کے آب پھڑ پر ا کررہ کئے ، یا آواز نکی بھی تو اتی مرحم کہ ارمان کی آواز تلےدب کئے۔

اس نے خوف زدہ ی ایک نظر اس کے چبرے پر ڈالی،اےتپ چھی بوئی تھی۔

''میں.... تجھے شاید امی نے آواز دی ۔''وہ جلدی سے بولی اور تیزی سے سیرهال اترنی چلی تی، شابان ایک نظر ارمان کو دیکه کر ایرا سے نیے جما تکنے لگے۔

ا آب بھی زیادہ بی اسارٹ بن رہے ہیں۔" اس کی بات یقیناً بہت غیر متوقع مھی، شابان ا یکدم پیٹ کرنعجب سے دیکھنے لگے۔ 'بہتر ہوگا کہآئندہ آپ اے کوئی آرڈرنہ

میں نے اے کوئی آرڈرٹیس دیاء ہونی ایک بات کی محی اوراس سے کوئی بات کہنے کے لئے مجھے تم سے یا کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نبیں ۔'' ارمان کا کہجہ اتنا اکٹڑا تھا کہ شابان کی آوازیں خود بخو دسر دمبری حجها تکنے لگی۔ 'احازت نہیں تو کم سے کم خیال ہی کر

" كس بات كا خيال -" انبول في جال يوجه كرتجابل برتاب

" مين كدوه ميري بونے والى بوكى ہے۔" انمشاف يقينأ نياجمي تعااور غيرمتوقع بهيء یہ بات کب اور کہال طے ہوئی اور سب ہے برھ کر یہ کہ تھر میں کس نے اکیس بنانے ک ضرورت تك محسوس ندى ،ايك لمح يم كل خيال د ماغ میں چکرائے گر، انہوں نے کسی سوچ کا عس جرے برنبرانے سے مملے بی روک لیا۔

"اوه ريكى، بونے والى بيان ..... بولى تو نہیں۔" ان کی بات یقینا ار مان کو تیانے کے لتے کائی تھی۔

"بونه ..... آپ کيا جھتے ہيں، آپ ک بالمن كن كريس ور جاول كا، يا كى عدم تحفظ كا شكار بوجادك كا-"

" دميس تم كيول دُرو مح ، ين جانيا بول ، تم بہت بہادرآ دی ہو،تم ڈرنے والوں میں سے بیس اور تم ور محی نبیل رہے، لیکن تم اس طرح کی باتوں اور حرکتوں ہے ارجن کوسب کی نظروں يس باكا ضرور كرر ب مو-" شابان بهت برسكون تنه، جبكه و وا تنابي مصطرب بوكيا تعا-

"كيامطلب بآپكاس بات ي-" "مطلب يدكيض سعبت كى جاتى ہے، ان کی تفاظت کی جاتی ہے،ان کی عرت کی جاتی ہے، ڈھال بن کر الہیں دوسروں کی تظرول اور باتوں ہے بیایا جاتا ہے، تا کیدوسروں کی کرٹی کا الزام ان نے سر ڈال کر انہیں بی کشمرے میں محسیت لیا جائے۔" وہ خفا خفا سے رخ پھیر

"ایک فورت، مرد سے سب سے ممل ڈیمائد حفاظت کی کرنی ہے اور بیر حفاظت عزت ہے جڑی ہوتی ہے، محبت کا تمبراس کے بعد آتا ے، جومردعورت کی عزت ندکر سے اس کی حفاظت ندكر سكے اس كى محبت، تحى بھى بوتو خالص مبیں ہوتی اور تم ..... مجھے بہت افسوی سے کہنا پر رہا ہے میرے بھائی، تم ار مین کو دہ تحفظ اورعزت میں دے رہے، جو تماری اور اس کی مجت كى ديما غرب "ارمان كى نكامون من من كينةوزي آسائي-

"اوريه بات يس اعظ وأوق عاس لخ كهدر بأبونء كيونكدارين يبال عصمباري وجه

حنا (93 ايريل2015

سے چلی گئی جمہیں و کھے کروہ تھبرا گئی ، میری بات س کرمیں بتہارے چرے کے تاثرات نے اس كارنگ ازا دما ، ميرے الفاظ نے ميں ، ميرے ا يكسريش اے كھبرانے والے نبيس تھے، كيونك اے پہتا ہے،اس کا مسلد میں تبین تم ہواور تمبارا سئلہ بھی میں تبیں وہی ہے، میں جو مجمی کہوں یا كرون، وه جائق بسوال تم اس بى سے كرو ك، جواب اى سے مائكو كے اور مورد الزام

مکیا میں آپ کی اس بکواس کا مقصد جان سکتا ہوں۔' ارمان نے بوے بھائی والا سارا ادب لحاظ ایک طرف رکھ کے ان کی بات کائی ،وہ چند کھے کے خاموش ہو گئے ، پھر بولے۔

'' جو تخص ایک عورت سے طوفا کی محبت کا وطوا كرے اور چراني محبت كا مقصد نه جان یائے ، وہ بھلا میری بکواس کا مقصد کیے جان سکتا ے۔" ارمان کے نورے وجود میں شرارے 120

اس وتت اے بہلی بارمحسوں ہوا، وہ ارمین ک محبت میں ، کسی کی جان لے بھی سکتا ہے ، جیسے ایں وقت اس کا دل جاہ رہاتھا کے سامنے کمڑے محص کی جان لے نے اچس کے انداز کہدرے تے، کہ وہ اور اربان ایک بی راہ کے مسافر ہیں۔

فلاور باؤس من أيك طوفان المرآيا تعاممر به طوفان کونی تا بی بربادی تبین بلکه فلاور باوس کے دوخوبصورت فلا ورز کی شادی خاندآ بادی کے منتبح میں آنے والا طوفان تھا، اس طوفان میں تہتے تھے، خوشیال تھیں، رنگ تھے، خوشبودی تحين، جا بتين آرزودُ غي تحين ،اي طوفان عن ایک مان تفاء ایک احز ام تفا ایک تقدس تفا اور ا یک اربان تفااورایک ار من تھی اور .....اور ....

اور ایک وہ تھے، شاہان آفریدی، جنہوں نے تقریب شی شرکت سے معذرت کر لی می ، کیونک بقول خود ان کے وہ اس دن اینے ایک بہت برانے دوست سے ملاقات کا وعرہ کر بیٹے تھے اور وه خود كو دعده فراموش نبيس كبلوانا جائة ته، یہ بھی انہوں نے خود ہی کہا تھا، یا شاید ار مان کو جهايا تعا\_

یزی ای جا ہتی تھیں کہوہ ارمان سے اس تاج می شرکت کے لئے اصرار ندجی کرے، مر م ے کم ایک بارخود ے انہیں الوائید ضرور کرے، بڑا بھائی سمجھ کراور کھر کا ایسا فرد مان کر جو برس یا برس دیار غیر کی خنگ فضا میں رہ رہ کر اپنوں کی محبوں کو ترس گیا تھا، مگر دوسری طرف ار مان تھا، جو دل سے جاہتا تھا کہ شاہان اس تقریب میں شرکت نہ کریں تو، اس سے بہتر چونیشن کوئی ہو بھی نہیں علی، چیوٹی ای نے تو اے منتک سے کہدوالا۔

"أيك بار بول دين عمل كوك حرج تو نہیں بتم کہوکہان کی موجود کی نے ایں کھر کی خوشی کو دوبالا کر دیا ہے، بحد کسی بھی موقع برتو شامل نہیں ہویا تا تھاءتم کہو گے تو اس کامان برص حائے

مچیوتی ای کے لیجے میں بھی تو ایک مان تھا اور اربان چپرہا، بلک آخر وقت تک،اس نے شامان کوعز ت تو کیا دی تھی ، اپنی مال اور ماؤل كى طرح جا بين والى تائى كا مان بعى خاك مي الما دیا، اس نے ایک بار بھی جموئے مند بھی نہیں يو چها كه آخر شامان كوخرورت كياهي ، اى دن این دوست سے ملنے جانے کی اس نے تو شابان کے نام بھی ایے لیوں پرحرام کرلیا، کا کہ ان کورو کنا اور ان کے شرکت نہ کرنے بر فکر مند

> 94 ) ايريا، 2015

چیونی ای تو بینے کے جذبات مجھ رہی تھیں،
اس لئے ایک ہی بار کہ کر چپ ہور ہیں، مباداوہ
کوئی ہنگامہ کھڑا کر دے، وہ ایسا ہی تو تھا، جلد ہاز
اور خصہ ور مسلم تو بید تھا کہ بڑی ای بھی
صرف بینے کے ہی جذبات مجھ رہی تھیں، جینے
کے ہی جذبات مجھ رہی تھیں، جینے

بہر حال اپنے اپنے داوں بیں کہیں تھگی کے خار اور کہیں ندامت کی تی لئے اس دن کا سورج طلوع بھی ہوا اور غروب بھی اور عین ایجاب و تبول کے مراحل کے وقت شابان واپس گھر لوث آئے، ارمین کی رضا مندی کی جا رہی تھی، اس کے گئے بیں جانے کیوں آنسوؤں کا کولدا تک کر رہا تھا، نکاح خوال اس کی آواز کی راہ کھوٹی کر رہا تھا، نکاح خوال اس کی باتھ اس کے شخطر تھے، دا تیں ہاتھ ای اور یا تیں ہاتھ جی بیٹھی اس کا ہاتھ تھام کر ہولے ہولے ہولے سہلا رہی تھی۔

ذرا دور صوفے پر ارمان، جھوٹے ابو، بڑے ابواور کیا کی معیت میں اس کی طرف دکھیے رہا تھا اور زندگی کے اس اہم نصلے اور اہم ترین موزیر جب و وعملی زندگی کی طرف قدم بڑھائے والی تھی، اے بالکل اچا تک ایک وم بی اپنے ابو کی یا دآئی۔

اس کا بچین ان بی دولوگوں کے سنگ بنتے کورا تھا، گھر ایک کے بعد ایک کرکے دونوں نے بی اب کی بیتے کردونوں نے بی اپ کی کرکے دونوں نے بی اپ اپ کی ایسے اپنے سے دور کیا تھا، ابوکی شبیہ بہت دھند کی تھی، گریا دانچی کرتے تھے، بھی ہوا ہیں انھاتے تھے، بھی ہوا ہیں انھالتے تھے، بھی ہوا ہیں انھالتے تھے، بھی ہوا ہیں انھالتے تھے، بھی ہوا ہیں کہتے تھے، جنہوں نے ابولو آئیس کے تھے، جنہوں نے ابولو آئیس کے تھے، جنہوں نے ابولو آئیس کے بعد آئیس کے ابولو آئیس کے بعد آئیس کے ابولو آئیس کے بعد آئیس ایسے تھے، جنہوں نے ابولی کے بعد آئیس ایسے تھے، جنہوں نے ابولی کے بعد آئیس ایسے تھے، جنہوں نے ابولی کے بیار کی بیار کے بیار کے بیار کے بیار کے بیار کے بیار کی بیا

"ار بین بیٹا پولو! پولو قبول ہے۔" ای کی آواز رندھی ہوئی تھی اور ارمین کے دھیان کی ڈوری کہیں اور کسی اور مخص کے خیال میں الجھ کر الٹ ملیٹ ہور ہی تھی۔

"ات سالوں بعد است اہم موقع پر،
میرے خیال ہے ہی، سبی آپ کو بہاں ہونا
جاہے تعاشانی "اس کے دل سے آواز نکل ،اس
فالی دروازے پر ڈالی مر ..... وہ درواز ہ فالی برا اس کو کی است وہ درواز ہ فالی برا اس کو کی کھڑا تھا۔

خالی نیس تھا، وہاں کوئی کھڑا تھا۔ ''شانی بھائی۔۔۔۔شاہان۔'' قبول ہے کے بچائے اس کے لیوں سے نگلا اور سب چونک سکتے سب خوش ہو مکئے لیکن ار مان نہیں ، اس کے منہ میں کڑوا ہٹ کی کھل گئی۔

کی تھے چر میں لاؤٹنے کے مظرصرف اس مخص کی آمدکی وجہ سے بدل گیا، ارمین بے ساختہ کوئی ہو گئی، مجر باقی لوگ بھی، وہ بالکل دھیرے سے سلام کرتے آھے ہو ھے۔

ارین کے آنسوزارد قطار بہنے گئے، انہوں نے پاس آکراس کے سریر ہاتھ رکھ دیا، چگی نے جگہ خالی کر دی خود بخود، آلو جمعی ان کوار مین کے برابر میں جگہ دے دی گئے، انہوں ہے برابر میں جگہ دے دی گئے، انہوں ہے برابر میں جگہ دے دی گئے، انہوں نے برابر میں جگہ دے دی گئے، انہوں نے برابر میں ایک نظر بالکل سادہ اور سپائے تھی، اس میں نہ کوئی جماتا ہوا تاثر تھا نہ جلاتا ہوا۔ پھر بھی ارمان کا روم روم جل اشاء اس کا موڈ ایک بل ارمان کا روم روم جل اشاء اس کا موڈ ایک بل میں غارت ہو گیا، ارمین پر بلاوجہ خصر آنے لگا اور چرے بر تناؤ کا خول چڑھ گیا۔

منان کی آمری وقت تھی یا ہر وقت، ارمان کوآگ فرور لگا گئی تھی اوراس آگ کو شندا کرنے کا ایک بی طریقہ نی الحال اس کی سجھ میں آرہا تھا۔ ب مد بجد کی سے نکاح نامہ یرد سخط کرنے كے بعد، اس في مارك سلامت كا شور بھى ن مجنے دیا اور سب لوگوں کو گیڈر بھی سنگھاتھی۔ ''ابو میں جاہتا ہوں ارمین کی رفضتی بھی آج ي بوط ئے۔"

'خاندان والے میری بچی کے کردار پر باتی بنائی کے بھائی صاحب" مباعث، دایک ، تکرار ، بخی ، ترشی ، سب ہی تذکروں کے بعد زبیدہ ای کے منہ سے نکلنے والی بات نے مب کو خاموش کرایا تھا، یبال تک کیدار مان کو

حاموش تو دو پہنے ہی تھا، پٹا بھر چھوڑ کر کئین تذبذب كاشكاراب بواتماء بأت مي وزن تو تعا اور دو بھی مبیں جاہتا تھا کہ ارمین کی ذات خاندان كبرك لئے حيث ياموضوع بن جائے ، لوگ این مون می س حد تک جاسکتے تھے یا کتا ینچ کر سکتے تھے، سب ہی کو بخو نی انداز و تھا، ممر جند محول میلے نظر آئے والے منظر سے ول میں سنگتی آئے مجنی شندی نہیں پڑر ہی تھی۔

وه آئ اجمي اي ونت ارين كواپنالير، حابتا تماءاس کے جملہ حقوق تو ام موہی کیے تھا۔ تو بس دنیا و نصاوئے کی رکی کاروائی باتی تھی۔

"خاندان واليه دنيا والياتو اس حجمت بٹ نکاح بربھی ہاتیں بنائیں کے، اچھی امی، تو پُھران کی برواو میں آپ اینے بچوں کی خوش کو كيول روندر بي بين ، مفته مجر بعد و ليم كي تقريب میں سب فاندان والوں کو بال کر کہدو ہے گا کہ ميرى روائى كى ديث قريب آكن كى اس لئے " شان نے آئے برہ کرمسے کاحل پیش کردیا، ارمان حيران بأتى سيب لوك راعني وسطمئن ليكن الپیما ی تنصیب بن پر کئیں۔

ایک بی بنی تھی، بغیر کسی چیز کے کیے.... ماورة مبي حقيقاً تين كيرون مي \_ "میں جانی ہوں تم کیوں فکر مند ہوز بیدہ، مرحمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت، ارمین کوئی

غیروں میں تونہیں جارتی، گھر کی بٹی ہے، گھر ين بي رب كي جميس جو بحي كرنا كرانا ب، كرتي ربنا، جو بھی تنہارے اربان ہیں سب بورے کر لينا، بم كوئى بعام تونيس جارب، ناميس رد کنے والے ہیں اور نہ یا تھی بنانے والے

چھوٹی ای جو بیٹے کی اس بے وقت فرمائش ے نادم کی ہو کئی تھیں ، اپنی شرمساری دور کرنے کے لئے اچھی امی کے ماس استمنیں، ای کے ماس ا تکار کی مخوائش نہ رہی ، انہوں نے ایک ممری سانس لے کرارمان کو دیکھا، وہ گھر کا لاڈلا بچہ نبيل تقاء مراي لاؤ الفوانا اس خوب آنا تفأه آئ ہے جا اے ایل بات منوانی بھی آئی تھی، -UPS+1

"يا بور .... بو .... بو "مب سے ملے مل کا نعرہ نکا اور پھرسب بن نے ایک نعرومتانہ بلند کیا، جس می خود ار مان کی آواز سب سے

ہیشہ کی طرح اورے تھر میں زندگ کی ایک نى لبردور كى ، جاثم كوچيو بارے لينے بھيجا، جو نكاح كے سے تك كى كوياد ندائے تھے۔

''لو اتن ضروري چيز ..... اور ..... چيونی ای سرم احد مار دره سی -

مل اور کون نے مکا بکا جران پر بیٹان ک ز من کونیک کرا شایا اور جھیک سے باہر نکل کئیں، تحضيه بحر بعد جب وه دوباره لادئ من آني تو خواتین کے زغے میں شرمائی شرمائی اور روئی رونی لین بے حد خوبصورت تاثر لئے ، وہ حسین

صورت تو نبیس محی ، مراس وتت لگ ربی محی ، شاید سارمان کی شدت مجری محبت کا جواب تھا، ار تھا،علم تھا،جس نے اس کے وجود کو کو یا تور ے نہلا دیا،ای کے وجود سے روشنیاں ی محوثی محسول بور ہی تھیں۔

ارمان نے اس پرایک نظر ہی ڈالی تھی، پھر وبی نظر اس برے مثانی محال ہو گئی، وہ پہلو بر ببنو بر لنے لگا ،اس کی کیفیت خوداس کی ای سمجھ مل ندآنے والی محی، ایک عجیب اضطراب نے وجود کا احاط کر نبیاه وه بند متنی بونتوں پر جماتا جیاں سے شرارتی مسکان بار بار حصب د کھلاتی تھی ،گھر وہ منحی جمانہیں یا تا تھا، وہ ہونٹوں پر جا كر تل كفائق وال ك يرجند محول ك لي تقمة بجرايزوں وجيرے دحيرے زمين ۾ دھمئے لکيس، كفي بلنے كنتے ، بھى دائي تو بھى يائي، اس كے برلتے پہلوؤں كے بے جنى شايدكى نے نوٹ نبیں ک ، شابان کے علاوہ، وہ جانتے تھے ا ہے س بات کی جلدی تھی۔

بس لمحه بعرك بایت تھی ، کوئی خیال کرنٹ کی طرح جسم میں برتی روگز ارتا ہوا نکا اور وہ ایکدم بینے ہے کھڑے ہو گئے ،ان کا کھڑا ہونا ایسا تھا میے .... جیسے کی چیز نے اس قدر ہے چین کر دیا ر بینمهٔ ممکن نبیس ریا تھا، وہ چیز گیاتھی ، وہ خود بھی تبحسنا نہیں جا ہے تھے، بزی ای ، کول ، جاثم سجی ان کی طرف متوجه ہو مجھے۔

"شابان منے كيا ہوا۔" بري اى كمبراكر پوچھے لکیں، بہتہ مبیں کیوں، حالانکہ مجرانے والی یا بات می انجی مجھوتو نارش تھا بے حد نارش مر پھر بھی شاید کچھ تو تھا ان کے انداز میں، کوئی غیر معمولى تاثر ،كوئى خاص ادا\_

ارمان نے بھی انہیں دیکھا اور پھر ایک طنز بمسكرابت نے اس كے ليوں كا احاط كرنياء

ہونٹوں یر بند جھیلی تحرک رہی تھی اور ایو حیال سک مرمر کے فرش یر، وہ مجر بھی پرسکون نظر آنے لگا، شامان فاموش کھڑے تھے، تب بھی بے سكون سے لگے۔

" كي بين اى، بهت تحك كيا بول آرام كرول گا-" اكل بات سے بغير ده لا و ج سے باہر نكل كئے۔

میں رنگ شربتوں کا تو مٹھے گھاٹ کا بائی بحصے خود میں کھول دے تو میرے یار بات بن جائی قل واليوم من أيك بجني كي آواز بيدروم تك آرى كى، بيدير آ رھے رہمے يرے شامان کے کانوں ٹی آواز کو نجنے گئی۔

تو شخے کماٹ کا پائی تو منعے گھاٹ کا بائی ان کی بادائ آکھوں بس نی مجیل رہی تھی اور انہیں کوئی خیرت نہ تھی، نہ اس ٹی کو صاف كرنے كى مجلت -

**AAAA** زندگی میں ایک خوشکوار موز بہت اجا تک ہی آیا تھا، وہ ابھی اس موڑ پر رک کر سنجل بھی نہ پانی می ، که شاہراہ حیات نے ایک نیافم کھایا ، وہ مس عربن گو-

ارمان کی وجہ بے لڑگ سے خاتون تک کا سنرمنض چند گھنٹوں میں ممل ہو کمیاءار مان کی وجہ ہے اسے اپن محبت کی منزل مل کئی، ارمان کی بدولت، وه بنتنامجي ناز كرتى كم بي تعا، برچند كه بها نداز تحوز الزالا اور تحوزا قابل اعتراض تفاءمكر ار مان تو وی تھا،اس کامحیتوں بھرا دل بھی وہی تھا ادراس کی شدتیں بھی وہی تھیں، مال سب میلے جيها تفاليكن بيه جو نيا تعلق نيا بندهن ان دونو<sup>ن</sup> کے درمیان بندھا تھا، یہ جورشتہ اپنی توعیت تبدیل كربيخا تعاه يبلے وہ مرف منكوحه تقی اور ایک عمضے

کے فرق سے اس کی بوی، یہ رشتہ بی تعلق ہے بندھن اس کی ہضلیاں نم کیے دے رہا تھا۔

این گراہت پہلے جمی نہیں ہوئی تھی،
اربان کے نام سے، ایل ججک بھی نہیں ہوئی تھی،
اربان کے نام سے، ایل ججک بھی پہلے ہیں آئی
می اور ایس لاج، ایس شرم، سب وہی ہوتے
ہوئے بھی نیا ہوگیا تھا، انو کھا لگ رہا، فرالا بن گیا
تھا، کیوں؟ کیونکہ اس کے یہ انداز بھی نہ تھے
پہلے، ایس بے یا کی نہیں تھی برتاؤ میں، ایس معنی
جزی نہیں تھی یا توں میں۔

وہ است وہ مہیں رہا تھا، کوئی اور بن گیا تھا، سراسر مجت کا پکیر سراسر چاہت کا وجودار مین جتنا بھی جیران ہوئی کم تھا اور خوشی ۔ ۔۔۔ خوش ہونے کی باری ہی نہیں آ رہی تھی، وہ اس کے جذبوں کے آگے بند با ندھن میں ناکام ہوئی جارتی تھی، اس کا وجودار مان کی مجت کی بادش میں جمیگ رہا تھااور صفی ختک ہوا جاتا تھا۔

"ارجن! ..... ارجن! ..... ارجن!" وه بول بولے سے اس کانام پکارتا کو یا کسی پکھیڑی کو چھور ہا ہو واس کی باضیاریاں بڑھ روی تھیں، جب بہت تھک کرارجن نے اس کے ہاتھ تھام لیتے۔

"ارمان!"

"کیول کیا ہوا؟" وہ چونکا گیا۔ "سکونہوں لیم کیا ہم

" مجونیس ....بس ....کیا ہم ..... می مجھے عرصے کے لئے دوستوں کی طرح نہیں رہ سکتے ، صرف اجھے دوستوں کی طرح ۔" اس کا انداز محبت سے زیادہ النجا کے رنگ میں ڈوبا ہوا تھا، ارمان دهبرے سے نہ بجھنے والے انداز میں ہنس

'''''''''کوئی برائی نہیں ،کیابرائی ہے؟'' ''کوئی برائی نہیں ،کیکن میں .... میں ابھی زبنی طور پرشادی کے لئے تیار نہیں تھی ،تم نے اس

قدر اجا تک بدسب بہت نیا ہے میرے لئے، بالکل اجا تک، میں شاید دہنی طور پر تیار ہیں ہوں ابھی۔''

دہ الجھ رہی تھی، ٹھیک سے بول نہیں پارہی تھی، ٹھیک سے بول نہیں پارہی تھی، ٹھیک سے بول نہیں پارہی تھی، ٹھی بھرشاید ارمان کو سمجھ نہیں آیا، اچھا بھی نہیں لگا، اس نے ایک دم این ہے ہاتھ چھڑا گئے، ارجین ڈھیلی پڑگئی۔

ہے ہو ہے۔ ارمین سیم مجھے خود سے دور جانے کے لئے کہدری ہو۔ "اس کے انداز میں جشنی ہے بیٹنی تھی،ارمین سی ہو کررہ گئی،کیا اس نے یہ کہا تھا جودہ سمجھا۔

"میں نے ساونس کیا؟"

"لو اور كيا كها ہے، التجھے دوستوں كى طرح؟ كيا ہوتے ہيں التجھے دوست، كيمے ہوتے ہيں، كيامياں بيوى التجھے دوست نہيں بن مكتے اور كيا فرق ہوتا ہے شادى اور دوكى ہيں، ايك التجى دوكى ميں اورا كيكوميرج ہيں۔"

ارین نے سر جمکا لیا، اربان اس سے خاموثی کی او تع نہیں کررہا تھا، وہ او تع کرسکتا تھا کہ دہ وہ وہ تع کرسکتا تھا کہ دہ وہ وہ تع کرسکتا تھا کہ دہ وہ اس کے مطاب دہ ایک جودہ سمجھایا گیر ہوئیں جودہ سمجھایا گیر ہوئیں جودہ سمجھایا گیر ہوئے کہ جس خراق کر رہی تھی، یا گیر ۔۔۔۔۔ کر سے گیر ہیں است سے جو بھی۔۔۔۔ کوئی بھی بات ۔۔۔۔۔ کر سے فاموشی؟

وہ ایک جھکے سے اٹھ کر داش روم میں بند ہو گیا ، واپس آیا تو اس کی جانب دیکھے بنا ، دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گیا ، دیر سے ہی سمی ، فیند تو آئی جانی تھی ،ار مین کے آنسو بہتے رہے۔ کہا جہا جہا

"تم بھے سے ناراض ہونے میں کتنی جلدی وکھانے کے ہوار مان۔" بیاس کا پہلا جملہ تھا، جو دوسرے دن اپنی شادی شدہ زندگی کی پہلی سے اس نے ارمان سے کہا، اس نے ڈریٹک کے آگے کھڑے ہو کر لمحد بجر کا وقف دیا اور پھر بال بنائے لگا، ارمین کے دل کودھکا سالگا۔

پہلی سے سنی بھر پوراور خوبھورت ہوتی ہے،
امنگوں بھری معنی خیز ،نم آلود ،شرمیلی سکان سے
بھی ، گر یہ وہ فیج نہیں تھی ، جس کا ان دونوں کو
انتظار تھا، یہ وہ بات نہیں تھی ، جوا سے کہنی چا ہے
تھی ، ان دونوں کو بی ایک دوسرے سے یہ
امید ین نہیں تھی ، وہ دونوں ایک دوسرے کی ہات
سمجھ نہیں پائے نہ احساسات، ہاں جذبات کو بھے
تھے، نہیں بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔

"اربان، میں فے پکھ کہا ہے تم ہے۔" وہ سائیڈ ٹیمل سے پکھ افعان کے لئے جھکا تھا، سائیڈ ٹیمل سے پہلے اس کے بازوتھام جب ارمین نے بیڈ پر بیٹھے بیٹھے اس کا بازوتھام لیا، دوو ہیں رک گیا۔

" اگر میں تاراض ہونے میں جلدی دکھانے لگا ہوں، تو تتہیں ہی چاہے کہتم جھے من نے میں جلدی من نے گئے ہیں جلدی دکھانے ان کا ہوں، تو تتہیں ہی جانے کہ تم جھے رات کو بیوں پر باد کرتی۔ 'بات کے اختیام تک اس کے لیوں پر شرارت بھوٹ پڑی، ارمین نے اس کا بازوا بکدم جھوڑ دیا، وہ جھینے گئی، ارمان سیدھا ہو کراس پر جھکے لگا، اس نے زور سے بیچھے دھان دیا ورمنہ پر ہاتھ رکھ کراستی چلی گئی۔

خطی کہاں تھی، کہیں نہیں، وہ خاموثی جو رات ہے اب تک ان دونوں کے درمیان کنڈلی مارے بیٹھی تھی، ایک لیمے میں ٹوٹ گئی۔ مہر رب

زندگی کی بری بحری شاہراہ پران کی رفاقت کی گاڑی چھکا چیک چلنے گی، سبک رفار، مگن، بے پروا اور خود میں گم، بر سے رفک تھی برشام خوشبو، بر بہر مبک، بر بل دھنک رنگ، گزری زندگی میں کوئی کی تھی بھی ، یا کوئی شکایت تھی بھی تو

اے، ایک دوسرے کے ساتھ نے مل کر پورا کر دیا تھا۔

یونمی ایک دوج کے سنگ خوشیوں کے ہنڈولے میں جمولتے اتنے معصوم دلہا دلبن کو دیکھتے لوگوں کی جمرت کو انجوائے کرتے دن پرون گزرتے چلے گئے، جانے کتنے، شاید سال یا پھر سالہا سال۔

معمر میں کتنے موسم آئے گئے ، نئے رشتے بے اور کچھ پرانے ساتھ چھوڑ گئے ، جن میں سر فہرست چھوٹے ابو تھے۔

کی وفی ای کوان کے جانے سے ایک جب ک لگ کی، ڈسٹرب تو ریحان اور ارمان بھی ہوئے تنے اور گھر کے بھی افراد مگر رفتہ رفتہ سب سنجل محے، البتہ ان کے جانے سے بالحضوص جھوٹی امی کی زندگی میں ایک خلا در آیا، جے اب کوئی پورانہیں کرسکتا تھا۔

ریحان آفریدی اپنی پندگائی ہے شادی
کرے اس کے میکے والوں کے نزدیک جاہیے،
یکوئی الی قابل فرمت بات نہیں تھی، گرستلہ یہ
ہوا کہ بھا بھی کا میکہ کرا ہی کے بجائے اسلام آباد
میں تھا، چیوٹی ای، ابو کے بعد ریحان کی شکل کو
بھی ترہے لکیس، یہاں تک بھی گزارا تھا، گر
انظابات کمل کر لئے، بھا بھی کے میکے والوں کا
انظابات کمل کر لئے، بھا بھی کے میکے والوں کا
آشیر واد ساتھ تھا، باؤں کی دعا کیں لینے کے
وقت نہیں تھا، کرا چی شہر تھا بھی تو کتنا دور، ہاں گر
یہ ضرور ہوا کہ جانے ہے پہلے وہ اسکیے ہی گھر
مینے سے آئے اور چیوٹی ای اپنے جیئے کو دیکھنے
کے لئے ترسی آئی موں کی شنڈک کا سامان کرنے
گیس۔

" کراچی آ جاؤ والیس، بے شک انگ رہ لینا بھر ہر ہفتے شکل تو دیکھ لوں گی تہاری۔"

المنا 99 الريل2015

ر بی محمی محرسب بی اجتمام دهراره حمیا۔ اليم كيا كهدر بي موريجان-"حجوتي اي دمی م میں جران زیادہ ہو میں۔

" تعليك كهدر با بون عن اسب كمر والول نے ال کر اس کو سر پر چرایا ہے، وربد جب شابان آتا ہے تب تو ای کے منہ سے بھی میں نکا مجرجي ادر جب اس كمر كا ايك بينا مك سے باہر جا سکتا ہے، تو میں کیوں نہیں، میرے ادر يابنديال كيول-

" كون تم ي بابنديال لكا ربا ب، ريحان میرے خیال ہے تم بین کر بات کروہ آرام ہے ای نے وہاں چیجے ہی معالمہ سنجالنے کی کوشش کی مگرر پیمان کامود مبین تھا۔

اريخ دين آپ لوگ، ين مرف يي متائے آیا تھا کہ میں اور بشری پرسوں کی قلائث سے لندن جارہے ہیں اور ایکی ای سمجا میں اے اکلوتے وا مادکو ، ابو کا برنس خود تو ڈبو کے بیٹے کیا، دوسروں کو بھی ترقی کرنا نہیں دیکھ سکتا برنہد" ارمان کے منبط کرتے لال جمعوکا چرے م ایک نظر ڈال کر وہ رکا نہیں، بیرونی دروازہ مور کر کے محن تک بی آیا تھا، وہیں ہے والي يلك كيا ، تو اضع تو دوركى بات اس كاياني كا گلاس تک یونمی ان چوایزا تما بهویزار با\_

حارول نفوس کواس کی بات پر جو سکته موا تھا، ووسب سے پہلے ارسن کا ثوثا اوراس نے ار مان کو شفترا کرنے کی خاطر اس کے بازو پر ہاتھ رکھا، ار مان جوسرخ نگاموں سے ابھی تک دروازے کو محور رہا تھا، بنااس کی طرف دیجھے اس كا باته بعنك كر اندر جلاكيا، ارس جائل مى اب، وہ كئي دنوں تك ڈرريش كا شكارر ہے گا اور اس کا ڈیریش ارین کے لئے نری مصیب تھا۔ بهاس کی کم تصیبی یا کم فہی جو بھی کہیں،

"ای آی ان کو کرا جی بلا ربی ہیں، یہ اسلام آبادے نہیں اور بی جانے کے لئے بلکہ اڑنے کے لئے رول رہے ہیں۔"اربان کالبجہ كال طنزية تماء ريحان سے برداشت ميس مواء یوں بھی ان کی توت برداشت آ زمانے کوسسرال والے بی کانی تھے، وہ ایک دم جزک کئے۔ "تم چپرہو، میں ای سے بات کرنے نِي آيا بول ـ "اي مكا بكا دونول بيؤل كو د يكھنے

"يات كرنے يا اطلاع ديے۔" " جمہیں کیا بتم اسے کام سے کام رکھو۔" ''سوری میں آپ کے نقش قدم برمبیں چل

" کیا مطلب ہے تمبارا اس ساری بکواس ے بم كبنا كيا جا ہے ہو جھے اى كايا كمر والوں كا خیال میں مب سے چھا چرانا حابتا

فرین بہونیں کہدریا تھا، مرآب کے ول میں خیال آ گیا ہے تو یقینا بیم کے توسط سے ى آيا بوكاءاب .... نقل تو سكانيس " "ار مان چپ کروتم۔" چھوٹی ای کو کچھ کھ

معاف ع كالتدازه بوريا تحا-"اب کیا چپ کردا رہی ہیں آپ، سب . ک رهیل کا تنیج ہے، چھوٹے برے سے مات كرنے كى تيز تك تو بھول كياہے ہے۔ برے ابو کر رہیں تھے، چھوٹے جا آئس سے نبیں او نے تھے، چی بچوں سمیت اینے میکے میں تھیں اور جائم کوچنگ کے دے کر گفر میں صرف ارمین اور ای جی محیس، ان تینوں کے علاوہ، ریحان کی او چی آوازس کر چن سے تظیم، وہ لوگ باہر محن میں بیٹھے تھے اور ارمین ان کی تواضع کے لئے بہت دل سے ریفر شمعت تیار کر

2015 الريل (100 )

جبونے ابوی موت کے بعد ان کا اسنیٹ ایجسی
کا کام کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہوگیا، جانے کیا
بات تھی، وہی لوگ جو چھوٹے ابو کی زندگی میں
خوب منتے ملاتے تھے، ان کے انتقال کے بعد آنا
جانا کم کرتے چلے گئے، ارمان کوخود انداز وہیں
تھا کاروبار اور وہ بھی مارکیننگ، گھر کی خرید و
فروخت کا کام میں جلد بازی اور آریا پار والا
انداز نہیں چتنا، یہ کام میر اور حمل سے نمنائے
جاتے ہیں اور خوش اخلاقی سب سے پہلا ہتھیار
دے، اسے کھائش کو ڈیل کرنا نہیں آیا، یا کیا کہ
دے رہا تھا، ہوتے ہوتے بالکل ختم ہوگیا اور
ارمان نے برائرویٹ جاب کرئی۔

اس کا آیم بی اے بھی ادھورار و گیا اور دوگھر کوسنجا لئے کے چکر میں اسے کمپلیٹ بھی نہیں کر سگا ، ربحان تو اپنی بیگم کوایسے بیارے ہوئے کہ سب دانتوں تلے انگلیاں لے کے بیٹھ گئے۔

قصہ تمام شد، کھر کے حالات شاہان کے ڈالرز اور ارمان کی بھاگ دوڑ سے پہلے جیسے نہیں او بہت برے اللہ کاشکر ہی تھا، گر تھے، اللہ کاشکر ہی تھا، گر ریحان نے اربان کو ابو کا برنس ڈبونے کا جوطعنہ دے مارا تھا، اس کی جنن اور دکھن دنوں میں کہیں جا کے کم بونی تھی اور جب تک کم نہ ہو جاتی اربان اپنے ماتھ ساتھ اربین کو بھی جنلائے ذرج

اس کی ملے دن کی عادت تھی، خوداگرخوش ہوتا تو ارجین کے قبقیے تھٹر والہ یتااورا گرخود کا موڈ آف ہوتا تب بھی سب سے زیادہ نزلہ ارجین پر گرتا، ارجین اس کے مزاج کے بھی رگوں سے واقف ہونے کا باوجوداس کے غصے سے اب تک محبرائی تھی ، جس طرح اربان کی خوشی ،خواہش، محبت اور والہانہ جذبے سب ارجین کے لئے

سے، بالکل ای طرح اس کا غصہ بھی ارمین کے لئے تھااور ارمین .....؟ وہ کیاتھی، وہ سرتا پاار مان کے لئے تھااور ارمین، پوری کی پوری دل دماغ اور جذبات سمیت .....ا ہے یہ بات ار مان کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی تھی، ار مان خود بھی اور گھر کا ہر فرد ہی جانتا تھا، بہر حال اس نے اندر جانے ہے کہ کی مانس بھری اور سوچا رات جانے ہے گئے ار مان کی پہندگی کوئی ایک چیز بنا لے جواس کا موڈ بھال کر دے۔

پیر بناسے بورس ہو و بی سردھے۔
اس نے بہت دل لگا کر چکن ہریانی اور شکر
قندی کی کھوئے والی کھیر تیار کی ،اسے یقین تفادہ،
اس کا موڈ تھیک کردے گی ،اسے ڈپریشن کے اس
فیر میں جانے سے پہلے ہی ٹکال لے گی ، جس
میں ریحان بھائی نے اسے دھیلنے کی پوری کوشش

م م م م م م رات کے کھانے ہے ملے ہی ایک الی خبر کھر والوں کو لی، جو می تو خوش کی خبر لیکن ار مان کا مزاج اور دوآ تشہر کر گئے۔

\*\*\*

کول جواپ ہیا سنگ بیاہ کراس گھر ہے تین سال پہلے رخصت ہوگئ تی،سب کی بے بناہ دعاؤں اور منتوں مرادوں کے بعد ایک عدد بیخے کی بال بن گئ تھی، وہ ڈاکنگ تیبل پر برتن رکھ رہی تھی جب، فون آیا اور سب ہی خواتین کو ہا پہل جانے کی جلدی پڑ گئی،ار مان کے انکار کا تو سب ہی کو یہ تھا،اس لئے آئیس لے جانے کی ڈمہ داری جاتم کے سرآئی اور وہ بخوشی راضی ہو سیا

" نفدا کاشکر ہے، اس نے کول کو خریت ہے فارخ کیا۔"

" إلى بعابعي الله كالاكه لاكه فتكر ب،اب الله مجمع ارمان كي خوشي بحي دكھائے، آب دعا

الريل 2015 الريل 2015

Steaming By AMIR

ایمان تو سلامت رہنے دیں۔'' بات کچھ بھی نہیں تھی اور اب بڑھ کر کہیں ہے کہیں جا پہنچی تھی، چھوٹی امی درمیان میں چ کر اسے خاموش کراتی رہیں، پہلی بارتیز آواز میں دوسری باررندھی ہوئی اور تیسری بارآنسوؤں کی آمیزش لئے۔

جب وہ دحاڑ ہے کمرے کا دردازہ ہار کر اندر کم ہواتو اس وقت تک ان کی آواز کمل بند ہو چکی تھی ادر چرہ اور شوڑی ہے لیٹا ہواتفیس آف دہان اسکارف کمل طور پر آنسود ک سے بھیگ چکا تما

\*\*\*

اس بارتو مدى موكى \_

وہ جلد ہاڑ تھا، نھیک، غصیلہ تھا، درست،
انتہا پہند ہمی تھا، کسی کی معالمے میں جیےار مین،
چلو یہ بھی، مگر وہ اس قدر برتیز ادر یہ لحاظ بھی ہو
سکتا ہے، یہ نہ درست تھا نہ نھیک نہ سمج بلکہ یہ تو
نا قابل یقین تھا، ار مان آ فریدی ہمیشہ ہی سب
سے زہروتی بھی ادر بغیر زہردی کے بھی جہتیں ہی
وصول رہا تھا، اکلوتا نہیں تھا، نہ سب سے بڑا نہ
سب سے چھوٹا مگر تھر والوں نے اس کی گئی ہے
تھینا کھر کے کسی اور بیچ کے جھے میں نہیں آیا تھا، وہ
اب اگر ابو کا برنس اس سے سنجالانہیں جا سکا تو
اب اگر ابو کا برنس اس سے سنجالانہیں جا سکا تو
اس کا کوئی تصور نہیں تھا، مگر ریحان بھائی اسے کہہ
اس کا کوئی تصور نہیں تھا، مگر ریحان بھائی اسے کہہ
سے سے

"اہے جھوٹے بڑے ہے ہات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔"اور ہوا کیا۔ گھر کے باتی سب افراد کی رائے مستر د کے کے درجو ان تہ ہی کہا ہے۔ نی سان مواڈ کی

کر کے ان کا مان تو ژکراس نے ریحان بھائی کی بات کوئی سی کر دکھایا، اپنی ماں کو بے نقط سنا تیں اور ماں جیسی جا چی اور تائی کو بھی، بھلے اس نے میں کے جانے کو تیار کھڑی جبوئی اوبان نے جادر اوڑھے جانے کو تیار کھڑی جبوئی امی کے الفاظ من لئے اوراس کے بعد کوئی ہاسپول مہیں جاسکا، یوں لگا جیسے گھر میں بھونچال آگیا ہو، اس نے وہیں کھڑے کھڑے اپنی ماں کوآڑے ہاتھوں لیا اوراس قدر برتمیزی سے بات کی کہ سب سششدر روگئے۔

"آپ کیا جھتی ہیں اس طرح کی ہاتیں کرے کیا تابت کرنا چاہتی ہیں، معذور ہوں ہیں، بیار ہول جواولاد پیدائیس کرسکتا، کوئی کی ہے میرے اندر، کیوں ہرایک کے آگے ای ہات گورونا روٹی ہیں چھ سالوں ہے، ہرایک کے آگے بھے ذلیل کرکے رکھ دیا ہے آپ نے، حالانکہ میں نے سب کو بتا دیا تعااور ہزار بار بتا چکا ہوں، نہیں جاہے بچے جھے، چھے کوئی دلچہی نہیں ہوں، نہیں جاہے بچے جھے، چھے کوئی دلچہی نہیں

"ار مان! ..... ار مان! کیا ہو گیا ہے بیٹا، تمباری ای تو یو کی ایک بات ....."

'' آپ آؤ چپ ہی رہے خدا کے داسطے۔'' اس نے برنیاظی کی انتہا کرتے ہوئے اچھی امی کے آگے ہاتھ جوڑے۔

"جو بھی آپ ارین کے دماغ میں خناس ہمرچکی ہیں، کیا جا شاہیں ہوں میں، کیا کیا نسول ہمرچکی ہیں، کیا کیا نسول اور ہیر دفت ای اور ہیر دوت ای ایک ہات کی رٹ لگا لگا کرآپ لوگوں نے اس کا لگے ہات کی دماغ خراب کردیا ہے، آپ کا کیا ہے، آپ لوگوں ہے، آپ کا کیا ہے، آپ لوگوں کوتو ہی اپنی ہات کرنے ہے مطلب ہے، بھگت تو میں رہا ہوں، کان یک کئے ہیں میرے بھگت تو میں رہا ہوں، کان یک گئے ہیں میرے آپ کی ہی دیت ہی ہیں اس کی بھی دارا ہوں اس کی ایک کے ایس میرائی ایک کئے ہیں میرے آپ کی ہی دونا، بچہ کہ ہوگا، ارے خدا ہے اس کی ایک کا تھی ہوگا، ارے خدا ہے ہے اگر آپ لوگوں کا یقین اٹھ گیا ہے تو خدارا ہمارا

حنا 102 ابريل 2015

موجا ندبوكه وواس طرح محت يزع كالمكر بعثا تو تھا ناں اور بھلائس کس چیز کے چیتھڑ ہے تیس اڑ -EE

ارمین کی عزت نفس جھوٹی ای کی عزت بجرم اور انکی ای کی ساری اجھائی، خاک ہوگئ تھی اکول کے تین سال بعد ماں بن جانے کی خوثی کوار مان کے سونے آئٹن نے نگل لیا تھا۔

"ايك وت كرنى حى آب سے-" پدرو دن تک اس کے مزاج کی تی ترشی سبہ تر برداشت کرنے کے بعد آج بری مشکل ے ال کے چرے کے زم ہاڑات و کھتے ہوئے اس نے ہمت کی گی۔

'بولو۔'' وو بے رھیائی میں جینل بدل رہا

''وه .... ایک ڈاکٹر ہے ..... وہی چو..... الول كاكيس جس نے كما .... " اس نے مات ادهوری جھوڑ کر استد رکھاہ "ں نے مرف "بول"ى كاكى-

'' کول کہدرہی تھی بڑی اچھی ڈاکٹر ہے، ایک بارا کران کو دکھا دیتے تو۔۔۔'' خلاف تو تع وه برسکون بی رباءار مین کا حوصل تھوڑ ابڑھ گیا۔ لیا فائدہ ہے اس سب کا بھے بتاؤ، پہلے بھی ڈاکٹر کو دکھا چکی ہو، دہی سارے ٹیپٹ وہ کروا تنین کی ، پھر وہی ربورٹ پھر وہی سکی اور پھروہی .... "اس کی بات اوھوری روکنی، ارجن کی آنکھیں لیالب آنسوؤل سے بھری تھیں، میٹھے گھاٹ سے مملین بائی بھوٹ رہا تھا، ارمان خاموشی سےاسے دیکھے گیا۔

'' میں تھک گئی ہوں انتظار کرتے کرتے ، جھے یقین کی ڈور جاہیے، امید کا ستارہ تو مرحم ہوتے ہوتے اب بجھے لگا ہے، کتنا اور کتنا انتظار

كرنا بوكا، إنسان باتھ بيرتو مارتا ہے ال ، جھے اپنا آب ادحورا لکیا ہے، اپی شادی شدہ زندگی بالمل لی ہے، میں ممل مونا جاتی موں ، اپن میلی کو کمل کرنا چاہتی ہوں ،ہم صرف میاں بوی ہیں ، میں ممل خاندان بنا چاہتی ہوں اور سب سے بڑھ کر میں دنیا کی سب سے بے غرض محبت اور سب سے انمول جذبے کومسوس کرنا ما ہی ہوں، مِن يحمِل جامِي بول برچيز کي اين عورت پن ک اے اور تمبارے رفتے ک ، ماری محبت ک اور ..... این کفر ک "الفاظ ای کے اندرادهم میا رے تے اے اکسارے تے بھیموڑ رہے تے ، ود اے اندر خود ہے ہی جگ اور ری می اس تازی سے نبردآ زمائی، وہ تھک ری می ٹوٹ ری تھی، تربولی تو صرف اتنا۔

' پلیز اربان ..... پلیز۔'' بعد کے الفاظ اس کے لیجے کی میں بھگ کئے، آنسوؤں کے کولے تلے دب محتے ،لیکن ار مان پیرسب محسوی كرفي كي موذين من الله تعاء وه مودى بى تو تعاء مودُ تما تو نكاح كاشوشا حجورُ ااورمودُ بهوا تو رحقي بھی کروانی، کم از کم اس کی عکت میں چھ سال گزارنے والی ار بین کوتو یمی لگتا تھا۔

''تمہاری فیلنگو کو میں سمجھتا ہوں ارمین تر.....آنی ایم سوری میں بیس جاؤں گاء نہ مہیں ان نضول کے چکروں میں ای جان اور پیسہ يھو تكنے دول گا۔"

" مجھے میے کاعم نیس ہارمان۔" "لکن مجمع بے کیونکہ میں بہت محنت سے كمانا بون ال لئے " الحد بحر مين اس كالبجد بدلا اورار شن کے جرے کارنگ بھی۔ ''لو آپ کے خیال میں مجھے آپ کی محنت كاحارس

يحاتو تفااس كے ليج ش،ار مان كونورانى

ا بي بات كي عين كا حساس موار

« بهیں یار بیمبرا مطلب نہیں تھا، بس یو تمی نکل گیا منہ ہے، تم مجی تو نفنول میں ایک بات ك يجيم عى يركى مو-"ارمان في محركى وى ير نگائی جالیں اورای نے سوجا شام میں جبوہ یوں تیار ہو کے کیے کی تو وہ اٹکارٹیس کر سکے گا، یوں بھی ایس نے آج ور کنگ ڈے میں اس سے چھٹی کی تھی، تو اس کا فائدہ ہی اٹھا لے اور ارادے کے مطابق بی وہ شام میں مجراس کے

جب میں نے مع کردیا ایک باراؤ تمہاری تجھ میں کیوں میری یا ہے قبیس آ رہی ارمین جمیں جاؤں گا میں کہیں بھی ،کسی بھی ڈاکٹر کو دکھائے۔'' اس کی ساری تیاری اور یکے سیک اب سے

جُمُاتے چرے پر دحول پڑگی۔ اے بیس یاد پڑتا تھا کہ بچھ عرصے پہلے تک ار مان نے بھی اس طرح اے کی بات کے لئے ا نکار کیا ہو، دوتو بہت احجا تھا،اس کی محبت ارمین کے لئے سب سے قیمتی بلکدانمول اٹا شکمی اوروہ ا پنا اٹا شہ اپنا سر مار حیات گنواتی جا رہی تھی، وہ

یونی اس کی شکل کود میلیش سوے گئی۔ "اب و کی کیا رہی ہو، کوئی دن مجھے بھی سكون سے كمر بين كر كرارنے دويار" دوكتا بیزار بور با تھا، کس قدر الجھ رہا تھا اس ہے، اِس کے وجود سے جس کے جسم کے اندر زندگی سالس بی اے دیکھ کر لیتی تھی اس کے لب ملتے تو بغیر آواز كي معاجان لتي مي-

" نحيك ٢ آب مت جالي، بمرين عي چلی جاتی ہوں۔ 'اس نے ایکدم بی فیصلی کرلیا۔ كيا، و ماغ خراب بتمهارا، اللي جاد

'' ہاں اسکی جاؤں گی۔'' ضد کرنا ار مان کی

عادت تھی،اس کی نہیں مگر وہ بھی تو انسان تھی اور م مذات می گذمی، متا کے بغیر ادھوری

" تم نبیں جاؤگی ارین ۔" اس نے سرسری سج میں اسے علم دے کر کاؤی پر بڑاکش افعا کر بسر إينا اور بربد بركر كرموبال ع كمان ال انداز اتنا لارواہ تھا کویا اے یقین تھا ہمیشہ ک طرح ، ارمین ہتھیار ڈال دے کی اور اسے مزید مجمداور كبنا بمي ميس يوے كاء ار من سكون سے اس کا اغداز دیمنی رای ، مجر کمری سانس لے کر ا پناہند بیک کدھے پر ڈالا۔

يس جاؤل كي اربان، يلكه مي جاري موں یا اس نے لیل کن اعداد میں قدم برحائے ، اومان چوتک کیا ، تیک کیا ، پراس کی مث دحری کے مظاہرہ و کھے کر بگر بھی گیا،اے تو یوں بھی آج کل بڑنے میں لحہ بحری لگا کرنا تھا۔

فوا ربى بو ..... بال؟ ..... جا ربى بوء میرے منع کرنے کے یا وجود، میں روک رہا ہوں تب بھی، تو تھیک ہے جاؤ، جاؤ شوق سے جاؤ۔ وه چارحانداندازش افعااورزد یک آ کراس کا بازود بوج ليا\_

" مرايع بين يور انظام سي مي نه آنے کے لئے کیونکہ نی ارمان آفریدی مہیں اسين يورے ہوش وحواس كے ساتھ طلاق ديا مون، طلاق ديما مون، طلاق ديما مون " اس نے دروازہ کھول کراہے دھکا دیا اور وہ سامنے کھڑی بری امی سے مکرائی، جواس سے کوئی بات کرنے ان کے کرے کی طرف بی آئی تھیں ،ان كے يہے بى برے ابو تے، ارفن ير اس كے الفاظ نے جو سکتہ طاری کیا تھا، وی بوی ای اور بوے ابو پر چھا گیا، ارین لڑ کھڑا کر کھے بر کو الله الله في الله الله الله الله الله الله الله

بڑے ابو کا واگلے ہی بل وہ ہوش وحواس سے برگانہ ہو کرز مین پر آرہی۔

ار مان اس کا حشر دیکھنے کے لئے رکانہیں، وواے دھلیل کر ان سب کے حواسوں پر اپنے عمین الفاظ کی عمراری کرکے کمرو بند کر چکاتھا۔ کا جلاجلا

آج ان کا مج سے بی کی کام میں جی ہیں لگ رہا تھا، ایک عجیب ی بے کلی دامن میر میں، ا پنوں کی اور اینے وطن اور کھر کی یاد تو میلے محمی وتت بے وقت ملد آور ہوئی رہی تھی، خاص طور یراس وقت کے بعد ہے جب دل کی سرز بین پر بمنم لينے والا ببلاستهرا خواب ايل موت آپ بي مركبا تقامى كے علم مين آئے بغيراى، برچندك انبول نے ای والدو سے ارمین کے ساتھ کی خواہش کا اظہار ضرور کیا تھا مگر، دل کی ہے قراریاں اور اسے یانے کی آرزو کرنا کوئی مال كے مامنے عيال كرنے والے دازند تھے، پجر كمر کے ماحول میں ان کے ذکر سے عل جانے والی بدمزی اور سے بوھ کر وہ جس کے لئے سوالی ہوئے تھے،اس ہی کےدل کا ملین کوئی اور بن حِكَا تَمَا تُو تَكُ دووكي بمي جاتي تولا عاصل بي تغبرتی ، نبذا خاموتی ہے اینے سبرے خوابوں کو دل کے اندر ہی سمیٹ کر بیٹھ گئے ، لب می لئے اور بے رکی می زندگی کو جینے کے لئے دیار غیر والس آن سے، لتی بار امی نے ان سے شادی کئے کہا گرائیں اپنی رینہائی زیادہ عزیز تکی،جس میں ارمین کی یادیں اور اس کے خیال تھے، یہ نسبت اس رونق کے جوان کی شریک سفر کی مربون منت ہوئی اور وہ اس کے ساتھ ایک منافقت بجری زندگی گزارتے چلے جاتے۔ مچراس ہے کی کی وجہ بھی سنجھ آئٹی ، یا کستان ہے آدھی رات کوموصول ہونے والی ایک فون

کال نے ان کے حواس چھین لئے۔ ''ابوکو ہارت افیک ہوا ہے، ان کی حالت بہت نازک ہے، تم کسی بھی طرح فوراً پاکستان بہنچوبس''

ریبوران کے ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے بھوٹے بھوٹے بھوٹے بھا کم بھا کہ بھی نورا مہیں کی نورا مہیں کی نورا مہیں کی نورا مہیں کی نورو ہی درمبان میں بھی کہ درمبان میں رک کر بھی پہنچے ابورنیا سے گزر گھے ،ان میں بہنچے در بھو کی اور بڑے ابورنیا سے گزر گھے ،ان کا دل جا بتا تھا وہ اڑکر جا بہنچیں ، بہتو یا ممکن ہی تھا، کر جو ممکن تھا اسے بھی بونے بی میں تو یا ممکن ہی تھا، کر جو ممکن تھا اسے بھی بونے بی میں تو یا ممکن ہی جو نے بی میں تو یا ممکن ہی میں اور کی خود کی میں سے لیے کو آخری بارد کی میں جی جو نے بات کرنے کی صرت لئے ہی منظ نہ کر سکے ، زارزاررود ہے۔
منبط نہ کر سکے ، زارزاررود ہے۔

ان کا دل ترب اٹھا، سوچ سوچ کر کہ ابو نے کہ کہ ابو نے کہ کا انہیں یاد کیا ہوگا کا را ہوگا، فرا در اللہ کے چکروں میں الجھتے گئے، شاید کر رہ کو بی منظور تھا کہ وہ نہ چھوٹے ابو کا دیدار کر پائے ، نہ اپنے ابو سے ل پائے ، ریحان نے تو ب حتی کی حد ہی کر دی، فون پر ہی تعزیت کرکے کہہ دیا ابھی تو انہیں آئے ہوئے پندرہ بیس دن ہی ہوئے پندرہ بیس دن ہی ہوئے بندرہ کی طابع تو وہ نہیں آئی جلدی تو دہ نہیں تا کہ بین کرنے والے تھے، ان کے انداز سے ظاہر تھا۔

محرے بھی افراد نے شامان کوزندگی ہیں بہلی بارا پنا منبط کھوتے ہوئے دیکھا تھا، ورند کھر کے بچوں میں مرف وہی تھے جو ہر طرح کی صورت حال کو قابو کرنا اور خود کو ایڈ جسٹ کرنا بخو بی جائے تھے، آنسوؤں، آہوں، سسکیوں بخو بی جائے تھے، آنسوؤں، آہوں، سسکیوں

منا (105) ابريا 2015

میں بڑے ابو کو میرو خاک کر دیا محیا اور شامان اینے ابو کے کمرے تک محدود ہو گئے پار کون آیا كون كياءكس في الكما اوركيافيس، وه يس قر آن پڑھتے رہے اور اپنے ابواور بچ<sub>یا</sub> کوابیسال تواب بہناتے رہے، بہال کک کہ جار دن كزرے، چى كرے ميں ان كا كھا يا لا تيس اوروه اور بھار بردی بیار مبت سے اسیس اور بری ای کو اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر دیتے جمل اور

دل یاس منفی ضبط کرتی رہتیں۔ فچرود چو تھےدن کی مغرب کے بعد کی بات ھی ، کول البیل جائے کا او چھ کر گئی تھی ، جب کی غيمعمولي احساس البين جوتكاديا مكا كحرين صرف بھااور بچی ہی تھے، یاباتی اوگ بھی ان کی طرح عبادت اور يرصن يرهاف على معروف تھے، گر جتے بھی معروف تھے،ان سے آ کران کی سوچیں رک کی تسیں ۔

لہیں ارمین برے ابو کے جانے کا صدمہ دل پرتونمیں لے بیٹھی، وہ بیارتونہیں، وہ محیک تو ے ان ان كا خيال دهيان اورسوچس ايك نقط يرم تكزيمين ،اريين ارجين..... وه بحول بي محت نه و يكھنے والے چرول ميں ايك چرو مجھوٹی اى كى بھی تو تھا، جنہیں انہوں نے سارا وقت لاؤنج ے ایک کونے میں سم جھائے آنو بہاتے ہوئے بایا، ابو کی میت اعظے وقت وہ بوی ای کو تسلیاں اور داا سے وسے والوں میں نہیں تھیں، البين اب ياد آر باتها، حاردن بعد ، سوم مرز ف

ای کیوں دوسری خواتین کے کندھوں برسر ر کمی آنسو بہا رہی تھیں، اچھی ای کہال تھیں، چیونی امی کبال تحییں، ار مان کبا تھا، ارمین کب ہے دکھائی مبیں دی، کیوں ....ان کے ذہن میں ایک کے بعد ایک سوال شور کرنے لگا، وہ سب

ے یو چھنا جا ہے تھے اور سب تھے کہاں ہے نہیں بھجی اس دن انہوں نے بطور خاص کچی کو

جي اي کبال بين؟" ''وہ بیٹا مغرب کے بعد ذرا در کے لئے لیٹ گئ تھیں تو ان کی آئے لگ گئے۔'' "اجيما اور مچول اي-" جي خاموش

جانے کیوں ان کے لاشعور میں میں بات

د لی تھی کہ پی شاید البیس جواب میں دے یا تیں کی ، کوئی خطرے کے بھل کہیں دور بجارہا تھا، جمجی انہوں نے اپناسوال بدل دیا۔

ار مان کہال ہے۔" مجی اب بھی جی

"ار مين ....اور جائم.....! چي چپ .... اور و پيے تو چپ کتني سکون آميز ہول ہے، سوسلموں كى منائن ہولى ہ ناں ، تمراس وقت شابان کا چین سکون سب نے دُولِي، وه ب يقين نگامول سے چکی کود مکھ رہے تے، جومنہ بردویشدوال کر مصحک بودی تھیں۔ مت بوچوشانی ..... کیا قیامت بیت ملی بہاں سب کمر والوں ہے۔ " انہوں نے تیزی سے الفركر بجي كوتفا ما اورمسيري يربنها يا-

سب اس ممينے آر مان كاكيا دهراہے، وہى ے تہارے ابو کی موت کا ذمہ دار محوی۔ شابان مکا بکا سے مجی کوئن رہے تھے، کیا کھر میں بھی اس سے پہلے کی نے ، کئی نے بھی ، کسی کو مجى اس انداز ميں يا د كيا تھا نبيس ہر گزنبيں؟ كون يحى إيسامجى كيابو كمياجو ..... "ان ك بات مل نبيس بوسكى، كونكه حجى كاضبط جواب دے کیا تھا۔

"ارے کیا جیس ہوا یہ لوجھو ..... طلاق

دے دی اس نے ارمین کو۔ " بچی کے منہ سے الفاظ نبیں سکتے ہوئے کوڑے لکے اور ان کے وجود سے لیٹ کرالگ ہوئے تو جیسے قوت کو پائی مجمی ساتھ چھین لے گئے۔

"ایے ہی بالکل خواہ مخواہ ایک دن اچا تک، بغیر کی وجہ کے، وہ بے چاری چیرسال سے خالی کود لئے بیٹھی ترس رہی تھی، ڈاکٹر کے پاس جانے کو کہا تو ایس مجڑ کا کہ اس کے سر سے

ہودری تھنج ڈائی ذکیل نے۔'' وہ اور زور زور سے رونے لکیں، ای ہاہر سے تھبرا کراندرآئیں،تو شاہان کے تاثرات اور چی کے چیرے نے ساری بات بن پو چھے سمجھا دی اور شاہان .....ان کا حال تو ہرتر سے براتھا۔

کھر والو پر ایک بیل دو قیاتیں ٹوئی میں،
وہ تو مرد ہوکر بھر سے تھے،ان جذبی نازک دل
رکھنے والی عورتوں نے کس طرح خود کوسنجالا ہو
عزتی محسوس ہوئی ہوگی، ای نے خود کو کسے سنجالا
ہو گا اور کمل اور کول سان کی گئنی دوتی تھی ارمان
ہوگا اور کمل اور کول سان کی گئنی دوتی تھی ارمان
تو سہار ہی ہیں پاتے ، وہ ہر داشت ایس کر پاتے،
تو سہار ہی ہیں پاتے ، وہ ہر داشت ایس کر پاتے،
تو سہار ہی ہیں پاتے ، وہ ہر داشت ایس کر پاتے،

ان کی نگاہوں میں خون اتر آیا، تمہاری وجہ سے بیسب لوگ کس قدراذیت ہے گڑ دے اور وہ سے بیاری وجہ وہ سے بیاری اور و وہ وہ دو در ارمین ..... وہ کہاں تھی، اس یہ کیا گڑ ری اوراچی ای ؟ کس کس کا سوچتے وہ ، کس کس کا خیال کرتے ، ایک ایک نام پر آم کران کا دل کمٹنا اور کمٹ کٹ کرگرتا۔

"امی ....ارمین .....کبال ہے؟ میں جب ہے آیا ہوں ، میں نے اسے نہیں دیکھا۔" چی نے سراغفا کرایک مسکی مجری اور پھران کے لیوں ہے ٹوٹ کراگلا۔

ار مان کو چھوٹی ای نے سزا کے طور پر گھر سے نکال دیا تھا، وہ تب ہی سے اپنا ایک دوست کے پاس رہ رہا تھا، بڑے ابوکو آخری ہار دیکھنے کی اجازت بھی بہت مشکل سے ملی تھی، وہ گھنٹوں چھوٹی امی کے آگے ہاتھ جوڑ کر آنسو بہانا رہا

"جوہ سے کیوں مانگ رہے ہو، معانی تم میرے تصور وارنہیں، معانی مانگی ہے تو ارمین سے مانگو ہوئی ہوائی سے مانگو، گریا در کھنا ار مان، تم نے جس حد تک سب کھر والوں کا دل دکھایا ہے ناں، وہ جمہیں بھی معاف نہیں کریں گا، نہ ارمین نہ ہوئی ہواہی اور نہ زبیدہ ہم ایک نہیں گی کی لوگوں کے ایک ساتھ مجم ہوا ورقیا مت تک بھی معانی مانگو تب بھی تمہاری معانی ان لوگوں کے نقصان کی علانی نہیں کی سکتی، اس لئے بہتر کی ہوگا کہا بی شکل لے کراس کھر سے ہمیشہ کے گی ہوگا کہا بی شکل لے کراس کھر سے ہمیشہ کے گئے سلے جاؤ۔"

خپوتی ای کے دل میں بھری بھڑ اس کا ایک فیصد بھی وہ اسے نہیں سناسکی تھیں اور منہ بھیرلیا تھا، اربان واپس جاا گیا، بناکس سے ملے، بغیر کسی سے مانی مانتے اور پھر کتنے دن گزرے وہ ملیٹ کرنہیں آیا۔

میں میں اس کی وجہ سے دوہری اذیت میں گرفتار تھیں، ایک طرف ان کی ممتا تھی تو دوسری طرف تعمیر۔

ایک طرف سوچتیں اس کی خطا نہ قابل معانی ہے، اسے بھی سزا کمنی چاہیے، دوسری طرف وہ گھر والوں سے دل ہی دل میں اعلی ظرفی کے جس مظاہرے کی خواہشمند تھیں،، وہ نامکن نہیں تو ہے انہا مشکل ضرورتھا، خاص کران نامکن نہیں تو ہے انہا مشکل ضرورتھا، خاص کران

حنا (107) الريل 2015

رنوں میں جبکہ ابھی تو ارمین کے آنسو بھی ختک نہیں ہوئے تصاور جاتم اس طرح اربان کا ختظر تھا، جیسے سامنے آت بی اس کا گلا د بوج کر جان سے مارڈا لے گا۔

وی گھر تھا اور وہی سب لوگ جو کبھی کمی زمانے میں ایک دوسرے پر جان چیز کتے تھے، اب اس گھر کا شیرازہ بری طرح بھرا تھا، کہ ہر نرد ہر فنص دوسرے کے بجائے خود کوسمیننے کی ناکام کوشش میں غرق تھا۔

**ሲ** ሲ ሲ

ایک کے بعد دوسری میج دوسری کے بعد تیسری، ایک کے بعد دوسری رات اور دوسری کے بعد تیسری، ایک دوسرے کے پیچے اداس کونج کی طرح اپنے پروں میں چونج دہا کر گزرتی شامیں۔

اس نے زندگ میں مجی اتی بے رمک ين ، اتى ي كيف راتمى اور اتى ب پر شایس تھی نہیں دیکھی تھیں اور اس زندگی میں بھلا ر یکھا ہی کیا تھا، ایک ار مان اور دوسری اس کی عابت کے سواء ابھی تو وہ اس الفت ای جاہت تے رکوں سے ای آ تھموں کو مانوس مبیں کر بانی تھی، اس کی محبت وہ توس و تزرح تھی، جس کے ستر رنگ تصاور بررنگ دوسرے سے جدا اور۔ بالأخرية خرى ساه رنگ اس كے بخت ير بھی سابی چھیر گیا،شاید بیجی اس وشمن جال کی محبتوں کا کوئی رنگ ہی تھا، جووہ آج سوئی اجڑی ما نگ اور كندهون ب د حلك كر كلائيون من کینے پیز پیزائے آ پل ہے نے نیاز دور خلا میں يك عك م كه كه كوج راى كلى ادر خود سے اور كردو پین سے اس قدر بے جرمی کہ شامان کب برابر من آ کھڑے ہوئے اور کتنی دیر گزری اے و مکھتے رہے ،اے کھ بوش نہ تھا۔

دفعتا ڈورئیل کی تیز آواز ہے وہ اپنے حال میں پلٹی، مچر برابر میں کمڑے شامان کو دیکھ کر جلدی ہے آلچل سریدلیا اور رخ موڑ لیا۔ دوکیس میں میں میں انہوں نے میں دوکیس

''' انہوں نے دھیرے سے پوچھا، وہ جواب دیتے بنائی ناخن سے گرل سے بیائی ناخن سے گرل

کمر پخی رہی۔
''دکیسی ہوسکتی ہوں میں بھلا۔'' وہ بول نہیں ہوسکتی ہوں میں بھلا۔'' وہ بول نہیں ہمی ، مگر انہیں ہواب مل عمیا تھا، شامان مہری سائس کے رمین میٹ سے اندر داخل ہوتے جائم کو دیکھنے گئے، جس کے ہاتھوں میں ریفریشمدے کای کودیکھ

ربی تھی۔ تھوڑی دریش کچے لوگ تمل کو دیکھنے کے لئے آئے والے تئے، بھی جو ہاتیں خوشی کا ہاعث بنی تھیں، اب وہی دل دکھانے کا سب تھیں۔ دو کتنی جلدی اپنی زندگی کے خوبصورت دو کتنی جلدی اپنی زندگی کے خوبصورت

وہ منی جلدی آئی زندگی کے خواصورت مدارج ملے کرکے طلاق یافتہ کے حاشیے میں آن گری تھی، ملکہ ننج دی گئی تھی ممل اور کول آئی زندگی کی شروعات کررہی تھیں۔

کول کے بہاں بینے کی ولادت اور مل کی بات تھہر نے کے مرحلہ، وہ دونوں اس ہے کتا ہے جہے تھیں، انہوں نے بخسن وخوبی اپنی اپنی تعلیم مکمل کی تھی اور خود اس نے محض بارہ جماعتیں بردھ کے کسی محبت کے آگے سرگوں کر دیا تھا، اس وقت ار مان کی شکت میں دنیا کا ہر کام غیر مفروری اور غیر اہم نظر آتا تھا، سب ہے ضروری مفرا آتا تھا، سب ہے ضروری جن مااس کی ہو جانا اور وہ ہو بھی کی تھی، محرکتی جلدی چند سالوں کے فرق سے وہ زندگی کی اس ریس میں خوکر کھا کر منہ کے بل کری اور جب کھڑی ہیں تو ہا کہ جولوگ اس کے خیال میں اس ہوئی تو ہا کہ جولوگ اس کے خیال میں اس میں تھے دور بہت دور ایک نقطے کی ماند تو

ده خود کھڑی رہ گئی تھی ، اپنا ادھورا و جوداور ادھوری محت لے کر۔

"کیاسوچی رہتی ہو ہروقت، کیوں مم رہتی ہوا سے گہرے خیالوں میں، کے سوچی ہو،..... اربان کو۔" اس نے بکدم سرافھا کر شاہان کو دیکھا،ان کے چہرے پرنا گواری تھی۔

"اگرتمبارا جواب بال بن ہے تو یادر کھنا، آدھی زندگی تم نے اس کے ساتھ برباد کی اور آدھی اس کے پیچے برباد کردہی ہو۔" انہوں نے غصے سے سر جھٹکا، اس نے جواب دینے کے بجائے سر جھکالیا۔

وہ چند کھے وہیں کھڑے ٹیمن سے ہاہرروڈ پر کھیلتے بھاگتے دوڑتے بچوں کو دیکھتے رہے ان کا،ارمین کا اور گھر کے ہاتی سب بچوں کا بچپن ہمی اس مڑک پر اور تی کھیلتے ہوئے گزرا تھا۔

"یادی سیم اور بھی ہی ہی ہوگ ہرشام ہوئی ہی ہو گئی ہی محن میں اور بھی ہا ہر گلی میں کھیلتے تھے، بھی پکڑم پکڑا آن، بھی کھوکھواور بھی ہیں وجود اور ان پر سے ہو تھے، ہی محرف ہیں ہوئی ہماک دوڑ ، مرخ چبرے ایک دوسرے کی محبت میں فرق تھے، کھر ہمی سمت میں فرق تھے، کھر ہمی سمت میں مورف ہو تھے، موال میں معروف ہو تھے، موال میں معروف ہو تھے، موال میں معروف ہو تھے، موال میں مورف ہو تھے، مورف ہو تھے، موال میں مورف ہو تھے، مورف ہو تھے ہو تھے ہوئی ار مان کی۔ "ووالک بار پھر چوک گئی۔

تختی، کہ وہ ان کے سامنے ار مان کی حمامت ہیں ایک لفظ بھی بول سکے۔

"کول؟ کونکہ خود ارمان نے ہی اسے اس قابل نہیں چھوڑا تھااور آخریں .....وہ تمہاری میت اور آخریں .....وہ تمہاری محبت اور تمہاری ممتا سے کھیل گیا۔"ارمین کا عنس تیز ہو گیا، اس نے اپنے کیکیاتے ہاتھ اپنے کانوں پررکھ لئے۔

"أب بحى عقل نبيل آئى تهيل ، الكيس نبيل كالمسلم على تمام اى كى بارے شام اى كے بعد بارے شام اى كے بعد اللہ اللہ بار بحى الله مال كے حال پو جينے كو كمركى الله بار بحى الله مال كے حال پو جينے كو كمركى اور طرف نبيل بلنا، جس نے اتن غلط حركت كى اور معانى تو دورتم سے ندامت كے دوالفاظ كينے كے معانى تو دورتم سے ندامت كے دوالفاظ كينے كے التے تہيں ايك فون تك نہيں كيا۔"

''خدا کے گئے بس کریں ،مت اسے اتنا پر ا بھلا کہیں پلیز۔''شامان مڑکر بے یقین کیفیت میں اس کا مندد کھنے گئے۔

''آپ کوشاید یقین ندآئے گر، بیں اسے نہیں سوچ رہی ہے۔ نہیں سوچ رہی تھی، مجھے اب اس کا خیال نہیں آنا، پلیز مت یاد دلایا کریں مجھے کیسے اس نے مجھے دوند ڈالا۔''اس کی آواز مجرارہی تھی، آنسوؤں ہے مجری تھیں، وہ التجا آمیز نگاہوں سے شاہان کو دیکھ رہی تھی، شاہان کے دل کو کسی نے جوتے کے مسل کر رکھ دیا۔

انبیں ہے اختیار اس معصوم لڑکی پرتری آیا چوخودا پنے دل کی کیفیت کو بچھنے سے انکاری تھی، جس خص نے سالول ہے لوث محبت کی بھلا ہوں چند دنوں میں اس کے اثر سے نکل عنی تھی وہ۔ مگر وہ گئی ہے بس تھی، اس ایک خص کے ہاتھوں، جو اس سے خود کو یا دکرنے کا اختیار بھی چھین لے گیا تھا، اب اگر وہ کرتی نہیں تو اور کیا کرتی، اعتراف کرتی تو سب کی ملامت کا مدف

2015

بن جاتی، جس طرح شابان نے اے بھی لآاڑ کر رکددیا تھا۔

آنبوں نے غصاور بے بی سے سر جھنگا کھر ایک نظرامے دیکھ کر کندعوں پر پڑی شال اتار کر اے اوڑ ھادی۔

"موسم بدل رہا ہے شائد نگ جائے گی۔"وہ کہتے ہوئے بلت کر پیر صیاں اثر کئے ،ار مین نے ایک نظر انہیں دیکھ کر سر جھکا لیا ، اس کی آتھوں سے ابھی بھی آنسو بہدرہے تھے۔ سے ابھی بھی آنسو بہدرہے تھے۔

منی کارشتہ طے پاتے ہی شادی کی تاریخ کفہر گئی، بچھے بچھے انداز میں ہی سمی مگرسب ہی اپنے اپنے طور پر تیاریاں کررہے تھے، بڑی امی بھی بظاہر تو خوش ہی نظر آئی تھیں، اب ان کے دل کا مال کیا تھا یہ وہ خود جانی تھیں، یا ان کا

رب میں اس اور کو جیب مشکل میں گھرا ہوا پاتی اس میں گھرا ہوا پاتی اس میں گھرا ہوا پاتی کہ وہ میں اس کی بات تھی کہ وہ دہ مشکل میں بات تھی کہ وہ در شتہ از دواج میں مسلک ہونے جار ہی تھی الیکن وہ اپنی خوشی کو تعل کر کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتی تھی ،سوائے کوئل کے۔

وہ جب ارجن کو جب جاپ کسی کام جی مصروف دیکھتی یا کہیں خاصوفی سے اداس پڑا ہوا دیکھ لیتی تو اس کے مسکراتے وجود پر اوس پڑ حاتی۔

اگر حالات پہلے جیسے ہوتے تو اس خوش کو سب سے زیادہ محسوس کرنے والی اوراس کی خوشی میں خوش ہونے والے یمی دونوں او کیاں ہوتیں، کوئل اور ارمین، لیکن اب سب پچھے بدل گیا تھا سب پچھے، در حقیقت اسے ارمین سے سامنے جاتے ہوئے بھی یمی وحیان رہنا کہ کہیں اس کے لیول سے بلا جیہ مشکراہٹ پھوٹ کر اس کی

بہنوں جیسی کزن کواداس نہ کردہ۔ حالا کہ تمل کا کوئی قصور نہیں تھا، جو پچھ بھی ارجین کے ساتھ پیش آیا، وہ ایک فیصد بھی ذمہ دار نہیں تھی، لیکن میاس کا حساس دل تھا، جوار مین کی اداسی میں حصے دار بناا پی خوشی بھی تھیک ہے نہیں محسوس کریا رہا تھا۔

کمرین اس کے زبور، کپڑے، برتن، فرنیچر ہر چیز پر بات ہوتی، ایسے بی اگر اربین وہاں ہوتی تو ویک ہی جب جاپ اداس یا پھر پہلی ی مشراہت کے ساتھ کس کے نو کئے پر شریک مختل ہو جاتی اور ایک" ہوں" کہد دہی، ای کا دل اے دکھے دکھے کر روتا اور وہ افی کو دکھے دکھے کرآ تکھیں خٹک کر لئتی۔

公公公

بہت دنوں بعد آج ابر آلود موسم و کھے گرائ نے کئن میں قدم رکھا اور کی ہے کچھ کیے ہے بغیر ہی بیمن نکال کر پکوڑوں کے لئے چینے گئی، ای کئن میں داخل ہو کی تو اے دیکے کر چند لیے جیرت کے مارے وہیں کھڑی رہیں، اس نے اپنے بیجھے آہٹ بھی محسوس کر کی تھی ار آئے والے کار دہل بھی بھی محسوس کر کی تھی ار آئے والے کار دہل بھی بھی اپنے کام میں گئی رہی۔ انہوں نے اے اپنے بازو کے گھیرے میں لے انہوں نے اے اپنے بازو کے گھیرے میں لے انہوں نے اے اپنے بازو کے گھیرے میں لے

"موسم بہت اچھا ہے، سوچا کوڑے بنا لوں سب کے لئے۔" وہ دانستہ سکرائی۔
"مرف کوڑے بناؤ گی، چائے نہیں۔" جاثم نے کئن میں داخل ہوتے سے اس کی بات سن کی تھی۔ "اگر میرا بھائی چیا جا ہے تو ضرور بناؤں

۔ ''اگر میری بیاری بہن بلائے گی تو ضرور

2015. 411 411

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



Scanned By AMir

پو∪گا۔''

اس نے تریب آگر مجبت سے اس کے سر پر ہاتھ بھیرا، ارمین کو آج محسوس ہوا جاتم عمر میں اسے جھوٹا ہونے کے باوجود کتنا بڑا ہو گیا تھا، کتنا تحفظ تھا اس کے کس میں اور کتنا پر اعتاد تھا اس کا نہوا ٹی بڑی بہن کے لئے، جسے وہ خود سے بڑی بہن بلکہ اپنی خی ک گڑیا ہی بہن سے بات کر دہا ہو، آنھوں میں کی بھرنے ہی گئی تھی، مگر اس نے خودکو بری طرح ڈیٹ دیا۔

" بمنل سے کہو آج میرس پر جائے پیس گے، ہم تینوں مل کر، بہت بیاری تصندی ہوا چل " سے "

" المحکیک ہے۔" وہ مسکرا کرکڑائی میں تیل انرکی

جاتم ممل کوآ واز لگتا با ہر نکل گیا اور وہ بیسن کی بنتی مجزتی شکلوں کوتیل میں جلبلا تا دیکھ کرسوج میں بڑگئی۔

اس کا یون اچا تک کھر کے معاملات ہیں حصہ لین خود بخو دہیں تھا، اسے یوں پہلے کی طرح کسے سے بین خود بخو دہیں تھا، اسے یوں پہلے کی طرح میں حصہ لینے پر بجور کرنے والی کول مسلطے میں تھر آئی تھی، سب لوگ لاؤنج میں ہینے سلطے میں تھر آئی تھی، سب لوگ لاؤنج میں ہینے میں رہی، اسے نور میں کیار یوں سے مو کھے ہے جیتی رہی، اسے نہیں ہے تھا کہ کول واپس کس تک رہی، اسے نمی اور جا کے کول واپس کس تک والے کی ، ووتو بس خود میں گمن و ہاں سے آئی اور اپنی کر جیران رہ گئی۔

''خبریت کول ہتم یوں سب کے درمیان سے اٹھ کر کیوں چلی آئیں۔'' ''کیوں جب تم گھر آنے والوں سے

سرے سے ملنے، سلام دعا کرنے کی روا دار نہیں اور تمہیں عجیب بھی نہیں لگنا، تو پھر میرے وہاں سے اٹھ آنے پر اتی جیرانی کیوں۔'' کوئل کا انداز عجیب تھا، اے اور زیادہ جیرت ہوئی، پھر جسے کوئی بات بجھ آئی۔

" آگی ایم سوری کول ، دراصل میراکس سے مجمع منے کویات کرنے کو ...... "

"دل نبیں جا ہتا ہے ال ۔" کول نے اس ک بات کان کر بوری کی۔

، ''تم تو مجھتی ہوناں۔'' وہ ادای ہے مسکرا مذر بیمی

تر بید پر ہیں۔ سمجھو گی ۔ ''میں سب مجھو گی مینو۔''اس نے چر ہائے کر کول کو دیکھا۔ مینو۔''اس نے چر ہائے کر کول کو دیکھا۔ ''کیا۔۔۔۔۔گیا ہوا۔۔۔۔۔کیا کہا جس نے۔''

''و یکھوار میں! تم نے پچھ نہیں کیا، جو پچھ اور بھی تم رہ بیتا، ہم سب کواس کا دکھ بھی ہے اور افسوس تھی ہے اور افسوس تھی ہے اور افسوس تھی ، میرانہیں خیال کہ بھیے ہے ہائی دبی اور جمانے کی کوئی ضرورت ہے، تم اپنی دبی اور اعسانی تو رہ بھوڑ کے جس فیز ہے گزری، سب کو اس کا احساس تھا، لیکن اب اب تم جب تک خود کو اس کا احساس تھا، لیکن اب اب تم جب تک خود کو اس کا احساس تھا، لیکن اب اب تم جب تک خود کو اس کی اس مرحلے ہے ہا ہر تھی تکالیا، وہ پوچھ بیس میری جان۔'' ارجین نے سر جھکالیا، وہ پوچھ بیس میری جان۔'' ارجین نے سر جھکالیا، وہ پوچھ بیس میری جان۔'' ارجین نے سر جھکالیا، وہ پوچھ بیس میری جان۔' ارجین نے سر جھکالیا، وہ پوچھ بیس میری جان۔' ارجین نے سر جھکالیا، وہ پوچھ بیس میں اس فیز سے باہر نکل کر کروں گی کیا، جاؤں گی کہاں۔

"سب نے تمہارا خیال کر لیا نال اب تمہاری باری نہیں ہے کہ تم سب کا خیال رکھو۔" "کیا مطلب؟" وہ کول کا مند کھنے گی۔ "ممر میں شادی ہونے والی ہے، وہ تمہاری بہن ہے نال، جواس کھر سے وداع ہو رہی ہے تمہیں اس کا اور اس کی خوشی کا کوئی خیال نہیں ہے، تم کواس طرح اداس اور خود میں کم دکھے کراس کے دل ہر کیا گزرتی ہوگی، سوچا ہی۔"

حنا (111) ابريل 2015

ارین تھبرا کھی واس نے واقعی ہیں سوجا تھا۔ " كم آن ار بين ، ايخ سامنے كى بات جھے شانی بھائی کو، جاتم کو کیوں کہی پر رہی ہے تم ہے بار بار، ثم بحول مبين على مال ابنا ماضي ، تو مت مجواد، یا در کھو بمیشہ، ار مان نے جو کمینہ بن دکھایا وہ بھلانے الل ہے بھی میں مکروہ تو چاا گیا ناں سب جھوڑ جھاڑ کرتو تم کیوں اس کا سوگ خود پر طاری کرکے چرنی ہو، بٹاؤ خود ہے ہے یژمردگی، جتنا سوچوگی اتی بیغم زده اور پرهال ربو کی اکر والے خوش ہونا جاہتے میں الیکن صرف تمہاری وجہ سے خوش میں ہویارے بشزاء یوی ہوری ہے، اس کا بھی کچھ خیال کروہ چا ط جے ہیں، جاتم کوشزاء کے لئے ،لیکن حمہیں و کے دیکے کروہ بھی شادی اور خاندان سے برگشتہ بورى باورمل بحى تحيك سے خوش ميس اس تمهارا خيال تاريتا ب، تم كول يس اس د كادر م سے ایل جان چھڑانے کی کوشش تہیں كرتس " كول نے بات كے آخر من جسخملاكر ا ہے دیکھا، ایک کمچے کو دونوں کی نظریں ملیں، ا محلے ہی بل کول اربین سے بری طرح لیت کئی، ارمین پھوٹ بھوٹ کررودی۔

'' میں .... میں .... میں کروں کول .... میں کیا کروں کول .... میں کیا کروں کول .... میں کیا کروں کول .... میں ایک ایک ایک ایک جملے کی گردان کررئی تھی، کول کی این بھی آئیں۔ آگ جملے کی گردان کررئی تھی، کول کی این بھی آئیں۔

'' بین بیننا بھولنے کی کوشش کرتی ہوں، وہ
ا تناہی بچھے یادآ تا ہے، میراخود پراختیار بیل ہے،
میں کس سے کہوں، کوئی سچھتا کیوں بیل، وہ چپر
سال میراشو ہررہا، میرامجوب شو ہراوراس سے
بھی کن سال میلے ہے۔۔۔۔۔'' اس سے بات کمل
نبیں کی گئی، کول خود بھی سکنے گئی تھی۔
''یوں اس کو یاد کردگی تو کھل کھل کرختم ہو

جاؤگی، ہم نے اپنے ایک بھائی کو کھو دیا، دوسرا
سات سمندر پار چلا گیا، اب ہم سہیں ہیں کھونا
چاہتے ارمین، ہم سب تمہارے احساسات کو
سجھتے ہیں، بہتر ہوگا کہ اب تم خود کو سمجھاؤ، دو
تہرارے لئے ایسائی انحرم بن چکا ہے، جیسے کوئی
فیر مرداور کی اور فیر، نامحرم مرد سے شادی کر سکی
فیر مرداور کی اور فیر، نامحرم مرد سے شادی کر سکی
بواسے محرم بنا سکتی ہو، لیکن اربان سے تمہاری
دوبارہ شادی نیس ہو سکتی ارمین میری جان وہ
تمہیں دوبارہ نیس کی سکتی ہم ہو، اپنی فاطر اپنے بھائی
ہوگا، نی زندگی میں قدم رکھو، اپنی فاطر اپنے بھائی
ہوگا، نی زندگی میں قدم رکھو، اپنی فاطر اپنے بھائی
ہوگا، نی زندگی میں قدم رکھو، اپنی فاطر اپنے بھائی
ہوگا، نی زندگی میں قدم رکھو، اپنی فاطر اپنے بھائی
ہوگا، نی زندگی میں قدم رکھو، اپنی فاطر اپنے بھائی
ہوگا، نی زندگی میں قدم رکھو، اپنی فاطر اپنے بھائی
ہوگا، نی زندگی میں قدم رکھو، اپنی فاطر اپنے بھائی
ہوگا، نی زندگی میں قدم رکھو، اپنی فاطر اپنے بھائی
ہوگا، نی زندگی میں قدم اپنی اور کی سے ارمین کو
ہورا سے بھاری وجہ سے ان کی کیا حالت ہے تم .....

" المحت كرو، اس كمركى خوشيال عمل بونے دو، خدا مت كرو، اس كمركى خوشيال عمل بونے دو، خدا كے لئے۔ " اب كى بار دو خود رو پڑى، سينج كر ار مين كو گلے زگايا پھرا لگ بوكرا نسوصاف كے۔ " ميں تم ہے وعد وہيں ليتى، مراميد كرول گ كہ اگلى بار جب بين آئى تو جھے وہى يہلے والے نہ سى، مرايك مختلف ارجن ضرور ليے كى، والے نہ سى، مرايك مختلف ارجن ضرور ليے كى، اس نے مان سے ارجن كى نم آسموں ميں جما فكا، اس نے دھيرے سے مسكرا، آسموں ميں جما فكا، اس نے دھيرے سے مسكرا،

تب ہے اب تک اس نے کول کی باتوں کو ہرزاو ہے ہے سوچا قدااور اسے بچے ہی پایا تھا، ای کا مقید تھا کہ وہ خود پر گزرنے والے سانچے کو بیول کر محرکی خوشیوں میں شامل ہونے کی سی کرنے تکی تھی۔

نیرس پر ده چارول بی تنے، جاتم ، شابان اور تمل یا پھروہ خود .... بے حد بھی بوندا باندی اور

منا 112 ابريل 2015

Scanned By AMIC

شنڈی نئے نم آلود ہوائے سردی کو ہو حادیا تھا، گر یہ شنڈی ہوا اس وقت اس کے بوجھل اعصاب لئے اور تفکے ماندے ذہن کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ اس نے ایک اداس نظران تینوں پر ڈالی، کا سکار کار مان اور ریحان ،شزاہ، فلاور ماؤس کے کوئی، ار مان اور ریحان ،شزاہ، فلاور ماؤس کے

کول ،ار مان اور ریحان ،شزاء، فلا در ہاؤس کے پیول کتنے کم رہ گئے تھے۔

شزاء اور جائم کے بارے میں بچا کو کیا خوب خیال سوجھا تھا،اسے دلی خوشی محسوس ہورہی تھی،وودل ہی دل میں شزاء کو جائم کے پہلو میں بیش دکھے رہی تھی، اس کے لیوں پر ایک بھولی بسری مستمراہت آن رکی۔

و ولوگ گانوں کا مقابلہ کررہے تھے، ارمین محض خیالوں کے کھوڑے دوڑا رہی تھی جب احیا تک اس ایک آواز نے چونکا دیا۔

یں رنگ شربتوں کا، تو بیٹھے گھاٹ کا پانی شاہان بڑے جذب اور بہت رہیں آواز میں منگنارے تھے، اس نے بے اختیار آس پاس میں جانے والی خاموثی کومسوں کیا اور جیسے آبیں

دورے والیں پلٹی۔ جاتم ذرافا صلے پر کمٹرانون رکسی ہے بات کررہا تعالممل بھی اپنے سیل پر کوئی مینچ پڑھ رہی تھی اور شاہان ۔۔۔۔ وو اس کی طرف نہیں دکھ رہے تھے، تگران کے انداز سے صاف ظاہرتھا کہ

وہ کش کو کہدرہے تھے۔ تو جیٹھے گھاٹ کا پائی ..... وہ جان ہو جھ کر جائے کے کپ پر جھک گرہ

\*\*

امی کے کمرے ہیں بیڈیر بہت خوبصورت اناری سرخ ادر سلور گرے کنٹراسٹ کا کامدار سوٹ رکھا تھا، وہ ایک کمجے کے لئے رکی پھر بے اختیار بڑھ کراس کا دو پندا ٹھالیا۔

"اف انتا خوبصورت سوٹ امی ، کس کے لئے ، ٹمل کے جیز میں۔" "اول ہونہہ، تمہارے لئے ، ٹمل کی بارات کاسوٹ۔"

ہ موت۔ "میرے لئے۔"اس کے محراتے لیوں پر جرت سمٹ آئی۔

"اليكن كيون اورلايا كون؟"

"شابان لایا ہے، تم جاروں کے لئے شزاء کے لئے تعوز ا بلکا ہے، باقی تم تیوں کا ایک صالی"

''اچھا!'' ووسوچ میں پڑگئی،لب ابھی تک ستائش آمیز مسکرا ہث آشا تھے۔

آئی ہوں۔ "وہ دویشہ بیڈی پر ڈال کر واپس پلٹ گئ، زبیدہ بیٹم نے آیک گہری سانس لی، وہ شاہان کا نام اور جوڑے کا سرخ ریگ دیکے کر بھینا ہے آرام ہوگئی مسلی کرتے گئی محمی کے تمل اور کول کے سوٹ واتعی اس جیسے ہیں

انہوں نے مہری سائس لے کر دویے سے
اپنے چہرے پر چکتا وضوکا پائی صاف کیا، ان کا
ایک بھیجا انہیں استحان میں ڈال گیا تھا اور دوسرا
اس استحان سے نکالنے کے چکر میں مزید آزبائش
میں بہلا کر گیا تھا، وہ جانتی تھی، چند کھول میں
ارمین واپس آ کر اس سوٹ پر سخت نقید کرنے
کے بعد اسے پہننے سے انکار کرنے والی تھی اور
کی بعد اسے پہننے سے انکار کرنے والی تھی اور
کی بعد اسے مہنے میں تو نہیں البتہ ب

"امی! آپ ہے سوٹ ممل کے جہز کے
لئے رکھ دیں تو زیادہ بہتر ہے، میں نے ممل سے
بات کرلی ہے، اس کا سوٹ نے کمر کے کنٹراسٹ
کے ساتھ ہے، میں وہ بہن لوگی۔"
"اس سوٹ میں کہا برائی ہے۔"

منا (113) ابريل 2015

"اس سوت عن ایک میس دو برا نیال مین، ایک تو ہے انتہا مجرا رنگ ہے، جو کی نئ طلاق یا فتہ تورت پر بالکل سور نہیں کرنا اور دوسرے میہ شابان کے کر آئے ہیں، بوی ای لاتیں تو اور بات محلى، اب بيد دونول وجوبات شادى بال مين جھےسب کے درمیان حیث بٹاموضوع بنادیں گی اور میں بہر حال مزید کی کی انگلیوں کا اشارہ اور معنی خیز نگاہوں کے نشانہ میں منا جا ہتی۔''زبیرہ كادل كث كرده كيا\_

"عورت مطلاق بإفتا؟" ایے تین ای نے ای کے بولنے کے کوئی بات میں چھوڑی می اور ای بھی آئے سے کھ مہیں بولیں، جو بات وہ کرنا جائتی تھی، ایں کے لئے این کے اندر ہمت کیس ہو یا رہی می اور ارمین بھی کہ بس بات حتم ہو گئی ،اس نے بارات والے دن کے دوسرا جوڑا دیکھنا شروع کر دیا ہنبتا سادهاور علك رنكون والاءآخر كووه ايك طلاق يافته

الماري من الخريد هي باته مارت اي کے ہاتھوں میں کرزش تھی، ول میں ورد اور آ محول من بتح آنسو ليے۔

ادروه جوبيهوي راي محي كريات ختم بو چكي ب تو بي حض اس كى خام خيالى محى ، كول اي سرال سے بطور خاص آئی تھی، اس کے کانوں میں صور پھو تکنے کے لئے جس نے اس کو مجمد کر

كانى دىر جب اس كى خاموتى تېيىن توتى تو كول كواس بلانايرا

"اے میں تم ہے بات کررای ہوں۔" امن نے س لیا ہے ۔۔۔۔ کول میں ۔۔۔۔ میں

"بلیز انکار کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لوار من ، ہوسکتا ہے، یہ آ پشن رد کرنے کے بعدیا توحمہیں امیدوں کے سہارے ایک بےحد لمن مایوی کی سرحد تک جالی راه گزر بر لا حاصل مانت طے کرنی ہے یا مجرا تظاری مولی برعمر مجر کے لکتا ہے ۔''ارمین نے سر جھکا دیا ، کول ک بات نیم جز ہے کر لیے جیسی کیکن کی گئی۔

" مِن سِیس کہتی کہتم میں کوئی کی ہے، لیکن بال ایک لیبل جواتی معری عرقم رالک چکاہے وه .....تم ساري زندگي يول تنها تو خيس كر ارسكي ناں بھی نہ کسی کا ہاتھ تو حمہیں تھامنا ہی ہوگا، تو اس سے میلے کہ کوئی بچوں کا باب یا بوی عمر کا امید وارین کرایک بار پھرتمہارے خوابوں کو چکنا چركرنے كے لئے آئے، تم .... ثابان بعانی کے لئے بی "اس نے بات ادھوری جمور دی، ایک ایک بات جو ارهوری ہونے کے باوجود پورے سیاق وسیاق کے ساتھ اس کی سمجھ میں آ ربی تھی، جو ایس کے ماضی حال اور مستقبل کا ا حاط کر رہی تھی اور جو شاید اے اس کی حشيت اوراوقات بهي يادولار بي مي-

اس نے دور افق کے مرح برتے و مجتے سرخ كنارول كو ديكها، إلى سرخ الكارجلن اس کی آ تھوں میں ار آئی تھی ،اس کے اور کول کے درمیان خاموتی ایناسیاه آلکل اور سے وجھوڑے אונב גיבניט ש-

اسے خودائی حالت اور دھی وجی جلتی ہوا ررس آیا، سر کوشیال کرئی ، نم خنگ سر کی فضا جسے سر کوشیوں میں اس سے، چھ کہدرہی تھی، چھسمجما

"بيرتو بونائ تفاء" بيسباليے بى بونا تھا۔" یہ بوئی لکھا تھا،لوح محفوظ پر .....ازل سے

حنا (114) ابريل2015

公公公

ممل کی بارات والے دن سرخ اناری کامدار دویشسر پر ڈالے رکھے اور ڈریٹک روم میں دلبن کے برابر بیٹے کر خود بھی نکاح خوال کا انتظار کرتے اس کے چہرے پر سجیدگ طاری

اسے مسلسل اربان سے اپنے نکاح والا ون یاد آربا تھا، کس طرح اس نے مین وقت برانی مرضی چاا کراس کی رضتی کروالی تھی اوراس دن کو یاد کرنے والی وہ اکیل نہیں تھی، دیاں گھر کے تقریباً ہرفردکوہی بارباروہ دن اوردہ تحض یادآربا تھا، جو چند ماہ پہلے تک ہی اس گھر کا فرد تھا اور آج جانے کہاں تھا۔

نکاح کے لئے رضا مندی دیے ہی ادیان
فی الفور رفعتی کے بارے یم تخی سے تاکید
کر دی تھی کہ امہی وہ اس بارے یم تہیں شایداس
کرے گی اور دوسرا کوئی سو ہے بھی نہیں شایداس
کے لاشعور میں کہیں ہے بات دنی تھی کہ کی ایسانہ ہو اربان کی طرح شابان کو بھی نورا ہی اس کی مرحق کا بخار جڑھے جائے ، مگر اس کی بات بہت آسانی سے بان ٹی گئی اور اس نے نم ہوتی ہوئی ہوئی گوں کو آ ہستگی سے صاف کر کے نکاح نامے پر پانسی ہمرامی اور جاتم ویشوں دیکھ کرمطمئن ضرور تھی۔

" شاید میان ، میری خوشی کے لئے بہل میرهی ثابت ہواور میں پھر ہے .... نیال در خیال در خیال، وہ بجائے باہر جانے کے اختیام تک وہیں بیٹی رہی ، بڑی ای اور کول نے اس ک وہ خود اپنے دل کی کیفیت کو بچھنے سے قاصر تھی ، نہ اس کے دل میں اس بات کا ملال امجر رہا تھا کہ وہ ار مان کی زندگی سے نکل کرایک دومرے خص کی بھی پہلے، شاید تب سے جب ابھی نیک و بد روحوں نے جسم کالبادہ اوڑ ھا بھی نہ تھا۔ ''لیکن ''لیکن۔''

"بي سيسب بہت جلدي نبيل ہور ما کول - "اس كى آواز بيل توفيح ، جنتے ، ربت كے نيلوں جيسى پياس تھى ، كرلاتى اور بحراتى ، كول ف ايك بازواس ك شاف پر پھيلا ديا ،اس ف سنمي نيكى كى طرح اس ك كند ھے بيس مند چھپاليا اور تے ، زك شفاف موتى پلكوں سے ہاتھ مجرا كركول ك آنجل كى بناه بيس مطے گئے ۔

کی بھیرو گھروں کو اوٹ کر خاموش ہو تھے تھے، سائن فضا میں ایک جیب سی ہے چارگی تیر رہی تھی، جب کول نے برستی ہوئی سردی کومحسوس کر گبری سانس مجری اور وہاں سے اشخفے کا اذن کر کے تمام ہاتوں کے نجوڑ ایک جملے میں پیش کر

دیں۔
''جب یہ ہے ہے کہ زندگی سی سے کے سیارے ہی کے سیارے ہی گزار ٹی ہے تو وہ کسی کوئی اور کیوں کوئی انہا تا کا میں کے کوئی اور کیوں کیوں انہا تا کا میں کیوں کہیں۔'' کوئی نے ایک بار پھرا سے قائل کرنیا تھا اور وہ کیونہ کہا تھی۔ کیونہ کہا تھی۔ کیونہ کہا تھی۔

حَنا (115) ابريل 2015

يرك حيات بن جل ب، نداس بات ك خوشى تھی کہ وہ دوسرا محص کوئی اور نہیں شابان آ فریدی ب، جوندسرف اس کے ماضی سے واقف ہے، بكداس كى الني يبلي شوہر سے بياه محبت مجرے جذبات بھی جانتا ہے، اس کے باوجود اے اپن زندگی میں شامل کررہا ہے اور وہ يقيناً اس نے حالیہ احساسات کو بھی سمحقا ہے۔

ناح کے کافی در بعد جب مہمانوں کے لئے کھانا نگایا گیا اور تقریباً سب ہی لوگ کھانے کے انتظامات کی افراتفری میں معروف تھے، اس وتت جھوٹے بچا، چی کے ساتھ دوبارہ برائیڈل روم میں واحل ہوئے ، اس سے پہلے وہ قاضی صاحب كے ساتھ نكاح يوجوانے آئے تھے اور ان ای کے ساتھ کل اور اس کی رضا مندی لے کر مع ي تع

اس نے ڈراکی ڈراان دوٹوں کی طرف سر ا فِي كَرِ دِيكِمَا اور پُحِر جِمِكَا لَيِّ ، لاشعوري طور يراس ئے ۔ افتیارانے ختک مجلے کوتھوک نگل کرز الم الحالي المنظري

حجونے چیا، بڑے ابو کے جانے کے بعد ا بی تمام تر شوخی بھول کر بے حد سنجیدہ ہو ہے خَصِي خاندان كَي تمام خواتين اور برجيمونا برا كمر كے برنصلے كے لئے اب ان بى جانب د كھا تھا، ووفود بخود بزرگ کے عبدے یوفائز ہو گئے تھے اور ای عبدے پر فائز ہونے کی ذمہ داری جمانا كتناصص تعا، بيكونى ان كے دل سے يو چھتا۔

شابان اورار من کے نکاح سے بہنے انہوں نے سات دفعہ استخارہ کیا، تب کہیں جا کے ان کے دل کوقر اربلا تھا، ورنہ بھتیجا یہ بھی تھااور جھتیجاوہ بھی تھا،جس نے ان کی بیٹیوں جیسی جیجی کو بساکر اینا کر جھ سال بعد ایک کھے ہیں اجاز کرر کا دیا

وہ بے حد آ ہے کی سے اس کے برابر عی بیتے اور اس کے مر پر ہاتھ رکھا تو انہیں خودمحسوں مواكدان كالإتحارزر باتحار

"صدا خوش رمو، محولو مجلو، ميري يكي خدا حمهيں ..... ان سے بات ممل نہيں كى مى ان كا صرف باتھ ہی نہیں آواز بھی کیکیا رہی تھی، جو بات کے اختام کک سینے سے پہلے ای بری طرح لز كمرُ الحق\_

انہوں نے بے اختیار اسے اسے سینے میں جھنے لیا اور وہ خود پر چڑھے ہوئے شجیدی کے لیادے سے نکل کر چھوٹ چھوٹ کر روتی جل

چی سوں سول کرنی دھرے دھرے اس کا شاندد بارى عين، باتھ سبلارى عين -公公公

رات کا دوسرا پہر اختام کی جانب گامزن تھا بارات کا تمام بنگامہ سمیٹ کر کھر آتے آتے كانى دير لك كن ، خواتين اور مرد حضرات فوراً بى الع كرك ون واع ته.

بورے کھر برایک اداس خاموش کاراج تھا، شاید بئی دداع کرے واپس بلننے والے والدین بی میں ، وہ آئمن اور جو بارے جی رویتے ہیں ، جہاں تھی کلیوں کا بچین اور کین اور جوائی گزرتی ب، جن ستونوں ہے ان کے آگل کیتے ہیں، جن برآمدول میں ان کی بازیب بھی ہے، جن كروں ميں ان كے خواب ازتے ہيں اور جس رسونی میں ان کے ہاتھ کاذا تعدیم لیتا ہے۔

الي اي اداى اس نے كول رحمتى ير بھى محسوں کی تھی ، تمر جب ایس کا دھیان بٹانے اور ساتھ دینے کے لئے حمل تھی اور آج حمل مجی پا سنگ دداع بوكرايخ كمر چل من محمى اورايك و ه

منا (116) ایریل2015

Seammed BWAMIR

اس کی دوائی، اس کی ادائی اور پرایا ہو
جانے کے احساس کو صرف اس کی ماں نے ہی
محسوس کیا ہوگا، کیونکہ اس کی رحصی کا ممل تو ای
محر کے ایک محرے سے دوسرے محرے تک
محرود رہا تھا، وہ ایک نہیں دو بار اس گھر سے
محدود رہا تھا، وہ ایک نہیں دو بار اس گھر سے
مرفصت ہوئی تھی اور اس کے بعد بھی اس ہی گھر
میں واپس آئی تھی، پہلی باربھی اور اب دوسری۔
میں واپس آئی تھی، پہلی باربھی اور اب دوسری۔
کرااند داخل ہوتے شاہان کو دیکھ کراس کا پورا
میں جانے کب تک البھی رہتی الیکن دروازہ کھول
میں جانے کب تک البھی رہتی الیکن دروازہ کھول
میں جانے کب تک البھی رہتی الیکن دروازہ کھول
میں جانے میں جان میا ہو گیا، ایک فطری حیا کے
حسم ہے جان میا ہو گیا، ایک فطری حیا کے

ا حماس نے اسے ہما ختہ جھوا تھا۔ شابان پکارتو کول کو رہے تھے،لیکن اسے دکھے کر بھول بی گئے کہوہ کس کام سے اور کس کے ماس آئے تھے۔

ہے صد آ ہستگی ہے دروازہ بند کر کے وہ آگے بڑھآئے ،شاہدائیں امیدئیں تھی کہار مین بیس الکیلی مل جائے گی ، وہ بھی اس لہاس میں جو انہوں نے اس کے لئے بہت شوق اور سوچ بچار کے بعد خریدا تھا۔

ار بین کے پیچے مڑ کے دیمے اور یکدم کردن وائیں گھانے کی وجہ سے کا مدار بارڈروالا بھاری دو پنہ سے کا مدار بارڈروالا بھاری دو پنہ سے کا مدار بارڈروالا بھاری دو پنہ سے کی طرف کھسک پہلا تھا۔ وہ جس انداز میں ای کا ان میں بھری سرخ اور سنہ کی چوڑیاں انار رہی تھی ، ای انداز میں کا آئی ہے بھی اس کی کا آئی ہے بھی اس کی کا آئی ہے بھی اس کی خود سے تربیب آئے شاہان کی موجودگی کو پوری خود سے تربیب آئے شاہان کی موجودگی کو پوری جان سے محسوس کرتی ، لاشعوری طور پر دوسرے باتھ ہے بھی ہوئی چوڑیوں کو کھش ہے دنی سے باتھ سے بھیسی ہوئی چوڑیوں کو کھش ہے دنی سے باتھ سے بھیسی ہوئی چوڑیوں کو کھش ہے دنی سے باتھ ہے۔

"ارمین!" انہوں نے بالکل سامنے تغیر کر دھیرے ہے اسے پکارا، ارمین کے ہاتھ کی حرکت رک گئی، گراس نے نظر نہیں اٹھائی۔ "تم نے آج بہت زیادتی کی ہے میرے ساتھ۔" ان کی بات بہت غیر متوقع تھی اور لہجہ مجی ہے حد سادہ اس نے ہساختہ سرا تھایا۔ "تی ۔۔۔۔۔زیادتی ؟"

"مم ....م " أمبول في كہتے ہوئے ہاتھ برهایا اور اس كے ہاتھ ميں مجتنى چوڑيوں كو واپس كلائى كى طرف مركا ديا، چوڑيوں ميں مرهم ك جمنكار بيدا بوئى۔

المراق التا سابھی حق نہیں تھا کہ میں مہر ہیں۔ مہریں....اٹی دلہن کو نکاح کے بعد ایک نظر دیکھ میں این تم ورینگ روم میں ہی پیٹھی رہیں ، ہاہر ہی نہیں آئیں اور .... مجھے آئی فرصت ہی نہیں کی کہ میں خودتم سے ل لیتا۔' بہت دھیمے لہجے میں اور بہت ملائم انداز میں وہ ڈرینگ پراتار کررکھی ہوئی ہاتی چوڑیاں اس کی کلائی میں ڈال رہے

ارمین کا تنفس کم ہو چکا تھا، سب کھ نیا تھا، بے عد سادہ ہونے کے باوجودان کا لہجہ، بہت معمولی ہونے کے باوجودان کی فرمائش اور ب حدقدرتی ہونے کے باوجودان کی فرمائش اور ب حدقدرتی ہونے کے باوجودان سے محسوس ہونے والی، جمجک یا مجرشا یہ کھے بھی نیانہیں تھا، سوائے اس رشتے کے جو چند گھنٹوں پہلے ان کے درمیان بندھا تھا۔

چوڑیاں بہنا کر انہوں نے اس کے ہاتھ کو ہلکا سا جھٹکا دے کر چھوڑ دیا، وہ ڈھینے ڈھالے انداز میں کھڑی تھی، پھر انہوں نے سرے پیچھے کھسک جانے والے آپل کو دھیرے سے ذرا سا آگے کھینچا، وہ کچھاورسٹ کئی۔

منا 117 ابريل 2015

اب وہ بنا مچھ کیے اپنے کرتے کی سائیڈ والی جیب ہے اپنا سیل نکال رہے تھے، ارجن خاموتی ہے ویکھتی رہی، انہوں نے اس کا جرہ ذرا سا اوم اتھایا، کلک کی آواز ہوئی اور اس کا روب ان کے موبائل میں قید ہو گیا۔

''رات بہت ہو گئی ہے اب سو جاؤ ،تم مجلی تحک ٹی ہوگی۔"اے دیکھ کر محرائے پھراس کی تصویر دیلهمی اورا ہے دو بارہ دیکھا۔

''تم بہت اچھی لگ رہی تھیں آج۔'' ان کے سے نے ذرا کی ذراعمبین کا پاڑی اور ارمین گی جعز کنوں نے رفتار، کیکن وہ اسی وقت والیس

معنز نائٹ۔"وہ ان کے جانے کے بعید کتی در کرے ای ان کی موجود کی کو موسوی کرتی

الكلے دن سبح يا شتے كے لواز مات و كھے كروہ جھینے ہی تکی ، کیونکیٹل کے لئے ناشتہ لے کرجانا تھا، کوئل تیار ہو چک تھی ، وہ شامان جاتم اور ارجن اے لینے جارے تھے کیکن اس کے جینینے کی وجہ مے کوں نے اس کے اور شامان کے لئے بھی انت بی ابتهام سے ناشتہ ڈاکنگ م سیایا بوا تھا، جے و دایک دن کی رہمن ہو۔

المار مرام مرا المرام المراس في المركز رى دو ، جيسے من كوئى دلين بول \_" كچن من آكر اس نے کول کوآ ڑے ہاتھوں اللا

"تو ؟ دلين عي تو بوء" كول عد نازي ت ہونی واس نے ایک حیا آمیزنگاہ باس کھڑی يرى الى يال ال

" کینن ابھی میری تصتی نہیں ہوئی ہے معجميس " وود في آواز ميں بولي يكن ميں داخل ہوئی شزاء نے اس کی بات من کی می۔

''اوہو.....و....کول آئی، آپ نے پھھ سنا،اری آبی کوکتنا برا لگ رہا ہے کہ ان کی رحصتی مبيل ہوں۔

ا یکدم بوکھلا کر پلٹی ، شزاء اسکی نہیں تھی ، ال كمعصوم شرارت سے حكتے چرے كے بيجھے شامان بھی تھے، انہوں نے شزاء کی بات س کی تھی، کیکن وہ اس قدر جلدی میں تھے کہ دھیان دیے بغیرسید ھے بڑی ای کی طرف بڑھ گئے اور ے حد وصی آواز میں ان سے چھے بول کر جتنی تیزی ہے آئے تھے، اتی ہی تیزی سے والیس نکل

"جاد اب تم جدى سے شائی بھائی ك ساتھ ہی ناشتہ کر لو۔" کول نے نصول کی افراتفري دكماني\_

"جی نیں، میں تمل کے سرال جا کے اس کے ساتھے ہی ناشتہ کرونگی۔'' کول منہ پر ہاتھ رکھ

"جي! الجي من اتى بحي حواس باخته مين ہوئی جتنائم نے سمجھااور میں ڈرااس کی خبر تو لوں ، بہت زبان مطنے تلی ہے میری گڑیا کی۔"اس نے جائے شزاء کے کان چڑے، وہ بجائے چھو کہنے ك بننے لى، ارتين چند ليح اسے حوكر ويلمنى ربى ، پرخود بھى بس دى۔

"ارے چھوتی ای کو بلا لاؤ کول " بری ا کی نے پکن سے نکلتے ہوئے کہا، کول ،ار مین کے リンノシュ

''اوراب کان کھول کرس لو، جا ہے چھ بھی موجائے بتمباری میاسی رائی ہیں جائے بھی بھی ، تم نے میری بات مان کر مجھے جواعثاد اور مجروسہ دیا ہے، ای کے بل بوتے پر کہدر بی ہوں۔" "ارے آلی آب بھی ناں، اس طرح تو شائی بعائی ارمین آئی کو بہت جلدی یا کل خانے

"اونهه، البحى ب كبال، البحى تو دوسال بحى نہیں گزرے، دوتوا گلے کی سال تک نہیں مزنے والے "اس نے افردگی سے گرم شال کوایے حرد لبیٹااوراجزی ہوئی کیار یوں پرنظریں جما کر

"أكرار مان نے ميرے ساتھ اتى زيادلى ند کی ہوتی تو شاید میں اس کی برططی معاف کر كاے كر لے آئى، كم ہے كم چونى اى كدل کو قرار تو مل جاتا۔" کول نے نظری ترجی کرتے عجیب ہے انداز میں اسے دیکھا، کیکن وہ محیوں نہیں کرسکی ، وہ کہیں اور کسی اور کے خیالوں میں کم تھی ، کول نے سوجا۔

"شايدار مان كے بى خيالوں ميں-" 公公公

جنوری کا مہینہ آیا اور خاموشی سے گزر بھی س بھیلے کئی سالوں میں جنوری کے مہینے میں صرف شُزاء کی سالگر ہ منائی جاتی تھی ،ار مان اور ار مین کی شادی کے بعد کے سالوں میں سالنرہ ک دلچیں کم ہوتے ہوتے ختم ہی ہوگئ می اس ک مگدان کی شادی کی سالگرونے لے لی تھی، لیکن اس سال تو شزاء نے بھی کوئی دلچیل میں لی، اس كاكمنا تماك وواب برى بوچل باور بحول كى طرح سالكره منانے كے لئے اس كا جھوٹا بھائى ای کانی ہے، ارشن شامان اور کول نے مجر محی اس كولفش ديج اور ارجن نے اس كے لئے مزیدارسا کیک بھی بیک کیا۔ ممل می موان کے لئے جا چک می۔

شزاء کی سالگره کا کیک اور ریفریشمنت مرما گرم کال کے ساتھ انجوائے کرتے ہے وہ لوگ يى باتى كرر بے تھى، بزى، چھوتى اوراچھى اى بھی وہیں موجود میں، جب ایکدم شامان نے سكوخاطب كرلما-

جھوڑ تیں گے۔" كيون؟"ارمن نے محرات كھورا۔ " بھی اگرآ ہے کی المی ندر کی تو۔" اس نے كند صحاح كا ديم ، كول اورار مين كهنكصل كربنس د ک

公公公

دو ہفتے ای نے احساس کی خوشبو تلے میکنے ہوئے، کیونکہ شامان نے ان دو بی مفتول میں اے بہت اہمیت دک الل ذات برے کھویا ہوا اعماداور نے قدری کے احساس سے بناخول چھنے رگا، اس کو بھول کرنی ڈھب سے جینے کی خواہش الحزاليان لين تلى ، اى ات بنتام تكراتا ديم كر خوش تھیں اور وہ خود کو پھر سے سیلنے والی ارجین جيها بنياد عي كرجران-

دو کتنی جدی میں اپنی پچھلی زندگی کو بھول ری بول کول؟" ایک دن اس کے منہ سے نکل

بال تويادر كن وأتل المكن كياس بين، جنتی حدد می جنیا دوا مزان بهتر ہے اور اسے بلدی بولنے کی نہیں کمی بھی مخص کے دیتے ہوئے زخم جرنے کے لئے ک دوسرے محص کے ہاتھ کا مرہم ہی جاہیے ہوتا ہے اور جلد کی یا در سے مکھاؤ مجرى جايا كرتے ہيں۔"اس في منون تكابول ہے کول کو دیکھا، چرتخت پر دیوار کی طرف منہ کر کے پیٹی حصوتی امی کو۔

· 'چپونی امی کتنی خاموش می بوگی بین نال كوش؟" اب اس كى تظرون مين ترحم اور تاسف

''بون، ظاہر ہے، اولاد کا دکھ والدین کو یوں بی ماگل ساکردیتا ہے۔' 'ریحان بھائی نے بھی تو صد بی کر دی، كي توايدا كي كدوائي ينفي كانام بي نبيس ليت - "

حرا (119) ابريل 2015

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



" بھے آپ سب لوگوں سے بچھ کہنا ہے۔" ان کے یوں بولنے سے ماحول پر ایکدم عی غَ موشی عِما من ، ارجن بھی ہاتھ روگ کر اتبیں و يكيف لى ، انداز بنا ربا تفاكه بات يقيناً خاص

"ميرا فرانسفر موكيا ب اسلام آبادادر على ع بتا ہول۔" انہوں نے حاضرین محقل برایک نظر ڈانی اور ایک لحدرک کر بو لے۔

''میرے جانے سے پہلے میں اربان کو گھر میں واپس بلالوں۔''محفل پر چھایا سکتہ طویل ہو سیا، ہرکوئی اسی ادھیز بن میں لگ کیا کہ بھلا اس خبر برردمل کیادے۔

سب سے پہلے اچھی ام کے وجود میں جنبش ہونی، انہوں نے بے حد آ جستی سے ڈاکنگ تیبل ر سیلے گذے برتن الحفے کرنے شروع کردیے، شابان نے چند لیے الیس دیکھا۔

''ميرانبين خيال كداب آپ لوگوں كواس کی واپسی برکول اعتراض ہونا جائے، وہ اس کھر کا بی فرد ہے، اس سے تلطی ہوئی جس مانتا ہوں مر اب ہم مب کواے معاف کر دینا جاہے، لیونکہ میرے خیال میں ہم نے اس کی کی ہوئی نلطی کی ایک حد می علاقی کر دی ہے۔" سب لوكوں يرايك طائراندنگاه الرئي بوئى ،اريمن كے چرے بر آ کر تھبری ہو بت کی طرح ساکت و جارشابان كود كيورى محى

مجمونی امی کی طبیعت اکثر خراب رہتی ب،ایے میں بہتر میں ہے کدان کے بچوں میں ے کوئی تو ان کے یاس مو۔"

چھوٹی ای نے اجا تک رونا شروع کر دیا، شامان نے انحکر انہیں خود سے لگا لیاء ارجن نے چند کے بیمنظرد یکھا، پرتیزی سے بنا کچے بولے اٹھ كر باہر نكل كئى، چھونے بنا اور چى سميت

سب لوگوں نے بطور خاص اس کا بوں جانا محسوس يرنياتها،ات يقينا شابان كى بات يسندنيس آئى می اور نہ وہ اس بات سے اتفاق کرنے والی

چھوٹے چیا اٹھے اور کمری سائس لے کر شابان كاكندها تحبيتيانے كے،اس نے يقينا إلى چھوٹی ای کے جذبات کو مجھ کر ہی میشکل فیمل كيا تفاء ورندكيا آسان تفاء اين منكوحه كے سابقه شوہر کو این بی محر واپس بلا لینا، وہ بھی اس صورت مي جبكه وه خود محر جمور كراسلام آباد جا ربا تعااور يمى جاناتها كداس كمعكوحدا دراس كا سأبقد شوبر ماصى ش صرف ميان بوي تبين بلك ایک دوسرے کے مجوب محکارے ایل۔

بھیے مرد جوری کی ایک مرسی دهند محری شام تحی اند جرول اجالوں کے عظم کنارے کھڑی وہ پھر آ تھوں ہے اس مملر کو اپنی مال کے مگلے لگ كر روتا موا ويمنى رى اورسوچى رىي كربيد آنسو پھیتاوے کے بیں یا واپس آنے کی خوتی -012

برى اى، جا جواور جايى، بهت ركى اورمرد انداز می اس سے ال رے تھے، جاتم اورای نے اسے دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی، اس نے مرى سانس كركفرى كايرده برايركرديا-ووون ملے جب شابان نے اس کی والیی كا بتايا تيا تو ووقم وغصے كولتى موكى ان كے یاس کی می بوجھنے کے لئے کہ "جب من نے خود کو خوشیوں کی طرف

مورا عالم بالو آپ كول مر عدائ على الي ديوار كورى كررب بي جو بميشه مرع دل ک خوتی اور میرے در میان رکاوٹ بنی رہے گ اور میں ایک ایک کراس کے بارتظراتے والی

کی مسرتوں کا چیرہ تو دیکھوں گی ،لیکن انہیں چیو کے محسوں نہیں کریا دُن گی ۔''

" تم نے چھوتی ای کا کرب محسور تہیں کیا ارمین، دو ہی تو ہے ہیں ان کے اور دونوں ان اسے دور چلے ہیں ان کے اور دونوں ان اسے دور چلے گئے، شوہر کا انقال ہو گیا، وہ گئی اکمیل رہ گئی ہیں، یہ بات وہ خود ہی جانی ہیں، ہم اندازہ تو کر سکتے ہیں نان، ہر وقت ان کی شوگر برخی رہتی ہے، ظاہر ہے اپنے ہیے کو یاد کرکر برائی نان اور نم زدہ رہے ہے اپنے ہیے کو یاد کرکر لوگ بان کو کی خوش مناتے ہیں، اس میں ان کے سب بی شام نہیں ہوتے تو .....

ان کے بنے اگران سے دور ہیں تو اپنی مرضی ہے یا اپنے کیے کی وجہ سے۔"اس نے بات کائی۔

''ہاں کین ار مان کواچی شطی کی کائی مزال چی ہے ارمین ، وہ مہینوں کھر سے ادر کھر والوں سے دور جگہ جگہ بحظتمار ہا ہے ادر بہت بیار بھی ہے وہ اب مزیداس کھر سے دور نہیں رہ سکما اور بیاس کی پشیائی ہی ہے ، جو وہ ایک ہار کے بعد دوبارہ پیٹ کے نبیں آیا ، ورنہ اگر وہ آ ، چاہتا ، تو اس کھر پر اس کا بھی اتنا ہی جی تھا جتن میرایا تمہارا۔'' بہت دہے اور مرض انداز میں انہوں نے گفتگو سمین ۔

"کیاتم اس کے یہاں آنے سے خوفزدہ ہو۔" وہ ان کی بات پر چونک گی، وہ بہت غور سے اس کا چرہ دکیے رہے تھے، جیسے دل میں اٹھتی سوچ کی لبروں تک رسائی چاہے ہوں۔ "میں خوف زدہ کیوں ہوں گی مگر میں اب

ين وڪروه يون بول و سيٺ ضرور بول-''

"اگر اتی اپ سیٹ ہوتو چلو اسلام آباد میرے ساتھ۔"انہوں نے بہت سرسری کہیج میں کہہ کر دائشگ تبیل پر رکھی کتابوں پر دو چار ہاتھ

مارے، پھر ذرائی ذرائر چی نگاہوں ہے اس کے تاثر ات دیکھے، دوائی مسکراہٹ لیوں میں دیا کررو کے ہوئے تھی، بھی حرکت شاہان نے گی۔ ''میں امی کے پاس جارہی ہوں۔''کوئی جواب نہ پاکر وہ جلدی ہے باہر نگل گئی، شاہان جو خور بھی دل ہی دل میں متفکر تھے، تمر اس بل دھیرے ہے بنس دیئے۔

جب ہے اربان نے گھر میں قدم رکھا تھا، ارمین اپنے کمرے میں بندھی، وہ کی اساس کا سامنا کرنانہیں جاہتی تھی اور ایک وہ تھا، د ہے لفظوں میں کیلے لفظوں میں سرکوشی میں آ داز میں سنتی ہی بارا بی ہاں ہے اس کا پوچیے چکا تھا۔ اد کہ تو وہا مجھے نیں معلوم کمان سے اور

''کہ تو دیا جھے نہیں معلوم کہاں ہے اور جہاں بھی ہے تم سے مطلب۔'' ہر بار وہ اسے یونمی جھڑک دیتیں اور وہ دل ہی دل میں سوچتا۔ ''اب کوئی مطلب ہو بھی کیا۔''

"ائی میں اس سے ایک بارصرف ایک بار فل کر معالی ما نکنا چاہتا ہوں، وہ کہاں ہے اس سے کہیں میرے سامنے آئے، جھے موقع تو دے اپی صفائی میں کچھ کہنے کا، ایک بار ای۔ "ممل اور کول بھی اس سے ملنے آئیں، پہلے کی طرح مسکرا کر، میٹھے لیجے میں بات چیت ہوئی رہی۔

''کول میں ایک بار ارمین سے ملنا جا ہتا ہوں، پلیز اس ہے کہو کہ .....'' کول اور تمل کے چبروں سے بنسی جننی تیزی سے عائب ہوئی، اس کی بات ادھوری رہ گئی۔

''کیا کرد مے اس سے مل کر، کیا ملے گا معانی مانگ کے۔'' کانی در کے بعد کول نے سنجیدگی سے یو مجھا۔

دلی شکون، حمیر کی آوازوں سے چھٹکارا۔''اب کی باراس کا لہد بہت طنزیہ تھا،

منا 1210 ابريل 2015

ارمان سرجها كرره كيا-

'' دیکھوار مان ،میری یا تیں حمہیں بہت ہی کر وی مکیس کی الیکن میس تم پر واسط کر دول، وه اہتمباری میں میرے بھائی کی بیوی ہے، وہی بھائی جرمہیں سب کی مخالفیت مول کے کراس گھر میں واپس الیا سے اور وہ بھی یہ بات برداشت نہیں کرے گا کہتم اب اس کی بیوی ہے کسی بھی التم ک کوئی مجمی بات کرو اور جس دہنی اور دل سنون کو مانے کے لئے تم اس سے بات کرنا ط ہے ہو، وہ اس سے بات کرنے کے بعد مہیں تو مل جائے، مراے استے عرصے بعد جوتھوڑا بہت قرار نیے ب بوا ہے، وہ بھی شاید اس ہے چھن جائے گا، پہاؤٹش بکارے، تم آئندوالی بات نہ بی کروالہ بہتر ہے۔" کوٹل نے بات ممل کرے ممل کو اشارہ کیا اور دونوں وہاں ہے اٹھ

باہر شاید آندهی آربی می ، کھڑ کی کے بث زور دار آوازوں سے نگ اٹھے، بورا کمرہ سرد بواؤں اور گرد ہے ا*ٹ گیا، نیکن وہ کتنی* ہی د*یر* ا سے ہر جھکائے جیشار ہا، جیسے اے گردو پیش کے کے بوش میں اس کے کاٹوں میں ایک ہی جملے

"وو اب تمهاری نبین، میرے بھائی کی بوی ہے، میرے بھائی کی بوی ہے، میرے بحالی ... شہان .... شاہان آفریدی کی يوى ... ارين " كرم كرم خون لاوسے كى طرح اس کی کنیٹیوں میں تھوکریں مارتا ر ہا اور وہ جرے جینے سنی درویں میشاریا۔ 公公公

دو پہر کے وقت کھانے کے بعد کھر میں سے کے سونے کی وجہ سے سناٹا سا ہو جاتا تھا، ای نے سوئیٹرا تارکرشال لیبٹ لی۔

كراچى عن سردى آئے اور آكر بط جانے میں وقت ہی کتا لگتا ہے، اس وقت بھی اے کمرے میں جس اور منتن می محسوس ہو رہی تھی، وہ بہت دن بعدایے کمرے سے باہرنگل كر كچن تك آئي، كرير حسب معمول دو پېر كا سانا تھا، اس نے اینے کے کم میں کافی تکال اور رحیرے دحیرے بنا آواز کیے میننے لگی، جو لیے يرر محدوده من ابال آف لكا تواي في احتياط ے پرااورکب میں اغریدے بی کی تھی کر کسی نے

آوازاتی غیرمتوقع تھی کیاس کا ہاتھ کرزگرا، گرفت ذرا ڈھیل بڑی اور کرم دودھ کی دیکی سلیب یرآ ربی ، گرم کرم کول بوا دوده اس کا باتھ اور پیرجا اگیا ،اس نے مڑ کے دعمے بنا ہی اپنا ہاتھ" "ی" کی آواز کے ساتھ پکڑ لیا اور یونکی محری ری ، ایباِ لگنا تها، اگر آج مژ کر دیکھا تو پھر کی بوجائے گی ہے جان ، بے روح ، ب موت ماری جائے گی، بھی زندہ نہ بونے کے

بھی بیآ واز بید پکارا ول کے دھڑ کنے کا سب می اور آج دل کے رکنے کا باعث بن رہی

"كيا بوا؟ جل كيا باتھ اور پير بھي وچ -"وه تیزی ہے آئے آیا، نوکٹ آئل نکال کر دو الكلياں بھكوئيں اور بالكل غير ارادي طور ير اس كرح باتد رمن لا-

ارمین کے اندر مذاحمت دم توڑ چکی تھی، وہ مک تک اس کا چېره د کمچېرن کمي محکقول زده ، زرد كمزور برهي بوكى شيووالا چرد، جيسے كتنے دن سے -3/1/4

آئل لگاتے ہوئے ارمان نے سرا تھایا اور

2015 ايزيل 122

# Scanned By AMIC

کے کومزت بخش گئی تھی، نہ منڈیر پر جی ہتھیلیاں سر کنے کو تیار تھیں ، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سر دی کی ایک اہر پورے جسم میں سرائیت کرتی ،ان کے ساکت و جود میں جنبش پیدا کرنے کی نا کام کوشش کے بعد دم تو ز دیتی۔

''جنٹنی جلدی ہو سکے گھر واپس آؤ اور اپنی امانت کو لے کے جاؤشاہان ، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو س

'' کہ ؟ .....کہ کیا؟'' وہ پو چھٹیں سکے تھے، ای بول نہیں کی تھیں، زبان رک رک جاتی تھی، مقابل کوئی اور نہیں ان کی اپن کی اولاد تھی اور ذکر خبر کسی اور کا نہیں، ان کی اپنی کی جینجی کا تھا، جو اب کی بہوین چھی تھی۔

وہ کس منہ سے کہ دیتیں کہ اربان کی واپسی کسی بہت بھیا تک طوفان کی آمد کا سبب بن سکتی ہے، وہ اربین کے دل میں وہن مردہ جذبات کی قبر س کھود کر ان کو واپس زندہ کر دے گا اس کے دل میں اندہ کر دے گا اس کے دوائے میں فتورسا گیا تو ایک بار پھر گھر بھر کو مجبور بونا پڑے گا اور بہت ممکن تھا اس باروہ اپنی بات منوانے کے لئے تنہا نہ ہوتا، بلکہ ارمین اس کے ماتھ ہوتی، کنٹی ان کبی باتوں نے شراروں کا ماتھ ہوتی، کشراروں کا روپ دھار کر بند ہونٹوں سے اس کی ساعتوں پر روپ دھار کر بند ہونٹوں سے اس کی ساعتوں پر آلے ہے۔

یقین تو خود بزی ای کوبھی نہیں تھا، لیکن جو پکھ وہ د کمیر چکی تھیں اور جو پکھ وہ من چکی تھیں، انہیں بوکھلا دینے کے لئے کافی تھا۔

رہ رہ کر آن کی نظروں کے سامنے سلیب پر گرا دودھ اور سلیب سے نکینے قطرے محوم جاتے ،ار بین کا جلا ہوا ہاتھ اور اس کے الفاظ۔ "پیافتیار آپ کھو بچے ہیں مسٹر!" وہ کون سا افتیار تھا جو ار بان استعال کرنا

وہ ون سرا معلیار مل جو ارداع استان کی م میا ہتا تھا اور ار مین اے روک ربی تھی، بل جر اے جیسی کی بہت پرانے طسم نے پھرے اپنے سحر میں جگز میا اود وی کا تھی اوی تو تھی ، بالکل ویسی ہی جیسے دوجیموز کر گیا تھا۔

وہی آگھیں، وہی ہونٹ اور جڑی جڑی ٹم آلود بلکیں، جن کے تصور نے ہمیشہ ہی اس کی نیند میں حرام کی تھیں۔

مر میں اور اس اور اور اس کی اس میں اس کا کا کہا کہا گئا گئا گئا گئا ہے۔ نے سہ پہر ہونے کا اعلان کیا۔

دونوں ہی چونک کر کسی جادو کے اگر ہے آزاد ہوئے ، ارمین نے لمہ بھر میں اپنا ہاتھ تھی رہے ،اس کے چبرے پر برہمی اور حق چھا گئی۔ ''مسٹر اربان! ، آئندہ مجھے ہاتھ لگانے کی ''وشش کی تو اچھانہیں ہوگا۔''

''ار بین . . . بین . . . ''
اس میرانام بھی بینے کی ضرورت نہیں ، یہ
افتی رآپ کھو تھے ہیں مسئر آپ آئندو ''اس
کی بات ادھوری روگئی ، گن میں بالکل اجا تک
بوگی ای داخل ہوئی تھیں ، خاموثی سے بنا آہٹ
کے ، ان کی چھبتی ہوئی نظریں ، ارمین اور ار مان
کے و بود پر جمی تھیں ۔

ار مین آیک جھکے سے بنا کھ کے باہر نکل گنی ،ار مان سنگ ہیں اپنے ہاتھ دھونے لگا، بڑی ای نے کہا تو کچھ جیس تھا، مردہ دونوں بی ان کی نظروں کا مفہوم جان کھے تھے، جواب بنا ہاتھ لگائے بڑی جہاتی نظروں سے کائی کے گ اور سلیپ کے نیچ کرے دودھ کود کھے رہی تھیں۔

جاند کاسفراختام کی جانب گامزن تھا،لیکن سوچوں کا سفر لا متابی صدود پر پھیلا ہوا، سمٹاؤ سے مبرادکھائی دیتا تھا۔ سے مبرادکھائی دیتا تھا۔

، لکونی کی مندر پردکھا کافی کامگ ان کے اینے ہاتھوں کی طرح رج ہو چکا تھا، مرندکانی کے

منا (123) ابربل2015

میں شوہر کے بزاروں حقوق ان کی آٹھول میں بكى بن كريكت اوروه لين ب اله كربير جا تين، بینی بوتی تو کفری بوتر مبلغ کتیں۔

"كأش بيمنظر ميرے بجائے زبيدہ وكم يتى ، تو الى بني كو ببلى فرصت مين اسلام آبادروانه

وہ خود کو بے بسی کی انتہام یاتی تھیں، کیونکہ "الجھی ای" ہے اس بات کا ذکر کرنا ،ان کی نظر ين ان كى بني ير الزام تراشي كرنا تفا تما، زبيده اس بات برصرف ناراضلی کا اظهار نبیس، بلکه تحیک نفاك واويلا كرسكتي تعين الفوك بجاكر اسوج سجه كرايك آخرى خيال يمي تعاكه ذهك مي الفاظ میں شایان کوصورت حل علین ہونے سے نہلے ہی اس کی مثلینی کا احساس ولایا جائے ، کھلےلفظوں اور تلخ انداز يول خطرناك تفاكه، تفاتو شابان بعي مرر

وہ نبیں جا ہی تھیں اس حوالے سے کوئی بھی شرمن ک بات مروالول کے سامنے وسلس کی جائے ،ان كے لئے توب و دبسر نے كامقام موتا اور شامان كے لئے، يا جاتم كے لئے، اس سے آ گےان کی سوچ کے برندے اڑان مجرنے ہے -産ニッグウムとうばり

کول نے گھر دالی جاتے جاتے ہے بات مجى ان كے كانوں ميں ذال دى مى كد، ارمان اب معانی تلانی کے لئے ارمین سے بات کرنے كاخوا بشمند ب، حالانكداس كاكونى فائده ندتها ممر اس عقل کے اند سے کوکون سمجما تا۔

جسى برطرف سے باركرانبوں نے شابان کوتون کیا اور جو جواب شامان نے دیا ،اس کے بعد انہیں عقل کے اندھے کا خطاب ارمان کے بجائے شابان کے لئے زیادہ مناسب تکنے لگا۔ "وہ جو کررہا ہا ہے کرنے دیں ای بلک

وہ دونوں جو بھی کررہے ہیں ائیس کرنے دیں، ارمین اگر میری ہوئی تو ارمان کو دھتار دے کی اورا گرای کی ہوئی تو پھرار مان سے ملنے کے لئے اسے طال میں کرنا پڑا تو وہ راضی ہوجائے گی۔" مدالفاظ انبول نے كس طرح ادا كيے تھے، ووخود بی جائے تھے،اس وقت ان کے دل میں ابیا درد ہور ہاتھا، جیہا دل کے مریضوں کے دل ين بونا بو گا، وه بھي دل كے مريض بي تھ، مريض محبت تقيي سواب بيدردان كوجميلنا بي تفاء تب تک جب تک که دست میجاان کی جاره جو ئی کے لئے دل تک ندآ جاتا۔

وہ اپنی محبت کو آزاد چیوڑ کراس کی واپسی کا

انظار كرما والترتي عشق مجازی دنیا کا وہ واحد رشتہ ہے جس میں کوئی حق دھونس زور زیردی اور مان چاتا ہے،

نەبلك مينگ ـ

اس کی ایل منزلیل میں، اس کا اینا راستہ ب،ای کے این سک کیل بیں، اس ک ابی كېكشائي يىءاس كى راه مى آئے والے پھر، پھول لکتے ہیں اور آز مائش تحقہ محبت، زخم نشانی محبوب ادر ان سے رستا ہوا ابو، میٹھے کھاٹ سے بنے والے معندے شفاف یانی کی طرح .... معطر، ملائم، جس کی مجلوار میں تن سن ہر وقت بعينة ريخ كوجابي-

ان كا دل جمي اس ميضے كمات سے اللے والے مختذے مانی کی بھوار میں بھیکنا جا ہنا تھا، لیکن بدلتے موسموں نے محبت کے جمرنے کا راستہ بھی بدل ڈالا تھا اور محماث تک جانے والی یکڈیڈی پر گمانی کی دھند میں اٹ رہی تھی۔

**ተ** 

بری ای کے مسلسل اصرار سے تنگ آ کر انہوں نے کرا جی کا تصد کیا تھا، ورنہ حقیقت سیمی

2015 البيل 124

# scanned By AMIE

| وت     | ه کی عا | بڑ <u>ے</u><br>الیئے | رابين<br>ۋ   |                   |            |
|--------|---------|----------------------|--------------|-------------------|------------|
| 32     |         |                      | ، کتاب       | انثاء<br>زردی     | ابّن<br>   |
|        |         |                      |              |                   |            |
|        |         |                      |              |                   |            |
|        |         |                      |              |                   |            |
| 14     | ******  |                      | زازى         | وكروكي            | dei        |
| 74     |         | ين .                 | وتعاقب       | بطو المه _        | اتن        |
| 介      |         |                      | ن کو جائے    | ولو جيم           | امل        |
|        |         |                      | برامساف      |                   |            |
|        |         |                      | 2            |                   |            |
| ŵ      |         | يس                   | .کوپ         | ئداك              | البتق      |
|        |         |                      |              |                   |            |
|        |         |                      | A.           | ٿن                | ال:        |
| À      |         |                      | پرو<br>معداح | ر سے کیا<br>مولوک | آپ<br>داکن |
| ŵ      |         |                      |              | . 117             | , i        |
| 常      |         |                      | <            | بكارم             | 5          |
|        |         |                      | يدالله       | 5,0               | وا أن      |
| ŵ      |         |                      |              | .نز               | طين        |
| ☆      |         |                      |              | 1%.               | طيف        |
| 13     |         |                      |              | ، اقبال           | طين        |
| را ۱۰۰ | وبإزاره | كارد                 | يزىءچ        | Sing!             | 1          |
| 321    | 690     | -731                 | 0797         | ننبرز             | j          |

کے ان کا دل کراچی جانے کو بالکل نہیں جاہ رہا پ

ہوی ای کوار مان کی رفتہ رفتہ گھر میں ہوستی مداخلت اور بے تکلفی ایک آگھ نہیں ہوا رہی تھی، مداخلت اور بے تکلفی ایک آگا نہیں ہوا رہی تھی، جاخم صبح کا گیا شام میں آتا اور آتے ہی کمرے میں بند، یہی حال چھوٹے چپا کا تھا، امی اس سے بات کرنا پندنہیں کرتی تھیں، پچی اپنے بچوں میں معمروف۔

ایسے میں ارمان کو آخس سے واپسی پر صرف چیونی امی سوا گت کے لئے ملتیں ، یا بہت کم بھی کہمارار مین سامنے ہوتی تو اسے دیکھتے ہی اپنے کمرے میں جلی جاتی ، لیکن بزی اسی نے جومنظر اس دن اپنی آ تکھول سے دیکھا تھا ، اس کے بعد ان کو ارمین کی ارمان کی طرف آختی ہرتگا ، معنی خیز ان کی زیاد صرف ارمین اور ارمان کی چوکیداری سرقی جند

منا (125) ابريل 2015

چند دن ملے انہوں نے جموتی ای کے بوصايي فتبالى برترس كعابا تفااوراب ان كوايي تنها جواتی سے خوف آر ما تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جوانی میں بی لوگوں کے لئے قابل رحم بن

ایے کراچی آنے کے نفلے برعمل درآمہ كرتي ہوئے وہ آخرى لمح تك اپنے اس بيغام كے جواب كے منتظرى رہ، جو بيلى بار انہوں ئے ارمین کے نام لکھا تھا۔

" بیں تہیں بیاں تہائی بیں بہت مس کرتا موں ارمین ا کیا می مہیں لینے کراچی آ جاؤں، كياتم ميرى تنهانى بانت عنى مو؟" ان کے بیل بر کوئی جوالی پیغام موصول مبیں ہوا ، ون خاموش تھا اور خاموش می رہا۔

موسلادهار مینه برس ربا تفا، رات میس جانے کس وقت دحول مٹی کی تیز آندھی کے بعد بوندی بردنا شروع بوئس اورد کھنے ہی دیکھتے ہیر بارش کی شکل اختیار کر کئیں اس نے شابان کا سے ببت ديررات مي يؤها تعاميمي جواب كل يراغما كرسونے ليث كئ كى۔ جس وفت اس كي آكه كملى بارش يورے زور وشورے برس رای تھی واس نے تیزی سے

ای کوجگا کربتایا۔ "میں جہت پر سے کیڑے اور کر فاقی ہوں،اب تک توسب ای جیگ گئے ہوں ہے۔" جہت پر قدم رکھے ہی تیز پر چھاڑ نے اس کا استقبال كيا، والمحول من بعيك كي ، تيزي سيحالكني یر تھیلے کیڑے تھسیٹ کر بازو پر ڈالتے اس نے ا يك دويشه كمينيا، دويشه بنت بى سامن حيت كى منذبر برارمان بينا نظرآ ياءاس كاباته جهال تحا

و ہیں رک گیا ، وہ حرکت تبیں کر تکی۔

ووسرویوں کی بارش تھی، محتذی نخ بوندی جسم میں سوراخ ی کرتی محسوس ہور بی تھیں واس قدر بخ بسته بارش من ارمان بالكل يدحس و فركت بحيك رباتها الي جمم برطاري بلي بحول عَلَىٰ، وه نراموش كركَنْ كه وه يبال كيون آني هي · رات کا کون سا پہر ہے، کیا موسم ہے اور کیا رشتہ

ہاں کے سامنے ہیں ہے تھی سے ۔ یادر ہاتو ہیں ریا کہ بھی دواس محنس سے لئے جیتی اور مرلی تھی، اس کے بازو ڈھنک سے، مارے دھلے بھیے کیزے زمین پر بہتے گذے 1650 B

جس طرح ارمان بيحس وتركت اسے د تھے رہا تھا وہ ہے ہی وہ بھی مجمد دسا کت بس یک تك است ديمسى رى -

فف میں برتی بارش کے سوائسی چیز کا شورند تق، آواز ند محی، په شاید آواز محی، ان کې حبواتی کا نو چه برهتی آواز بارش کی بوندوں میں کو بچ رعی

ئۇ، ئۇ، ئۇ، ئۇ..... اىك پارش بايرىرى دى تھی،ایک اس کے اندر ہو ہی تھی،ایک آندهی ذرا دیر پہلے آئی تھی ،ایک آندھی چندمبینوں پہلے آئی ی ، اس کے خواب ، خواہشیں ، آرز و دی سب رمنی دھول پڑ گئی تھی۔

بارش کی بوندیں اس کے سر پر گرتی مجسلتی چرے سے کردن کردن کردن سے سنے اور سننے سے پیروں تک جا رہی تھیں، زمان <u>و</u> مکان ساکت يتے، وقت تفہرا تھا، زندگی رک می تھی، حرکت میں تفاتو بس ايك دل يا چرموسم-

مبی سائے منڈر سے تک کر بیٹے وجود میں جنبش ہوئی، وہ ولیل ہی کھڑی رہی، پھروہ وجودا یک ایک قدم افغانا اس کے سامنے آتھ برا۔

منا (126) ابريل2015

تھے، اب خیال آٹا ہے، واقعی صرف وہ ملتے تو -(tyile?)

زينه خالي تقاءومان كوئي نبيس تقايه "شابان!"اس نے بساخت بکارا۔ اس کی تیز آواز خالی زے پر دوسری منزل ے نیچ تک کو بھی جل کی ، وہاں کو لی میں تھا، وہ تیزی سے میرهیاں از کی ادیج تک آئی لیکن لا دُنجٌ خال تَهِين قِعا، لا دُنجٌ مجرا بهوا قِعا، و و آخري سٹرهي ير ذراكي ذرائفبرگئي\_

وبال ميب بي موجود تقيه، أا وُجُ كي ساري لاقيس روتن تحين، وه بھي جو عام دنوں ميں مبين جائی جانی تھیں ، وہاں بے حد تیز روشی تھی اور سب لوگ ای طربی کفرے تھے جسے چند کھوں بیشتر کونی سویای ندخمانه

"شابان آئے تھے، ای شابان آئے تھے۔"اس نے سب مجھ نظرانداز کر دیا،وہ روتی سب اوگوں کی موجودگی، ان کی چیتی ہوئی نگامیں ، موال کرتے چیزے سب کچی، کیونکہ سب كے بوئے كے باوجودوبال وہ تحص بيس تھا،جي ك منان مين وه اوير ے جمائق بوني فيح آن محى اورجس کا تظاروہ تب ہے کر رہی تھی جب ہے اس كالتيج يزها تعال

وہ جواب بیس دے یائی تھی،اسے حیا آگئ می ، کیونکدای نے شامان سے بھی اس طرح کی بالتمن خبيس كي تعين ، وه كبنا جا بتي محى كه بين آپ کی جنبانی بانیت لوں کی ، آپ آ میں تو سمی لیکن كبرتيس عى مى كونكدا ي تنال بالنف كامطلب پتاتھا، وہ صرف تنہائی تہیں ،ان کا سب کچھ یا نتنے کے لئے دل و جان ہے تیار تھی ہیکن ....نیکن \_ " ووآئے تھای کیان وہ بیں کہاں؟" " جاء ميا ہے واپس " "واليس كمال كيون؟" الصلحدلكا

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

وہ دونوں بنا چھ کہ بولے ایک دوسرے کے بیامنے کھڑے تھے،ایک دوسرے کی آٹھوں يس آجمين إلى اورو وسوج ربي محى\_ یہ چرہ بھی اس کے لئے خوشیوں کا ضامن تھا،اس کے مشعبل کا ضامن تھا،اس کے خوابوں کی تعبیر تھا، اس کی زندگی کا مرکز تھا، اس کی سوچوں کا حاصل تھا ، پھر ...... پھر منظر بد<u>لنے</u> لگا\_ اس نے ارمان کے شانے کے عقب میں كى اوركوا بجرتے ديكھا،اس نے ويال ايك نگاه ڈالی میں وہ اسے حواسوں میں کب تھی ،اس کے

اویرتواس بنرے کا پیرہ تھا۔ جواس کی زندگی کا سب سے بوا آزار بن عما، سب سے بعاری دکھ، سب سے جال سس کمحدادرسب سے برواعم ،معاوہ چونگی۔

جسے سی خیال سے جاگ، اس کی نظریں یے خیالی پیس میاں وہاں دوڑیں ، پھرار مان کے عقب میں تعنیں ، اس کا شانہ خالی تھا، وہاں کوئی نہ قاء شايرة في والاجاجا قاء

اس كے حوال جاك كے ،اس كے اندريم مردہ زندگی جاگ اتھی، اس کی سائنیں، اس کی حيات،انھ ميھيں۔

"كيا .... كيا شابان آئے تھے۔" وولحه بحر کے لئے دھرے سے بربران۔

اس بل ارمان نے اس کے بازو تھاہے، بہت آ ہمتگی ہے، بہت دمیرے ہے، وہ ساکت

"تم.....مهين اريين ......صرف اورصرف ... شابان بى ما شادى كرنے كے لئے " اے لگا اس کے بازوؤں کو کسی نے دو الكارول سے داغ دیا، اس نے بكدم اس كے باز وبحظکے اور دیوانہ وار نیجے کی طرف بھا گ۔ ( مجمع صرف شامان مبس، مجمع تم محى في

منا (127) ابریل2015

تها ایک ایک کا چبره دیکه کرمورت حال بهانین

یں۔ ''انبیں روکیں روکوانیں جاتم جاؤتم ہی۔'' وہ بدحوای سے جاتم کی طرف بلی، دفعناً شزاء نے لا دُیج کا بردہ بٹا کر جما تکا اور ملیث کر جلائی۔ "ابھی شائی بھیا باہر نہیں نگلے ارمین آلی، جلدی جا میں وہ جارہے ہیں۔ ' وہ کھے بحرین بابر کی طرف کیلی

جاتی سردیوں کی شنڈی شار بارش کی رفزار جول کی تول می مونی مونی بوندی ایک تواتر -10人のシアントラ

وہ بیرونی دروازے کے اور بے چوٹے ے شیز کے نیچ کمڑے اینا میل نون دیکورے تھے، چیکی ہوئی اسکرین برسرخ دوپشداوڑھ کے مرى ايك دلبن كي تصوير عي \_

بدد بن ان كى خوابوں كوآباد كرنے والى،ان ک اپنی دلبن کی تصویر می، جس کی تصویر انہوں نے اسے وقت دل میں اٹھنے کتنے ہی جذبوں پر بنده بانده كر ميني كي ، جس وقت البيل اس دلين یر بوری دسترس اور حقوق حاصل تھے، جب ووان منے لئے جائز کر دی گئی تھی، ووان کی مجبت تھی، ان کی پیند سی ،ان کاانتخاب تھی اور آج انہیں اپنی پندائے انتخاب پرانسوس مور ہاتھا۔

کتنے کچے ارادول ک عورت کو انہوں نے زندگی بحرکا سائفی چن لیا، جس برهمل اختیار ر کھنے ہوئے انہوں نے خود کو بے اختیار مبیں ہونے دیا كركبيل وتت سے بہلے این جذبوں كے اظہار يروهكسي جذباتي يااعضا بي فنكست وريخت كاشكار نه ہو جائے ، امیس اور ان کی محبت کو فقط جسمانی ضرورت کا نام نددید دے، آج وہی عورت کی اور کے یاس کمٹری میں جوان سے تکاح کے بعد نگاہیں ملین ملاتی تھی، وہ اینے سابقہ شوہر کی

آ محول میں آمکسیں ڈ لے کمڑی تھی اور وہ بھی طلاق کے بعد۔

یجند کحول سے زیادہ میمنظر دیکھنے کی تاب مبیں تھی ان کے اندرہ خاص طور پر اس صورت من جبكدار من نے البين و يکھنے كے ان و يکھا كر دیا تھا، ان کے رشتے اور حشیت برایک بار پھر ارمان غالب آگيا تھا،اس كى موجودكى بي اس نے کس طرح شامان کونظرانداز کر دیا تھا، کمی لیحہ وہ منظر یاد آ کران کی بصارتوں میں،ان کے مخیل

میں تخبر سا تاردیتا ہے۔ دوشاید انجانے میں کوئی غلطی کر ہیٹھے تھے، وہ اٹی محبت پر اندھا احماد کر چنھے تھے، ایک خانص میں اور باوث محبت کی میں تعطی ہوتی ہے اور امیں جو سزا مل رہی می، وہ مجی بالکل ورست می ..

بارش کے قطرے ان کے سل اسکرین کو بحكورب تن ات اكاروكررب تن الصورك رمندا رے تھے، ان کی آنکھیں دھندلا رہی تھیں الیکن ضرف بارش کی بوندوں سے بیس ، وہ تو مجيرك في تح إرث توبابرى طرف بورى محی،ان کی اجھیں کی اور چیز سے مری میں۔ "شامان!" معا انہوں نے اسے عقب يس آوازي

وہ کمنے کے بزارہ یں صفے میں ملتے اور کوئی بولدس تيزى سےخود كى طرف بروصتے ديكھا محن یں اندھیرا تھا ہے حد دھیمی ہلکی بادلوں کی سرخ سرئی دھند کے بر انہوں نے باختیار دوقدم آ مے کی طرف برصائے ، ووشیر سے باہرنگل آئے تھے یانی کی دھاریں ان برچسل رہی میں، ہواانز دیک آے واضح ہوتا گیا۔

وہ کوئی اور نہیں ارجن تھی وجو ان بی کی طرف آری تھی ،ان ہی کی طرح بھیکی کیکن کا نیتی

حنا (128) ابریل 2015

انہوں نے کوئی جواب دیئے بناعرش سے برتے یالی کے آبشار کی طرف منہ اٹھاایا، پھر دونوں ہاتھ چبرے ہر چھیر کر آ کھوں میں چپتی کی کوبارش کے یال کے بہانے صاف کیا۔

ووا بھی تک آعموں میں امید و ہراس کے يردي كى اوث كرائيس ديم ري محى ، انهون نے کھل کرمسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور دونوں باز و کول دیے ،ارین نے ان کے چوڑے سے کے کرد بازو کیلے اور اپنا مرر کھ کر آ جمیں موند

میں رنگ شربتوں کا تو میٹھے گھاٹ کا پائی مجھے خود میں آمول دے تو میرے یار بات بن جالی شربوں کے رنگ میں، مضح کھاٹ کا یائی عل رہا تھا، بھی جدات ہوئے کے لئے، دور اویری منڈی سے ک نے بارش کے قطروں کی اوث سے من کا موسم دیکھا اور دل میں تاسف، بچھتاؤے اور ندامت کے رنگ کئے چھے ہٹ گیا، آج شایان کی تنهائی ختم ہوگئی تھی، دل کی مجر یزنی سرزمین پرمحبت کاجھرنا پھوٹ پڑاتھا۔

क्रेक्क

الچھی کتابیں بڑھنے کی عادت

ابن انشاء

اردو کی آخری کتاب ..... 🏠

خمار گندم ..... 🌣

ا؛ بوراكيدْ في، چوك اردد بازار، أن، ور

نون برز 7321690-7310797

ہوئی، وہ متعجب اور قدرے خوفر دہ تظروں سے اے خود سے نزد یک ہوتے و مکھنے لگے، ذہن ين صرف ايك سوال إدهم مجار با تعار

وہ کیا کہنے آئی می ، جا کیوں رہے ہیں؟ یا

آئے کیول تھے؟

ا عول ہے: کیا ہائینے آئی تھی، وصل یا جدائی، کیا دیے کے لئے آئی محی؟ دھوکہ مااعماد،اعتبار، مرووان سے بالکل تریب نظ ایک قدم کے فاصلے پر آ کے رك كى، بنا كچھ كيم، بنا كچھ بولے، بنا كچھ ما تقى دينا چىدى ئے۔

ای وہ ای طرح ان کی آتھوں میں جما تھنے لگی جیسے چند کھے میلنے اور شاہان نے اعتراف كيا-

ان نظرول میں جو پچھاب دیکھا تھا، وہ یقیناً انہوں نے تب میں دیکھا تھا، ان نظروں میں شكوه تها، نفرت محى، غصه تها، شكايت محى اور ان نظرون مي اضطراب تعا، تؤپ تھي، انتظار تعا، عاومي محياء حي

چند لھے یو تک دیے یا وال بدل سے برس کر بوندوں کی طرح دونوں کے درمیان سے بہہ کر وتت کے دھارے میں کھل ال مکتے ، پھراس کے

آب شامان ..... آب تو..... شابان کا دل سکر کر پھیلاء پھر سکرا، پھر تیز تیز دھر کنے لگاء ساعتوں میں بعمارتوں میں ، روم روم

" آب تو خودا بن تنهائی با نشخ آئے تھے اور جھے تبائیوں کے حوالے کرکے جارہے ہیں۔'' ''آہ۔'' کب کی سے میں تھم کے بیٹی مانس نے جم کی دہلیزے باہر قدم نکالا۔ ان كامنول بوجه تنے دينا ہواد جود آزاد ہوا، ول یرے کی نے جرکا بھاری پھرا تعایا۔



# چۇقى قىط

منے کی طرح بحر پورطریقے سے جینے کی خواہش حرتا۔

بانکل ہے معنی می زندگی ہو کررہ گئی تھی اس کن، ہے مقصد دن تتھ اور بے مقصد راتیں تھیں جن میں ندکوئی موسم تھا ندکوئی کشش تھی، اسے ند لوگوں میں دلچین رہی تھی ندہی لوگوں کے خود کو بھلانے کی سعی میں وہ برنس میں اپنی تمام تو ان کیاں صرف کر رہا تھا اور وہ ایسا کیوں کر رہا تھا وہ انھی طرح جانتا تھا مگر اپنے آپ سے چھپانے کی کوشش میں خلطاں تھا۔ اسے اپنی زندگی میں کوئی خوبصورتی ہی محسوس نہیں ہوئی تھی جس کی بناء پر وہ زندگی کو

# ناولىط

معاملات ہے، اس کا سرکل جہاں بہت محد ود تھا وداب بالکل ختم ہوکر رو گیا تھا۔

دونتم البھی تک جاگ رہے ہو بیٹا ؟ ''اس وقت رات کے دو ہے تھے، ووٹی وی لاؤنج میں بری طرح کم تھا جب مبورآئی کی آ واز پراس نے مرافعا کرایک نظر آئیس دیکھا پھر سر جھکا گیا اور گراموا

المجاری کی آفس کا کی کام تھا ہیں وی کمیٹ کر رہا تھا۔ '' آئیں جواب دے کر وہ دوبارہ تیزی سے قلم چانے نگا تو وہ اس کے سامنے والے صوفے پر آ بینجیں اور بغوراسے دیکھنے لکیس جو روز برروز بہت کمزور ہوتا جارہا تھا۔

''ا تناکام مت کرو بینا، ای صحت کا بھی
بذیال رکھو بہت ویک ہورہ ہوگانا ہے کھانا ہی
بذیال رکھو بہت ویک ہورہ ہوگانا ہے کھانا ہی
روز رات کو ای طرح دیر تک جاگتے ہو؟'' ان
سوال پر وہ خاموش ہی رہا، اہیں کیا بتا تا کہ
نیائے گئی راتوں سے فینداس کی آتھوں سے
گوسوں دورہ۔
'وسوں دورہ۔





اسے خاموش د کھے کر انہوں نے قدرے جھمجلتے ہوئے اس سے لوچھا مبادا اسے برا نہ لگ

"جي نبيس-"ان كيسوال براس في مختفر

جواب دیا۔ ''پلیز بیٹا ایسے مت کرو، آخر کب تک اٹکار نیار میٹا ایسے مت کرو، آخر کب تک اٹری كرو مے كل كوكى ندكى سے شادى تو كرتى بى ے ناں تو چرسرین کیوں نہیں، تم ایک بار، صرف ایک باراس سے ال کرد کھالوا گرحمہیں پند ئدآئي تو آئي يرامس بيا عن دوبارواس كانام تك نہیں لوں گی تنہارے سامنے۔'

گزرتے وقت کے ساتھ ان کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا اور وہ مسلسل انکار کیے جا رہا تھا لیکن اب ..... وہ بھی کیا کرتا جے خود میں پند تھا کہ وہ كب عك بركمي كوردكرتا رب كا ادر كول؟ كيونكه وواكب براب كي يجيع بحاك رياتفاجس كے يہے بماكتے بماكت أس كا سائس اب ا كمزيز لكا تعاادرجهم عرصال عرصال ساريخ لكا تنا، یوں جیےجم کے ساتھ ساتھ روح بھی تکلی جا ری گی، وہ جنااس سےدور ہونے کی کوشش کرتا ا تنابی وہ اس کے اندر اتر کی جارہی می۔

اس نے اسے بھی یانے کی جاہ نہیں کی تھی اور ندكرنا جابتا تها كرائي صورت بن وواس ك نظروں میں بے اعتبار ہو جاتا وہ بھی ہمیشہ کے لتے اور پھر .....وہ اسے محود یتا اور اسے محوثے کا حوصله بى تونېيس تعااس يس-

"كياسوج رب موبينا؟" الصمتقل فاموش د کھ کر ان سے رہا نہ گیا تھا جس کے چرے پرنجانے کیا کرب تھا جس میں وہ اندر تک تزینامحسوس مور ما تعالیکن وه جانتی تعیس وه ان سے بھی کھینیں مائے گاسوجی بی رہیں۔ " كي نيس "اس في في سر بلا ديا اور

مجرد وباره فائل پرنظرین مرکوز کردیں۔ "پلیز بٹا ایک بارسرین سے مل لو پھر دوبارہ مجی نبیں کہوں گی ، زندگی کو تھا کر ارنا بہت مشکل ہے بہت تکایف ہوئی ہے اکیے جینے مِي \_" اتنا كه كرصبورة ني الله كمرنى بوتي اور اینے کرے کی طرف برھ لیں۔

ان کے جانے کے بعد وہ دکھتے سر کودونوں باتھوں کی الکیوں سے دیانے کی کوشش کرنے لگا محمر در دقعا كه برهتاي جار باتها، يكدم اس فيمبر صوفے کی پشت پر گرا کیا اور اپنی بے بھی پر گئی ے مسکر ااشحا۔

كياكرنا وه اين عين ش دهر كنة دل كاجو صرف ای کا ہوکر رہے پرمصر تھا، کیا کرتا وہ جے پوری ونیا بن ایک وی عورت بھائی تھی ، کیا کرتا وہ جے کس تکایف میں ندر مکھنے کی خاطر خوداؤیت برداشت کے جارہا تھا، اس کی دات کی فی اور وجود کوسلسل نظر انداز کرنے کی کوشش کیے جارہا تفااور و وبيسب كجه جان بوجه كرميس كرر باتفا\_ و وخود كوكسى ولدل عن بحنسامحسوس كرد باخفا

جنا باته ياوس مارتا مزيد بهنتا جاربا تفاء وه خود بھی اس سے باہر نکلنا جاہ رہا تھا مر بہلے سے زیاده پینامحسوس کرر با تماه وه جس اذیت میں جتا تھا اس اؤیت ہے اس کو بچانے کی برمکن كوشش كرر باتفاء

دوقو بالكل يسليري طرح اس على تحى، بات كرتى تقى، خيال ركمتى تقى نيكن وه بالكل بعي بہلے جیسائیس رہا تھااس کے احساسات اس کی موج ای کارویدسب بدل گیا تھا، تبدیلی اس کے اندرآني هي اوروه ايخ اندرك اس تبديلي كي سزا اے دیا ہیں جابتا تھا ای لئے اس سے دور ربے ہے گرین کرتا کہ اگر قریب رہاتو شاید سب مجرحتم كرد علمام ضبط اور تمام حدي-

# Scanned SWAMIS

الجيمي كتابين يزجنه كي عادت ۋا لىخ ابن انشاء اردو کی آخری کتاب ..... خمارگندم..... 🖈 آواره گردکی ۋائری..... ابن اللوط ك تعاقب مين ....... 🏠 عِلَّةِ وَرَّهُ فِينَ كُو عِلِنَّهُ ...... اللهُ تخرو العرق تجرا مسافره المستند المته نطاف تن يسيد بہتی کے اک کوئے میں ..... ڈا کٹرمولوی عبدالحق انتخاب كلام يم ..... ۋاكٹر سيدعبدالله طيف اقبال ..... ۴r لا بورا كيدى، چوك اردو ماز ار الا بور نون نبرز 7310797-7321690

اس کا زم ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھا ہے اس کے دل کی حالت بمرتبدیل ہوگی تھی، وہ اس ہے تعقل بالشت ہمر کے فاصلے پرتھی لیجی وہ اس کے اتنی قریب تھی کہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو آتھوں کے دہتے دل میں اقر تامحسوں کر دہا تھا، اس کے ہاتھوں کا زم سالمس اور اس کی قربت کا احساس اسے ہمرشے سے بے نیاذ کر دہ کھیے جارہا تھا، اس کھے وہ میں بھے بھول گیا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کس کے سامنے ہے، وہ صرف وہ کہاں ہے اور کس کے سامنے ہے، وہ صرف ارت کی عباس ہی نہیں بلکہ اس کی سب سے عزیز دوست بھی ہے۔

آج مہلی بار ایہا ہوا تھا جب احساس ہو جانے کے باد جود اس کا ہاتھ اب تک اس کے ہاتھ کی گرفت میں تھا، اس کے اندر سنسٹی سی دوڑ رہی تھی، جواسے خود ہے بھی بیگانہ کر رہی تھی، لاکھ چاہنے کے باد جود بھی وہ اس کا ہاتھ اپنے

حنا (133 ابريل2015

ہاتھ سے آزادہیں کر پار ہا تھا،اسے عجیب ساقرار مل رہا تھا،سکون مل رہا تھا،ایسے جیسے کسی بیاسے کو ایک بوندمل جاتی ہے اور وہ جی افعتا ہے موت کو بھلا کر۔

اے بھی گویا زندگی مل رہی تھی اس کی قربت اس کے اندر کے جلتے ایندھن کو شنڈک سند مرتقہ

پېنجا رې تقلی ـ

تیز تیز جلتی دھر کنوں کا الاظم تھم گیا تھا وجود پر بکھری تھکان اب قدرے کم ہور ہی تھی ، کتنااثر تھااس کی تربت میں کہ دہ خود کو پرسکون محسول کر رہا تھا، نجانے وہ نتنی کمی سیافت طے کرئے آیا تھا کہ اس ایک سے نے اس کی تمام ہے جینی ادر ہے سکونی کوشتم کرڈ الاتھااس کے اندر کی۔ بہسکونی کوشتم کرڈ الاتھااس کے اندر کی۔ دوسینسی ہنید اگر تم نہ ہوتے تو میں ہہت

میں ہند اگرم نہ ہونے کو علی بہت بری طرح کرتی۔''ایک لمحہ میں وہ کتنے برسوں کی زندگی جی آیا تھا ہے وہی جانتہا تھا۔

" تم نے بھیشہ ای طرح قدم قدم پر میری ہر مشکل گفتری میں میرا ساتھ دیا ہے ہدیم بہت ایتھے دوست ہو، میں تو اللہ کاشکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے بچھے تم جیسا دوست دیا ہے" '

نجانے وو کیا کیا کہدری تھی بس اتنا پند تھا کہ دوات مارری ہے اندر تک حتم کر رہی ہے اندر تک حتم کر رہی ہے اندر تک حتم کر رہی ہے وہ کئے آرام سے اس کا بحروسرتو ڈنے جارہا تھا، وہ بخر وسر جس کا اس نے اس سے وعد و کیا تھا بھی دو قر نے کا وہ وہ کیا کر رہا تھا اپنے ساتھ ،اس کے اس کی فرد بتا ، اس نے اس کی فرد بتا ، اس نے اس کی بیٹ ہے کو دیتا ، اس نے اس کی بیٹ ہے کہ دو اس کی باتھ اپنے اس کی بیٹ ہے کہ دیا ہی سے کوئی جرم باتھ کی قید سے آزاد کر دیا گویا اس سے کوئی جرم ہوگی بہت بڑا جرم۔

اقعم کو رخصت کر کے عباد کے ساتھ گاڑی میں بیٹھادیا گیا تھا،ارت اورزیادانہیں کی آف کر رہے تھے جبکہ وہ گیٹ کے باس ماؤٹ ہوتے دماغ کے ساتھ کمٹرا تھا، وہ سب کو گاڑیوں میں بیٹے کر روانہ ہوتے دیکھ رہا تھالیکن خود ایک قدم بھی جلنے کے قابل نہیں تھا۔

''بدید کم آن یار ہم بھی چلتے ہیں۔'' زیاد کی آواز پراس نے چونک کراس کی طرف دیکھا۔ ''سوری یار ہیں، ہیں عباد کے گھر نہیں جا سکنا تم لوگ چلے جاؤر'' اس کا نبجہ انتہائی کمزور ت

"کول، کول نہیں جا کتے تم ؟" وہ ای کے سامنے سوالہ انداز میں آ کھڑی ہوئی۔ "فیحے آفس کے ایک ضروری کام سے لاہور جانا ہے آدھے کھنے بعد میری فلامیٹ سے۔"

' پیتنبیں کیوں وہ اس سے نظریں جرار ہا تھا اس کی طرف دیکھ کر ہات کرنا اس سے دشوار ہور ہا تھا

" تم نے لاہور جانا ہے اور تم اب بتارہے ہو؟ " زیاد بھی فنکو و کیے پغیر ندرہ سکا۔

''ہاں یار مجھے انجی انجی آفس سے کال آئی ہے وہاں کوئی پراہلم ہو گیا ہے اس لئے جھے جانا ہوگا۔''زیاد سے محلے ل کرووائی گاڑی کی طرف پڑھ گیا تو وہ دونوں بھی عباد کے کھر کی طرف ردانہ ہو گئے۔

"بیٹا اتناضروری تو نہیں تھا آج جاناتم کل بھی جاسکتے تھے۔" اسے یوں اچا تک لاہور کے لئے جاتاد کی کرمبورآئٹی نے جیرت سے کہا۔ "دنہیں آج بہت ضروری ہے جم کل واپس آجاؤں گا۔"

پیتنہیں وہ خود سے نرار چاہ رہا تھا یا واقعی

حنا (134) ابريل 2015

اس کا جانا اتنا ہی ضروری تھا جتنا وہ بتا رہا تھا، اے خود معلوم نہیں تھا کہ وہ بیسب کیوں کر رہا ہے:ا

ہیں جہتا جہتا ''ازاٹ رئیلی آئٹی؟'' بھر پورخوشی کا اظہار کرتے ہوئے وہ آئٹی کے بچلے جاگلی۔۔۔

"بال بیٹا اور میں بتانہیں علی میں گنی خوش بوں ایسے مگ رہا ہے جسے کوئی بہت برا بوجھ میرے کندھوں سے اثر گیا ہو۔" فرط جذبات مے صبور آئی کی آٹھوں میں آنو جھلملانے لگے متھ

"ارے بیکیااتی بری خوشی ملی ہے اور آپ آج بھی رور ہی ہیں بہت غلایات ہے آئی۔" وہ بڑے بیار سے ان کی آتھوں میں آئے آنسوؤں کوصاف کرتے ہوئے لاڈے بولی تو وہ مسکرا کراہے دیکھنے لگیں۔

" بیلو خوشی کے آنسو ہیں بیٹا۔" انہوں نے سرکھا

"آپ کو بہت بہت مبارک ہوآئی لیکن میں ہیں ہوآئی لیکن میں ہید کو چھوڑوں گی ہیں ، اس نے اتنی بول ہات مجھ ہے ۔ اس نے اتنی بول ہات مجھ ہے ۔ چھیائی ہے بلکہ میں ابھی طرح خبر لیک اس کے آفس اور اس کی خوب اچھی طرح خبر لیک ہوں ہوں ۔ "وہ نیبل پر رکھی اپنی گاڑی کی جابیاں افعائے صبور آئی ہے گئے آل کر باہر نکل آئی اور پھر ہیں منت بعد ہی وہ اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی ۔ کھڑی تھی ۔

'' مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم مجھ سے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کورازر کھو گے۔''وہ اپنی سیکر ٹری کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا جب وہ سیدھی اس کے آنس میں جا پیچی تھی۔

"آپ باقی تمام تفییلات اکبر صاحب کو سمجھا دیجے کا میں کچھ در تک آپ کو کال کرنا

ہوں۔''اے بوں اچا تک اپنے آفس میں دیکے کر اس نے فوراً سیکرٹری کو ہدایات دیں پھراس کے جاتے ہی سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگ گیا۔

'' کیا ہوا اتنے غصے بین کیوں ہو؟''اس کی طرف زیادہ دیکھنا اسے محال نگ رہا تھا ای لئے فوراً اس پر سے نظریں ہٹا کرٹیبل پر رکھی فائل پر

" دو دن بعد تمہاری انگیج منٹ ہے اور تم نے جھے بتایا بھی نہیں کہتم سبرین کو پہند مرنے گئے ہو اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ " وہ بظاہر غصہ کررتی تھی مگر اس کے ہرانداز سے خوشی چھلک رہی تھی۔

"بس سب کھے جود اچا تک ہوا جھے خود مجی پہنیں جلا کہ سب کھے خود مجی پہنیں جلا کہ سب کھی طے پا گیا۔"وہ حتی الامکان اے دیکھنے ہے گریز کر رہا تھا،ای لئے مسلسل لیپ ٹاپ پر نظری جمائے ہوئے تھا۔

''انس او کے، چلویہ بناؤ سبرین سے ملے ہو، کیسی ہے وہا؟'' تمام مارانسکی بھلائے بڑے اشتیاق سے اس نے یوجھا۔

و دنیس میں برین سے بیس ملا۔ "اس نے

آرام سے بتایا۔ ''وہاٹ؟'' کتنی ہی دریتک وہ شدید جرت کے عالم میں اسے دیکھتی رہی پھر دوہارہ کویا ہوئی۔

الی او کی سے متلی الی او کی سے متلی کرنے جارہے ہو بلکہ ساری زندگی گزارنے جا رہے ہو بلکہ ساری زندگی گزارنے جا رہے ہو جا کہ ساری کرندگی گزارتے جا ہوئے گاڑائس بین تم تو بہت مشرقی او کے تابت ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے سے ای کی تھی محروہ مناطر کرنے ۔

حنا (135) ابريل2015

''جائے لوگ یا کافی ؟''اس کی بات کو ممل نظرانداز کرے اس نے انٹر کام کان ے لگاتے بوئے اس نے پوچھا۔

" جائے کالی کچونیں، میں نے کھانا کھانا ہے تبہارے ساتھ وہ بھی کی اچھے ہے ریسٹورنٹ میں ، پھر بیتہ نبیس اپنی مثنی کے بعدتم جھے یا دہمی ر کھ یاؤ کے یامبیل کیونکہ تو برنس جوائن کرے ہی بھول گئے ہوتو شادی کے بعد پیتہ نہیں کیا کرو کے، لیکن میں بھی حمہیں بتا رہی ہوں اگرتم مجھ سے دور ہوئے، تو میں بھی تنہیں بھی نہیں ملوں گ ۔'' اس کا انداز دھمکی آمیز تھا جوایا کچھ نہ

"ابھی میری ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے اس وقت بہت مشکل ہے کہیں جانا ہے لیکن کھانا جھ پر ڈیو ہے میں پھر کسی دن کھلا دوں گااو کے؟" اس نے بعد بتائی تو فورآمان گی تھی۔

"او کے چروائے پا دو۔"اس کے کہنے ہر اس نے جائے آرور کردی اور زیادہ سے زیادہ خود کومعروف ظاہر کرنے کی کوشش کرنے لگا

تا کہوہ اکٹا کر چلی جائے۔ وہ اس سے مسلسل ہا تھی کیے جارہی تھی جبکہ وہ ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تيسري فائل كھولے بيٹھا تھا۔

ميرابيت دل كروما ببرين سے ملنے کو، پیتهٔ مبیس وه کیسی بوگی تمہای اور میری دوتی کو سمجھ یائے کی مانسیں؟ لیکن میں اس کو بھی ایل دوست بنالول گيتم دي کهنائه وه ايخ خديشے خور بتاری تھی اورخود کومطمئن بھی کیے جاری تھی۔ 'بدید پلیز کیا ہر وقت فائلوں میں تھسے رجے ہوتم جھے ہا استہیں کر سکتے کیا؟" اس كے سامنے سے فائل افعاكر بندكرتے ہوئے اس نے تھی سے کہا۔

اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ کتنا خوفز دہ تھا کہ كبيل وه اس كى آتكمون بين ايناعس ند دكيد

"ايا كي بين إلى المهيل بين توب آفس كاكتناكام موتاب\_" وهكمپيوثر آن كرتے ہوئے

"دیش ناش فیر بدر" اس نے نا گواری ے کمپور کود ملتے ہوئے کہا۔

"يار بليز ارج عن كبانان آج الجورثث میٹنگ ہاک کے لئے ایک اس تمنث تار کررہا بول مائند مت كرو-" كميور اسكرين برسلسل نظریں جمائے اس نے معذرت خواباندا نداز میں كماتووه بجحف والاندازين كويا بونى-

" بوں آئی تو یہ کام بھی بہت ضروری ہے بث ميرا بهت دل كرريا ے آج تم سے دھر ساری باتیں کرنے کو، کیا کروں؟ اچھا یہ بتاؤیم ای وقت کمر کیوں آتے ہو جب میں کھ پ موجود میں ہونی برسوں بھی تم مر آئے اور میرا ويث كي بغير على عليه؟"

" بال من جلدي من تما اس لئے انظار میں کرسکا تھا اور ہاں میں نے ڈاکٹر سے انگل کا ٹائم لیا ہے انہیں فیکٹ ویک چیک اپ کے لئے اركر جانا ب يادر كمنا اور محصيمي ياد دلانا على انہیں ساتھ نے کر جاؤں گا۔ 'وہ بالکل عام سے لیج بی اس سے بات کرنے کی کوشش کررہا تھا مگراس کے اندر کویا ایک طوفان بیا تھا جواہے د يکھتے بچیاشروع ہوا تھااوراب تک تھانہیں تھا۔ " بھینکس ہدید،تم کتنے اچھے ہو ناں، میرا کتنا خیال رکھتے ہو، کچ اگرتم نہ ہوتے تو کون میہ سب دیکتا، جھے تو کچے بھی تیں ہے کہ کون ساکام کیے ہوتا ہے، تم نے میری زندگی کی سب سے بری کی کو بورا کیا ہے ہید، بوآر گریث۔"اس

نے تشکر آمیز انداز میں اس کی طرف د کھے کر کہا۔ "اب اید بھی کھیلیں ہے تم تو شرمندہ کر ر بی بو مجھے۔'' وواپ بھی اس کی طرف ریکھنے - というノング

"اجھاتم مائنڈ نہ کروتو مجھے ایک میٹنگ کے لئے جانا تھا۔" اس نے قدر سے معکمتے ہوئے کہا بين ات براندنگ جائے مرصد شكر تفاكدوه بالكل بحى براجيس مان راي كى \_

"اوه بال ميس تو محول عي من كرتم يے میننگ انیند کرنی ہے، میں بھی جیتی ہوں خرا ک بلس ایشو کرانی میں فائبریری سے۔" وہ اقتصے ہوئے ہو ل تو وہ بھی اٹھ کھڑ ابوا۔

اس کے آفس سے نکلتے بی وہ دوبارہ اپی پیئر پر بینے گیا اور اینے آپ کے بارے میں موینے نگا جواب اس کا سامنا کرنے سے اتنا كتران لكا تماكه بيدر بي جموت بولن لك

وہ شدید تاسف میں محمر اجراتھا جواس سے نہ ملنے کی عاطر ہو ۔ تعرف ناہ تران اے کی میشک می مبیں جانا تھا، اس کا سامنا نہ كرنے كى خاطر وہ حجوث بولنے لگا تھا وہ سر دونوں باتھوں میں تھام کر بیٹے گیا۔

مركي كرےوہ كيےدوررےال ےك جب وہ یاس آئی تھی تو اس کے دل کی حالت بد نے تکی تھی اس کاروم روم کھڑا ہو جاتا تھااس کی آ تھیں اے دیکھنے کے بعد واپس پلینا بھول جانی محیں اور ایسے میں وہ ڈرجا تا تھا کہ کہیں وہ اس کے کی احساس کومحسوس کرکے بدخن نہ ہو جائے اور ای کوشش میں وواسے بہت زیادہ نظر انداز کرنے لگا تھا اس کے علاوہ اس کے ماس کوئی دوسراراستہ بھی نہ تھا۔

公公公

صبورآنی کی خواہش تھی کہ مکلنی کی تقریب کا اہتمام پہلے ان کے کھریہ ہوگا پر مسر نعمان ایے کریہ رشم کریں کی جس پر سنزنعمان بہت خوش محيں جواتے ارمان اور جاؤ سے برین کوایل بھو

ملنی کی تمام تیاریاب این سب فے میور آنی کے ساتھ دل کھول کر کی تھیں ،صبور آنی کی خوشی کی تو کوئی انتها نہ کھی، ووتو جیسے اپنی پوری زندگ ای وقت کی منتظر تھیں البذا تمام ار مان آج ى يور ب كرين يرمعرفس-

بورے مرکو نئے نئے برتی تعموں اور تازہ خوبصورت پھولول سے سجایا گیا تھا، کشادہ بدن ش تقریب کا اہتمام برے یروقار انداز میں کیا كما تقاءمهمانوں كى آيد كا سلسله شروع ہو كما تھا، مختلف دلفريب خوشبونين فضامين حارون طرف بكحرى بوني تحين-

سب کھے بے صداحیا لگ رہا تھا ہر چرو کھلا كلا دكھالى دے رہا تھا، وہ سب اس كے اس ا حاک تصلے پر جہاں بہت خوش تھے وہی جیران بھی تھے جس نے ان سب کوسیرین سے منتی كرف يرجرت ين ذال ديا تفاوكرنه وكوم میلے تک وہ شادی کے نام سے بھی بھاگ رہا تھا اوراب یوں ایک دم ہے شادی کے لئے راضی ہوجاناان کے لئے حران کن تھا۔

" آنی بید کہاں ہاب تک مبین آیا؟" زياد نے استفسار كيا۔

"میری اس سے نون یہ بات ہوئی ہے بس الحى آنے والا يے تعورى در تك -" صبور آنى كر ليج سے خوش چلاق جارى كى ، آج وہ يہلے ہے ہیں زیادہ کریس قل اور خوبصورت نگ رہی محیں ایدر کی خوتی ان کے ہر ہرانداز سے تمایاں -15 515

بی وہ حلے بہائے کرر ہاتھا۔

اس کے انظار ہیں وہ سب میت پر ہی کھڑے کے انظار ہیں وہ سب میت پر ہی کھڑے کے جھے جبکہ صبور آئی گھر میں موجود تمام مہمانوں کو ان کے سوالوں کے جواب دے کر مطمئن کرنے کی کوشش میں ملکان ہوئی جا رہی تھے۔

زیاداس کے آفس بھی گیا تھا گروہ وہاں بھی موجود نہیں تھا، تشویش اپنی جگہ گراس پران سب کو بے حد غصہ بھی آرہا تھا جس نے آج انتہائی غیراخلاتی حرکت کی تھی۔

"سوری سز روحان ہمیں آپ سے بیامید انہیں تی کہ آپ اپنے گھر پر انواہیت کر کے ہمیں اس طرح سب کے سامنے ذکیل کرا کیں گی، اگر آپ کے بیٹے کو بیری بنی سے متی ہیں کرنی تھی آپ کے بیٹے کو بیری بنی سے متی ہیں کرنی تھی او بیس ڈرامہ کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی، ہم نے کوئی زبردی تو نہیں کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ ۔" سز نعمان کا ضبط بالآخر جواب دے گیا تھا وہ اکھڑ ہے اکھڑ ہے سے لیجے میں بول رہی تھی جوان کا جن بھی تھا۔

یں بوس کا اس کے اس مسلسل اس کے آئے مسلسل اس کے آئے کا عند رید دیتے جارہی ہیں ، کیا آپ کو منیس گانا کہ آپ کا بیٹا یہ منطقی کرنا ہی نہیں جا ہتا تھا، آپ خود مجھدار ہیں گر جمیس دھو کے بیل رکھنا آپ کو زیب دیتا تھا؟'' سر نعمان کی باتول کے اس کو کی جواب نہیں تصالبذا وہ خاموش اس کے پاس کو کی جواب نہیں تصالبذا وہ خاموش کھڑی رہیں۔

منزنعمان اپنے تمام مہمانوں کو ساتھ لئے وہاں سے رخصت ہو گئی تھیں، گھر بکدم بالکل خالی ہوگیا تھا۔

شرمندگی کے احساس نے انہیں اندر تک توڑ ڈالاتھا، دونوٹ کر بھرگئ تھیں،اتنے سارے لوگوں کے سامنے جو خفت انہیں اٹھانا پڑی تھی اس ' دسر نعمان اپنی پوری فیمل کے ساتھ آپکی بیں ہرین بھی پارلر سے آنے والی ہے تم لوگ تمام اربیج منٹس کو فائش کیج دے دو میں ان کے پاس جاتی ہوں او کے؟'' امبیں ہمایت دے کروہ ادن کی طرف بڑھ کئیں تو وہ سب تمام انتظامات و کیمنے میں مصروف ہو گئے۔

سبرین پارلرے آنچکامی، پورالان رنگ و خوشبو ہے مہک اٹھا تھا، صبور آنٹی نجائے کتنی بار اس کی بلانیں لے پھی تھیں، وہ تھی ہی اتنی بیاری کہ جس نے دیکھاوہ عش عش کراٹھا تھا۔

ہید کی پند کو وہ سب بھی مان گئے تھے اور باریا تعارف بھی کرا چکے تھے، سبرین عادماً نرم واقع ہو کی تھی اس سے ل کران سب کو حقیقاً بہت خوشی ہو کی تھی جو جلد ہی ان کے گروپ کا حصہ ضغے والی تھی۔

"عبادتمام مہمان آ کے ہیں، گر ہدید کا کچھ پیٹائیں ہے رہم شروع ہونے والی ہے میں کب ہے اسے نون کر رہی ہوں گر وہ یمی کے جارہا ہے کہ آ رہا ہوں لیکن دیکھوا بھی تک میں آیا، آج آمن جانا ضروری نو نہیں تھا ناں۔" صبور آنی ہریشان دکھائی دے رہی تھیں۔

'' آپ فکرنہ کریں آئی میں اے کال کرتا ہوں وہ ابھی آجائے گا۔'' آئیں تسلی دیتے ہوئے عباد نے اس کانمبر بھی ملا ڈ الا تھا۔

"بدید جلدی آ جاؤیار یبال سب لوگ تمبارا ویث کر رہے ہیں ، بلیز کم فاسٹ۔" عباد نے فون آف کر کے صبور آئی کواس کے آنے کا بتایا تو وہ قدرے مطمئن ہوگی تھیں ،گر جب آ دھے گھنے بعد بھی وہ نہیں آیا تو صبور آئی سمیت سب نے اس سے کا نمیکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا نمبر مسلسل آف جا رہا تھا، اگلے دو گھنٹوں تک بالکل واضح ہوگیا تھا کہ اسے تو آنا تی نہیں تھا تب

منا (138) الإيار 2015

نے آئیں مار ڈالا تھا۔

وہ بالکل عرصال ی صوفے بر کر گئی تھیں، ان كابلد يريشرنهايت لوجو كميا تفاسفيدير في رحمت ان کی اندرونی کیفیت کوظا بر کرری تھی۔

''آنی ، آنی آپ ٹھیک تو ہیں ناں؟'' وو سب فوراان کی طرف کیے تھے۔ ان کے ہاتھ برف کی مانند شِمند ہے پڑ رہے

تھے وہ سب گھبرا اٹھے تھے، ان کی آٹکھوں کے كنارول سے آنسو بهدكر چرے ير ميل رہے

" آئي پليز آپ تھوڑا سا کھانا کھاليں ، صبح ے آپ نے مجھ نہیں کھایا۔" ارتبع چھونے حیوئے نوالے بنا کرائبیں کھلانے لگ حمی جیسہ العم الناكاسردبائ لك كئ\_

"بس بيناتم سب كابهت بهت شكريه عمل ابائے کرے میں جاؤں کی بتم سب بھی جاکر آرام کرو سارا دن سے کامول ٹی لگے ہوئے ہو تھک گئے ہو گے۔ اوہ باری باری سب کو مجت بحرى نظرون سے دیکھتے ہوئے بولیس مجرجانے كے لئے اٹھ كھڑى ہوئيں۔

ان کے کمرے میں جانے کے بعدوہ سب وہیں لاؤرج میں اس کے انتظار میں صوفوں یہ براجمان ہو گئے۔

وہ جاروں بالكل خاموش تھے كوياكى كے یاس کچھ کہنے کو تھا ہی جیس ،اس وقت رات کے دو بج تنے جب وہ کھریں داخل ہوا تھا۔

لا وُرَجُ مِين ان سب كود كيم كروه بالكل جيران نہیں ہوا تھا، وہ جانبا تھا کہ دہ اگر میج بھی گھریں آتا تو ان سب كواسية انظار من وين بيني

لاؤرج میں قدم رکھتے ہی اس کی مہلی نظر اس وحمن جال پر پڑی می اور اس کا دل کیمبارگ

ے دھڑ کنا شروع ہو گیا تھا ، اس نے ا گلے ہی لمحہ اس سے نظر مجیر لی محی، جرآ ہتہ آ ہتہ چانا ہوا صوفے برجا بہنا تھا۔

"سوری\_" قدرے توقف کے بعداس کی رصی آواز نے لاؤی میں پھیلی خاموشی کوتو ڑنے کی کوشش کی می۔

ہم سے سوری کول کردے ہویار ہمیں تو اس ذلت كا سامنا كرنافيس يراجس كوصبور آنثي فيس كيا تفار" عباد كالبجه خود بخو د مخ بوكيا تفا جواباوه خاموش يى رباتها\_

"ارمبيس كى في فرس توسيس كيا تا يجر اس طرح بیسب کرنے کی کیا ضرورت محی تم صبور آئی کوا نکار کرد ہے تو یقیناً وہ بھی برانہ مانتیں۔'' زمادت كها-

"آج مبورآنی کی جوحالت ہو کی تھی اگر البیں کھے ہو جاتا تو اس کے ذمہ دارتم ہوتے بید\_"ارت کی بات پراس نے پریٹائی سے اس ی طرف دیکھا پھرسوالیہ نظروں سے باری باری سب كود يمين لكا كويا اس كى بات كى تقديق جاه

تم نے ایا کول کیابدد ، کیاتم کی اور کو يندكرت مو؟"الم ك بات يراس كادل جكرن

"ایا کھیں ہے میں بس سرین سے کرنا تہیں جاہتا تھااس کئے۔

الويد كرت نال مار الكن يمن الكاركر دية ان لوكول كواس طرح تماثما لكانے كى كي ضرورت مى؟" عبادكواس كى بات ير عصد آكيا تھا،وہ بس جب بىر ہا۔

تھوڑی در بعد سب جانے کے لئے اٹھ كمڑے ہوئے تصاوراب وہ اكيلارہ كيا تھا۔ یت نبیں اس نے آج ایا کیوں کیا تھا؟ وہ

2015 44 (139

خود بھی نبیں جانتا تھا۔

کچھ دیر وہاں ہیٹھے رہنے کے بعد وہ شکتہ قدموں سے چلنا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا گرنجانے کس خیال کے تحت وہ صبور آئی کے گمرے کی طرف چل پڑا۔

وہ ریوالونگ چیئر پراضطراری انداز میں نیم دراز تھیں جبکہ کمرے میں کمل اندھیرا تھا،اس نے ربانہ کمیا اور وہ ان کے پاس رکھی چیئر پر جا ہیٹا۔

وہ نہایت آ جستی ہے بغیر آ ہٹ کے کمرے میں داخل ہوا تھا لیکن پینہ نہیں کیے انہیں اس کی آ مرکا احباس ہو گیا تھا انہوں نے نورا آ تکھیں کھول کی تھیں اور اپنے دا کی جانب اسے بیٹے ا کر کرمزید ہے جین ہوگئی تھیں، شدید بشیمائی کے عالم میں اس کا سر جھکا ہوا تھا۔

''بید!''ان کے لیجے میں بیقراری تھی اس نے سراٹھا کرانہیں دیکھااور پھردیکھا چلا گیا۔ چند تھنٹوں میں ان کارنگ بالکل زرد پڑ گیا تھا دہ سے تک بالکل فریش تھیں اور بے حد خوش، بیاس نے کیا کر دیا تھا؟ وہ شرمسارسا ہوکررہ گیا

''میں نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے جھے، جھے معاف کردیں۔''وہ حقیقاً بہت پریشان ہوا تھا تھیاان کی حالت دیکھ کر۔

" انہوں نے مت کہو۔" انہوں نے اضطراری کے عالم میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔

"میں بہت برا ہوں سب کو کوئی نہ کوئی الکیف پہنچا تا رہتا ہوں، لیکن میں پچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کرتا۔" وہ اس وقت بالکل اس چھونے بچے کی مانند دکھائی دے رہا تھا جونلطی کرنے پرسزا کے لئے خود کو پیش کرتے ہوئے تعبرایا ہوتا ہے۔

ده دافعی بے حدالجھا الجھا ساد کھائی دے رہا تھا جیسے اپنے آپ سے جگ کرکے آرہا ہو، اس کے وجود سے چھلکنا اضطراب اس کے اندرک شکستگی کو تمایاں کر رہا تھا، بہت ہارا ہواا ورخود سے لڑا ہوا وہ بے حد تھکا تھکا سالگ رہا تھا گویا ایک لہا اور طویل سفر طے کرکے آیا ہو جس کی تھکان اس کے رہی نظر آرہی تھی۔

ان ہے اس کی بیرحالت ہرگز دیکھی نہیں جا رئی تھی ان کا بس نہیں جل رہا تھا کہ لیمہ بیس اس کی تمام تکلیف کو اس کے وجود سے نورج کر کہیں دور مجینک آئیں اور اپنی ممتا ہے اس کے سارے زخوں پر نرم چائے رکھ دیں مراس نے انہیں ہے حق دیا بی نہیں تھا۔

ورکوئی پراہلم ہے تو مجھے بٹاؤ بیٹا۔ اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے محبت ہے ہوئے انہوں نے محبت سے کہا تو اس کا دل مکدم بھر آیا تھا، اس اسے کی ضرورت تحسوس ہو رہی تھی جس کے آگے وہ اپنا دل کھول کرر کھ دیتا اور چند محول کرر کھ دیتا اور چند محول کر رکھ دیتا اور چند محول کے لئے بی سمی مگر وہ پرسکون تو ہو حاتا کی دیتا ہے۔

"ارت کے محبت کرتے ہوناں؟" ان کی بات پراس نے ایک جھکے ہے انہیں دیکھا، اس کے نام پراس کے دل کی دھڑکن جیسے رک ہی گئی تھی۔

جوبات وہ خود ہے بھی جمیانے کی کوشش کرتا تھا وہ ان کے منہ ہے س کرمششدر رہ گیا تھا، وہ انہیں کوئی بھی جواب نہیں دے پار ہا تھا، اس نے تو اپنا ہر جذبہ بہت سنجال کر رکھا تھا پھر انہیں کیے خربوگی تھی؟

"میں بہت پہلے سے جانتی ہوں بیٹا کہتم ارت کو پیند کرتے ہوتمہاری آتھوں میں، میں نے کی باراس کا چہرہ پڑھا ہے اور میں کب سے

چاہی تھی کہ تم شادی کے لئے اس کا نام لوئین ہر

ہار تہارے انکار پر جھے لگنا کہ جھے کوئی فلا تھی

ہوئی ہے مگر تہ ہارااس کے ساتھ بدلنا رو بد جمرے

یقین کو مغبوط کر دیتا تھا مگر چی محش قیاس آرائی پر

تہارے اور اس کے درمیان موجود دوئی کے

میں کہ شایہ تم بھی اس کا نام لوگین تہاری مستقل

طاموشی اور پھر سرین کے لئے ہال کر دینے کو بمی

طاموشی اور پھر سرین کے لئے ہال کر دینے کو بمی

ابنا وہ تم بچھ کر بھول گئی تھی مگر آج، آج تہاری واقعی

ابنا وہ تم بچھ کر بھول گئی تھی مگر آج، آج تہارے

ارش کو چاہتے ہو اور اس کے بغیر نہیں رہ کئے ۔'

ارش کو چاہتے ہو اور اس کے بغیر نہیں رہ کئے ۔'

ارش کو جائے ہو کہ ایس کے الجھے وجود کی طرح

ارش کو جائے ہو گا اور اس کے الجھے وجود کی طرح

سنجھاتے ہو گئی اور سے وقوق کے ساتھ بول رہی

سنجھاتے ہو گئی اور سے وقوق کے ساتھ بول رہی

سنجھاتے ہو گئی اور سے وقوق کے ساتھ بول رہی

سنجھاتے ہو گئی اور سے وقوق کے ساتھ بول رہی

سنجھاتے ہو گئی تمام انجھنوں کو دور کرنے کی

سنجھاتے ہو گئی تمام انجھنوں کو دور کرنے کی

سنجھاتے کردی تھیں۔

وہ جرائی ہے انہیں دیمے رہا تھا جنہوں نے بغیر کے ان کے دل کی ہات جان لی تھی ، ان کی آتھوں میں آنسودرآئے تھے۔

" تمباری ال ہول بیا، تمباری سوج تک
کو بڑھ لیتی ہول، بہت جبت کرتی ہول تم ہے،
ای لئے تمبیں تکایف بیل ہیں ایکے گئی بہت دل
عایا تمبیں بتاؤں کہ ارتج بھے گئی پہند ہے،
تمبارے لئے اس سے اچھی لڑی پوری دنیا بیل
نبیں ہو سکتی لیکن ڈر جاتی تھی کہ اگرتم ہے اپی
بند کا اظہار کر دیا تو کہیں ضد بیل آگرتم ارتج کو
بہند کے لئے نہ کھودو۔" ان کی بات پروہ شرمندہ
ماہو گیا تھا، شراء کے لئے اس نے اس وجہ
تو انکار کیا تھا کہ وہ صبور آئی کو پہند تھی اور وہ ان
کی پہند کو بھی بھی نہیں اپنا سکنا تھا، وہ سر جھکا گیا
تھا۔

"كب سال عجبت كرت موكروه

انجان ہے، بے خبر ہے اور تم ہرگز رتے لیے کے ساتھ اعد ہی اندر نوشے جارہے ہو جاتم ہوتے جا رہے ہو جاتم ہوتے جا رہے ہو ۔ خم ہوتے جا رہے ہو ، کیوں کر رہے ہو اپنے ساتھ ایسا میری جان ، کیوں ، اسے بتا کر اپنے اندر طلتے الاؤکو کم میں کرتے ہوں اسے اب تک اپنی کیفیت سے بہتر رکھا ہوا ہے ؟ '' بغیر کیے اپنی حالت ان ہور ہا تھا ، اس کی اندرونی کیفیت اس کے چبر ہے ہور ہا تھا ، اس کی اندرونی کیفیت اس کے چبر ہے ہور ہا تھا ، اس کی اندرونی کیفیت اس کے چبر ہے ہور ہا تھا ، اس کی اندرونی خفیل اور چبر ہے بر اتحاق کیمیلا ہوا تھا ، وہ اندرونی خانشار کا شکار ہور ہا تھا ۔ ہوا تھا ۔ ہوا تھا ۔ ہوا تھا ، وہ اندرونی خانشار کا شکار ہور ہا تھا ۔

" تم بریشان مت ہو بیٹا میں عماس بھائی سے ارت کو تمہارے لئے اگوں گی تم دیکھنا وہ ہر گزاتکار نہیں کریں گے۔" بوے بیارے انہوں نے اسے تعلی دیتے ہوئے کہا تمر وہ نہایت آزردگی ہے مسکراا نھا۔

" مجھے پہت ہے وہ مجھی انکار نمیں کریں

''بحر، بحر کیا پراہم ہے؟''اس کی بات س کردہ تشویش میں مثلا ہوگئ تقیں۔

'' بن ان کے لئے صرف اس کا دوست ہوں اور پھولیں۔'' اس نے یا سیت سے کہا۔ '' تو کوئی ہات نہیں بیٹا میں اس سے بات کروں گی ، اسے سمجھاؤں گی وہ سمجھ جائے گی۔'' انہوں نے دلاسہ دیا مگر وہ تحق سے آئیں منع کر

انہوں نے دلاسہ دیا تکر وہ بخی سے انہیں منع عمیا۔

میں۔

د بنیں بنیں آپ اس سے کوئی بات نہیں کریں گی ، ایک باراسے کھو چکا ہوں خود سے دور کر چکا ہوں خود سے دور کر چکا ہوں خود سے دور تکلیف ہوئی تھی، دوبارہ وہ تکلیف ہوئی تھی ہوداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے جھے میں ، بڑی مشکل سے اس کی نظروں میں کر کر ابجرا ہوں دوبارہ گرا تو مرجاؤں گا اس کے لئے اور ہوں دوبارہ گرا تو مرجاؤں گا اس کے لئے اور

میں سر تامیس جا بتا، میں اپنی دوئی کو اور اس کے دوست کو زنده رکھنا جا ہتا ہوں، ورنداس کا دوئق رے انتبارا تھ جائے گااس کا جھ برے انتبار، بمروسه، يفين سب بحياحم بوجائ كا، وه دنيا عن سب سے زیادہ مجھ پر مجروبہ کرلی ہے میں نے ایک باراس کا مجروساتو زا ب دوباره میس توز سكناءايك باراس كوتنها حجموز اتفادوبارهاب اكيلا تهیں کرسکتا، دنیا میں وہ صرف مجھ پر یقین رکھتی ہے کہ میں اے میس چھوڑ وں گاتو واقعی میں اسے بھی نہیں چیوڑوں گا، کبین کیا کروں میں اینے ول كاجوال كرام بالمن بالفتيار بوف لكتاب ا پنا صط کونے لگتا ہے ،اس کے ساتھ دوست بن كررمنا ميرے لئے بہت مشكل بوريا بي بي اے کیے بتاؤں کہ میں اس کا دوست میں رہا، یں اے دعوکہ دے رہا ہوں اور میں مزیداے والوكے ميں جيس ركامكنا، ميں كيا كروں مجھے بچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میں تھک گیا ہوں ماما ہار گیا بوں خود سے اڑتے اڑتے ، میری برداشت میرا ضبط سب مجھ حتم ہورہا ہوں ماما۔" ان کے سامنے کاریث ر مفتول کے بل ہیشاان کی گود ٹی سرر کھے وہ بے اختیارا پناضبط كلوبيضا تعاب

اس کی یہ حالت و کھے کر وہ بھی اینے اوپر صبط ندر کھ می میں اور ہے آ واز رویز ک میں ، ملی باراس کے منہ سے ماما کالفظامن کروہ تو بوری کی يوري سيراب مو چي محين، برسون کي تفقي کمون نی مث کی مے جری میں ہی سی مراس نے آج انہیں ممل کر دیا تھا،معتبر کر دیا تھا،ان کی ممتا شندی ہو گئ می ،اس نے ان کے جلتے آبلوں مر زمی چوار برسادی می ،جس سے تمام زخم مندل ہونے کے تھے، کیل خود وہ کتا رقم خوردہ تھا، انہیں بچھ جیس آ رہی تھی وہ کیے اے اس اڈیت

ے تکا لے، وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں من الكيال جيردي مي -"بیں نے آپ کی عبت کی بھی قدرہیں ک

ہیشہ آپ کو تر سایا ہے شاید ای کی سزا ملی ہے جھے۔"اس نے سرافھا گرائیس دیکھا۔

شدت جذبات سے اس کی آتھیں بے تخاشا سرخ بوری محیں، وہ بہت ملول سا دکھائی د بدر با تقاءاس کی بیرهالت دیکه کران کادل کوما مستحى مين آهميا تغاب

و دنبیں بیا ایے مت کھو، اللہ نہ کرے تہیں کوئی سرا منے میری جان ۔ "اس کی کشادہ پیشائی م بسمد لیتے ہوئے انہوں نے بمارے کہا۔ " مجھے معاف کر دیں پلیز۔" ان کے دوتوں باتھوں کواسے باتھوں میں لیتے ہوئے اس تے تہاہت عاجزی سے کہا تو ان کی آجھیں مزید یانوں سے مرکی تھیں۔

"میری طرف ہے آج تک جتنی بھی تكيف آب كو ہونى ب من ان سب كے لئے آب سے معالی مانگنا ہوں۔"

"تم تو بری جان ہو، تہاری طرفسے مجيع بمى كوئى تكليف بيس يونى بينا ، بس ايك كى ى تھی جو بہت محسوں ہوئی تھی وہ کی بھی تم نے آج بوری کر دی، میں خوش ہوں بہت زیادہ۔" وہ واقعی بہت خوش نگ رہی محص، ان کی طرف ہے اس کا دل بہت بلکا بھلکا سا ہو گیا تھا وکرنہ آج تك وه أيك ناديده سابوجم اين كنرهول ير الفائے چرر ہاتھا جوآج سرک گیا تھا۔ 公公公

وہ آج منح ہے اپنے کمرے کی صفائی میں لگا ہوا تھا، ہر چیز کی جگہ اورتر تبیب بدل دی تھی ، ماما نے اسے کئی بار کہا کہ وہ صفیہ سے اس کے کمرے کی صفائی کرادیں کی سیمن وہ خود کرنے پر بعند تھا

تو انہوں نے زیادہ اصرار کرنا مناسب نہ سمجھا اور خاموش ہو گئیں شاید وہ ابنا ذہن بٹانے کی خاطر اس طرح کے چھوتے موٹے کام کرریا تھا۔

وہ بک ریک ہیں بئس رکھ رہا تھا جب نیجے لاؤنج سے آتی اس کی تھنگی آواز پراس کا ول زور سے دھڑک اٹھا تھا، گہرا سائس سینے سے باہر نکالتے اس نے جلدی سے بئس ریک ہیں رکھیں اور اس سے پہلے کہ وہ اس کے کمرے ہیں آئی اس نے وہاں سے نکل جانا ہی مناسب سمجھا تھا۔

"نبید پایا نے میہ فائل دی ہے اور .....

ارے مید کیا، میر تمہارا کمرہ ہے؟" کمرے میں

داخل ہوتے ہی اس نے ایک طائزاندی نظر

بورے کمرے میں ڈائی مجر جیرت سے اے

دیکھنے تی۔

"سرونش سے تو تم اپنا کرہ صاف نہیں کراتے پھر کیاتم نے خود .....؟" وہ شدید چران بوری تھی۔

"بہت اچھی صفائی کر لیتے ہو ہید ، بی بہت اچھی صفائی کر لیتے ہو ہید ، بی بہت اچھی صفائی کر لیتے ہو ہید ، بی بہت بات دیائے میں سائی ہے ؟" اس کے پاس آگر اس نے آب ہی آگر اس نے آب ہی ہی اس نے پر وہ منتشر ہوئی دھڑ کنوں گوروک نہیں پایا تھا، اس کی قربت اسے متوحش کررہی تھی، وہ دو قدم چھیے ہے کر کھڑا ہو گیا اور کلائی میں، میں مدر واج ہا ندھے لگ گیا۔

" تم ف دور بھی تاک نہیں کیا، کم از کم پرمیش تو لین جاہے تاں کس کے کمرے جس انظر ہونے سے پہلے۔" اس کی بات پراسے شرمندگ محسوس ہوئی تھی وہ محض اسے دیکھ کررہ گئی۔ کام میں نے بھی تمہارے روم بیس آنے سے

سب کے روم میں اس کے عادت نہیں پہلے برمشن میں میں کی دومز میں اس طرح بے ہے، لیکن میں سب کے رومز میں اس طرح بے

دھڑکٹیں جاتی ، ویسے آئندہ خیال رکھوں گی۔'' اے شدید برانگا تفائمروہ خاموش ہی رہا۔

''انی ویزیس بیرفائل دینے آئی تی یا پانے کہا ہے جوامپورشٹ پوائٹش ہیں دہ شام کو گھر پر آ کران کے ساتھ ڈسکس کر لیڈا۔'' فائل ڈریننگ مبل پررکھتے ہوئے اس نے بتایا بھر جانے کے لئے دروازے کی طرف بلٹ گئے۔ لئے دروازے کی طرف بلٹ گئے۔

چاہتے ہوئے بھی وہ اے روک نہیں پایا تھا، شایدوہ یمی تو جا ور ہاتھا کہوہ اس کے سامنے سے جل جائے اور ایسانی ہوا تھا۔

اس کی کچھ در کی موجودگی نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔

آس کا پاس آنا، بات کرنا، خیال رکھنا وہ سب سے پیچھا مجھڑانا جا ہتا تھا اور اس وجہ سے وہ السے کام بھی خود کرنے لگ کیا تھا جواس نے پہلے بیٹر وہ کی خود صفائی کرنے لگ گیا تھا اور ہر چیز کواس کی جگہ پر دکھنا تھا تا کہ ضرورت پڑنے پر اسے ارتبا کی عدد نہ لینی ضرورت پڑنے پر اسے ارتباکی عدد نہ لینی

پڑے۔ لیکن پھر بھی جب بھی وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی تھی تو وہ جا ہے ہوئے بھی اس کے ساتھ سخت کہتے میں بات کرنے سے خود کوروک نہیں یا تا تھا۔

شام کوایے کاموں سے فارغ ہوتے ہی وہ سیدھا عباس انکل کے پاس جا پہنچا تھا، اسے دیکھتے ہی وہ خوش ہو گئے تھے۔

ریے بن وہ وں بوت ہے۔ ''من نے فیعل صاحب سے بات کی تھی لیکن مجھے ان کا ارادہ نہیں لگ رہا اس پر دجیکٹ پر کام کرنے کا۔'' چائے کا سیب لیتے ہوئے اس نے آئیس آگاہ کیا تو عباس انگل کچھ پریشان سے نظرا نے لگے تھے۔

کھے عرصہ ملے عباس انگل کے پارٹز نے

عنا (143 الباليا 2015

یارٹنزشپ ختم کر کے اپنا پرنس ملک سے ہاہرسیٹ کرنیا تھا جس کے باعث آئیس بہت مشکلات کا سامنا تھا، ای وجہ سے بہت سے معاملات میں وہ اس کی مردنیا کرتے تھے، جب سے اس نے تمام معاملات دیجمنا شروع کیے تھے وہ قدرے مطمئن ہو گئے تھے۔

''آپ پریشان مت ہوں انگل میں دوسرے کلائیٹ کو کنونیس کر رہا ہوں انگا ہیں دوسرے کلائیٹ کو کنونیس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں انگا ، اللہ وہاں کام بن جائے گا۔'' ان کی پریشانی کو بھانپ کراس نے آئیس تملی دی پھران سے مزید بوائنش ڈسکس کرکے وہ جانے کے لئے اٹھ کھڑ اہوا۔

"ارے تم کہاں جا رہے ہو کھانا کھائے بغیر، بیں نے آج تمہاری پندگی ڈش بنائی ہے کھا کر جانا۔ "وہ عباس انگل کے کمرے سے نگل کر گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا جب اے اپی پشت پر اس کی آواز سنائی دی، وہ ایک لمحہ کے لئے رک گیا پھر کویا ہوا۔

" دخیش جھے بھوک نہیں ہے میں رات کو کھانا لیت کھاؤں گا۔" اتنا کہد کر وہ پورج میں کھڑی گاڑی کالاک کھولنے لگ گیا۔

"برا کوئی بات بیس ہے بدید ہم اسے داوں
بعد آئے میں تمہیں کھانا کھائے بغیر جائے بیں
دوں گی، جھے پہت ہم بہت بری ہو گئے ہو،
ایخ برنس کے ساتھ ساتھ پایا کے بھی کی
روجیکش بیندل کر رہے ہو اور شایدای لئے
زیادہ تر آؤٹ آف مائٹر بھی رہے گئے ہوگر
دون وری میں بالکل برانہیں مناوس گی، بث
آج تمہیں ڈنرمیرے ساتھ کرنا ہوگا، سوپلیز کم
ایڈ جوائن اس ۔" اپنی بات کمل کر کے اس نے
ایڈ جوائن اس ۔" اپنی بات کمل کر کے اس نے
ایٹ جس کو اس نے ایک جھکے سے اس کے باتھوں
جس کو اس نے ایک جھکے سے اس کے باتھوں

سی بروت کا بچپنا ''ارتخ بلیز ناؤ گرواپ، ہروت کا بچپنا بھی ٹیک نہیں ہوتا۔''اس کے لیجے میں در عظمی در آئی تھی، وہ پہلی بارا ہےاس روپ میں دیکے رہی تھی،افتیار پیچھے ہٹ گئی۔

"اس مل بجینے والی کیا بات ہے ہید؟" اس نے جرت سے اس کے ہد لئے موڈ کور کی کر پوچھا، پہتریس اچا تک اسے کیا ہوجا تا تھا؟

" بہ بچپانہیں تو اور کیا ہے، ایک دفعہیں کسی چز ہے روکہا ہوں تو تم رکتی کیوں میں ہو؟ لی میحور ارتج بلیز ۔" اتنا کہ کراس نے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا اور تیزی ہے گاڑی آھے ہو ھا لے گیا تو وہ کتنی عی دور تک اسے جاتا دیکھی

وولو اس سے بہت ساری باتیں کرنا جاہ ربی تی مبور آئی کے بارے بیں کدوہ کتی خوش تعین اور اے اس کے اس طرز مل پر وہ خود کتنی خوش تھی مگر اس نے معے اس کی بات می تھی اور نہ میں اس۔

وہ ایسا کیوں کر رہا تھا اس کے ساتھ دہ بالکل نہیں جانی تھی۔

منايد كام كابوجداس بربهت بوه كيا تعااس لخ ، دوسوجي ، وأن اندر جلي آلى -

بجیب بے چینی کی جوسلسل براحتی ہی جا رہی تھی، دہ حریدائے آپ سے الجنتا جارہا تھا اور یہ اجھن اس وقت شدید ہو گئی تھی جب سے اہم نے اسے ارت کے لئے حبیب کے رشتے کے متعلق بتایا تھا جو چھلے کی مہینوں سے ارت کے کے لئے حبیب کا رشتہ آ رہا تھا اور عباس انگل کے بہت زیادہ زور دینے پر اس نے سوچنے کے لئے بہت زیادہ زور دینے پر اس نے سوچنے کے لئے کچھ وقت ما نگا تھا۔

منا 144 ابيا 2015

Scanned BV/A/Air

یہ بات سنتے ہی اے اپنے جسم ہے جان ک نگلی محسوں ہورہی تھی گویا سب پچھ ختم ہو گیا تھا، جس کووہ بے پناہ چاہتا تھاوہ کسی اور کی ہونے جاربی تھی۔

اے لگ رہا تھا اس کا دہاغ جے بہت رہا

اپی کیفیت خوداس کی سمجھ سے ہا ہر تھی ، ابھی کچھ عرصہ پہلے تک وہ خود اسے حسیب کے لئے قائل کر رہا تھا اور اپ اسے حسیب ہے جیب ک

رقابت محسوس ہورہی تھی ،اس کا بس تبیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے جا کر اپنا دل کھول کرر کھ دے کہ وہ کتنا اے جا جنا ہے اس سے محبت کرتا

ہے، دنیا میں کوئی اے اتنامین جاہ سکتا ، تمریعے؟ وہ تو اے بھی بتا بھی نہیں سکے گا، وہ تو بے بس تھا،

مجورتها، وعده ندنون اس فودكوتور والاتهار

"کیسی طبیعت ہے اب؟" وہ بیر پر اوند مے مند لیٹا تھا جب اس کی آواز پر وہ چو تک

س سیات مرتے مگر ای پوزیش میں لیٹا رہا، اس کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔

"ببید میں جانتی ہوں تم جاگ رہے ہو پلیز اضواور جھے اپن طبیعت کا بتا دڑ"اس کی آواز ہے

بریشانی چنک ری تنی ، دوسید ساہر جنا۔ پریشانی چنک ری تنی باری تعین کر پیچیلے تین دنوں "صبور آئی بتا رہی تعین کر پیچیلے تین دنوں سے تمہاری طبیعت بہت خراب ہے اور تم اب تک

ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں گئے ،ایبا بیوں کررے ہو؟ کم از کم ڈاکٹر تو چیک کرا دو پلیز ۔" اس کی طرف ہے دہ بہت فکرمند دکھائی دے رہی تھی۔

"میں محک ہوں بس ملکا سافیور ہے اتر

جائے گا۔'' بیڈ سے نیچ اڑتے ہوئے وہ بدفت تمام اتنابی بول بایا تھا۔

"خود بخو داو بچی بھی تھیک نہیں ہوتا بدے"

وہ ڈرینک میل کے سامنے کمڑا کیڑوں ہر آئی شکنوں کی ہاتھ کی مدد سے درست کرنے کی کوشش کررہا تھا جب دہ اس کے بیچھے آ کمڑی ہوئی۔ ''بہت مجھ ایسا ہوتا ہے جس کوخود ہی تھیک ہوتا ہوتا ہے۔'' دہ لا یعنی کی با تھی کر رہا تھا جن کو دہ بچھ بیس یارہی تھی۔

" بيد تبيل تم كيا كهدر به بو؟" اے واقعی كي مجونيس آرہا تھا كدوه كيا كهدر ہا ب وه مزيد كويا بوكى۔

" انتم نے اپن بید کیا حالت بنار کی ہے، اپنا خیال کیوں نہیں رکھتے تم ؟ برنس میں صبور آئی کا اتھ بنانے کو بنانے کو بانے کا برنس میں صبور آئی کا مشور ہوتو کی نے نہیں دیا تہ ہیں۔ "اس کی حالت کے بیش نظر وہ البجمی جار ہی گئی ، اس نے پہلے بھی اے اس قدر سوٹ زرہ شلوار سوٹ میں کموں اسے اس قدر سوٹ زرہ شلوار سوٹ میں کموں نہیں دیکھا کشادہ بیشانی پر بے تر تبیب بال بھی ہیں دیکھا کشادہ بیشانی پر بے تر تبیب بال بھی ہیں دیکھا کشادہ بیشانی پر بے تر تبیب بال

پیٹبیں وہ اپنا خیال کیوں ٹیس رکھنا تھا؟ ''تم ڈاکٹر کے پاس جارہے ہو یا ٹہیں؟'' اے کمپیوٹر کے آھے بیٹھنا دیکھ کراس نے تختی ہے

" "ارت بلیزتم جاؤ بھے کچوکام کرنا ہے میرا عائم ویسٹ مت کرو بلیز ۔" اس کی بات من کروہ ایک کمے کے لئے مششدر روگئی، جس نے پہلی باراس سے اس طرح بات کی تھی مگر وہ نظرانداز کر کے اس کے سامنے آگھڑی ہوئی۔

شاید طبیعت کی خرائی کی وجہ سے اس کا مزاج بڑ ج اسا ہور ہا تھا۔

"بيد پليز مان جاؤ-" وه التجائيه انداز مي

"من تم سے كبدر با بول نال، ير فيك بول، جمع كبيل نيس جانا چرتم كيول يجهد برا كي

حضا 145 اپريل2015

ہومیرے۔'' ووجھنجعلا ساعمیا تھا اس کے اصرار بر۔ م

''اچھا تھیک ہے مت جاد گر بیٹیلٹ نے او۔'' وہ پانی کے ساتھ ٹیبلٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بول۔

''تم یہاں کے چلی کیوں نہیں جا تیں آخر، کب سے تہیں کہدرہا ہوں تہہیں سمجھ کیوں نہیں آئی میری ہات۔'' یکدم وہ چلاا ٹھا تھا۔

''عذاب آردیا ہے آم نے میری زندگی کو، ہر وقت میرے سریہ مسلط رہتی ہو، تہمیں سجھ کیوں مہیں آتا کہ ہمی تہمیں اگنور کررہا ہوتا ہوں کیونکہ بھے تہمارے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا اچھا نہیں لگنا، لیکن تم ہو کہ ہر وقت دوست دوست دوست ک رف لگائے رضی ہو، میں پر بیٹیکل لائف میں آ پکا ہوں جہاں بیسب ہاتمیں اچھی نہیں لگئیں سناتم نے ؟''وہ پلیس جھپکائے بغیراس کی تلخ ہاتمیں سناتم جارہی تھی۔

"کیا ہوا ہے بدید کیوں اتنا چلارہے ہو؟" عباد، زیادہ اور اتنم ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے تنے غالبًا وہ تینوں بھی اس کی خیر بت معلوم کرنے آئے تنے جب اسے ارتج پر چیخا چلاتا سن کر وہ جیرانی و پریشانی کے عالم میں اس کے سماھنے آ کھڑے ہوئے تنے۔

ارتج کی آنکھوں بیں آنسود کیھ کروہ تینوں گھبراا ٹھے تھے۔

" کیا بات ہے ہید کیوں اتنا اونچا بول رہے تھے " اتنا ہے ہیں کیوں اتنا اونچا بول دریافت کیا، جو بہت ڈیپرسٹر دکھائی دے رہا تھا۔ " محرضیں ہوا، اے کہو جھے زچ مت کیا کرے۔ "ووای لیج میں اتم سے بولا۔ " میں نے کیا زچ کیا ہے تمہیں، بس اتنا ای کہا تھا ناں کہ ڈاکٹر کے باس چلے جاؤ۔"

آتھوں میں آئے آنسوؤں کو دونوں ہاتھوں سے رگڑ کر صاف کرتے ہوئے اس نے شکایتی انداز میں اس کی طرف دیکھ کر کہا۔

''ہاں تو کیوں گہتی ہو، میں بحیہوں جو مجھے جھوٹی جھوٹی می ہاتوں پر فورس کرتی رہتی ہو۔''

اس کی طرف دیکھ کروہ غیے سے بولا۔

''ہنید پلیز یار کیا ہو گیا ہے جہیں، کیوں آئی معمولی می باتوں پر جھٹڑا کررہے ہو؟'' زیاد نے اے شنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

'' مجھے عادت ہے تمہارا خیال رکھنے کی ہدید بس اس لئے ،گر آئندہ خیال رکھوں گی۔'' اس نے ٹوٹے لیجے میں کہا۔

''عن بھی بس یمی جاہتا ہوں کہتم میرے سامنے مت آیا کرو، جھے اکبلا چھوڑ دو، میں ای طرح خوش ہوں اپنی زندگی میں، جھے خوش رہنے دو۔'' دوایک بار پھر کا کے میں بولا۔

''تم زیادتی کررہے ہوبدید اور پدکیا طریقہ ہے تمہارا بات کرنے کا؟'' عباد اس کے طرز تخاطب پر بحرک انھا تھا۔

'' دہمی طُریقہ ہے میرے بات کرنے کا، تہارے ساتھ کیا پراہم ہے تہیں تو میں کھے ہیں کہدرہا پھر تہیں کیوں برا لگ رہا ہے۔'' وہ اب عباد پر جنے ھدوڑا تھا۔

بروہیداورجس طرح تم ارت کے ساتھ بات کررہے ہوتہاراکیا خیال ہم جب چاپ سنتے رہیں گے، غور۔' الم سے برداشت تہیں ہو رہا تال تو تم جا سکتے ہو یبال سے کیونکہ یداس کا اور میرا معاملہ ہے۔' کا اس نے مزید برتمیزی سے کہا۔ اس نے مزید برتمیزی سے کہا۔ اس نے مزید برتمیزی سے کہا۔ اس خے برجمیں اپنے گھر سے جانے کا اور تمہارا

الريل 2015 الريل 2015

معالمه جارا معالمه بھی ہے انڈر آسنینڈ؟" زیاد کو مجی اس کا انداز بری طرح کھل رہا تھا سوچپ نہ رہ سکا۔

''تم اوگ آپس میں کیوں الجھ رہے ہو میری بجہ سے پلیز اساپ اٹ۔'' وہ عباداور زیاد کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی پھر اس کی طرف بایٹ کی پھراس کی حالت کے پیش نظر زی سے بولی۔

'' پلیز ہلید غصر ختم کر دو آئندہ جس بات سے تم روکو گے میں دہ بالکل نہیں کروں گی۔''اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے نری سے سمجھانا چاہا گراس کا چہرہ تو سرخ ہی ہوگیا تنا

ایک سننی ی تھی جواس کے پورے جسم میں سرائیت کر تی تھی۔

''ہاتھ جھوڑ ومیرا۔'' وہ چنج بی پڑا تھا۔ ''میں کچ کہہر بی ہوں میں ....'' ''چناخ۔''

'' کهدر با تفا نال باتھ جھوڑو میرا۔'' وہ دھاڑا تفا۔

وو دائمی گال پر ہاتھ رکھتی نم آنکھوں کے ساتھ تا سف سے ایسے دیکھنے لگی پھر تیزی سے کمرے سے باہرنگل کئی۔

" می کیا کیا تم نے بدید جمہیں شرم آنی جا ہے کسی اور کی اور کی جائے کے مسیلاتی ہوئے وہ بھی اور کی جائے ہوئے وہ بھی اور کی چرد" افتح کی برداشت بھی ختم ہوگئی تھی اس لئے ہولے بولے بغیر ندرہ کی۔

" پہنیں تمہارے ساتھ کیا پراہم ہے لیکن اننا ضرور پہ چل گیا ہے کہتم ہم میں سے نہیں رہے، تم بہت بدل کے ہو بدد۔ "وہ سب ملائتی نظروں سے اے دیکھتے ہوئے باری باری مرے سے باہرنگل کے اورو وبالکل اکیلارہ گیا

''نیس نے ہیشہ کی طرح اس کا خیال رکھنا چاہا تھا، اس کی تکلیف پر بے چین ہوچاتی تھی ہے میری علطی تھی مال ، آئندہ زندگی میں بھی ریم علقی نہیں دہراؤں گی میں اس کی شکل دیکھوں گی اور نہائی شکل دکھاؤں گی۔'' ووسلسل آٹھوں میں نہائی ماتھ ہولتی جارہی تھی۔ ماتھ ماتھ ہولتی جارہی تھی۔

الواقع استفرا سے سے جھے ہے اکور کر ہات کرراہ تھا جس کو بی انظر انداز کیے جارہی گی اور وہ دو مسلس جھے بیس کیے جاراہ تھا بیں یا گل تھی ٹاں جواس کے رویے کو بچھ بی نہ کی تھی کہ دہ جھ سے، میری دوئی سے اکتا چکا ہے، میرے خلوص ہے اکتا چکا ہے، لیمن اب، اب وہ تر ہے گا میری دوئی کو، دکھ لیمنا تم لوگ۔" روئے تھا خود پر جواس پر بھروسہ کیے بیٹھی تھی کہ دہ دنیا میں اس کا سب سے اچھا دوست ہے، اچھے دوست ایسے ہوتے ہیں کیا جو دوست پر ہاتھ دوست ایسے ہوتے ہیں گیا جو دوست پر ہاتھ افعا کمیں انہیں ذلیل کریں۔

"ارت پلیز خود کو سنجالو ایسے مت روؤ تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔" آھم نے اے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بیار سے کہا تو وہ مزید رونے لگ کی تھی، وہ تینوں کانی دریا تک اے سنجالنے کی کوشش کرتے رہے، نینجاً وہ کانی حد تک سنجل کی تھی محر آلکھیں تھیں کہ خشک ہونے کانام ہی نہیں لے رہی تھیں۔

منا (148) ابريل2015

" بليز آئن جيتو بتائي كمال كيا ہود! العم نے تشویش سے ان سے بوجھا، جوخود بہت ر بیان بریشان ی مگ ری میں۔

"من ع كهدرى مول بينا مجمع بجريسين یته بس وه بهت بریشان اور الجعا الجعاسا تفاجیے کوئی بہت بوی مصیبت اس کے سریر آن بری ہو، میں نے اس سے بہت جاننے کی کوشش کی مگر اس نے چھ بھی نہیں بتایا اور تم لوگوں سے بھی بات كرنے ہے تحق سے مع كرديا تھا۔"مبورآنى حقیقا پریثان میں اس کا انداز ہ ان کے چرے اور ان کی گرتی صحت سے بخو کی ہور ہا تھا، وہ جارون عبيب ي كيفيت عن كمرے كمر كولوئے

يت مبين وه كبال تفا اور كمن حال من تفا؟ انہوں نے اپنے میں برجکہ ہے اس کے بارے میں معلوم کرنے کی کوششیں بھی کیس مگر بوطرف ے نامیدی ہورہی تھی۔

جوں جوں وقت گزر رہا تھا ان سب کی بريشاني من اضافه بوتا جار باتعا مَروه بجه بحرجي كريخة تقيه

صبور آئی رضوانی صاحب سے تکاح کے بعدان کے بنگلو میں شفٹ کر چکی میں۔

اے لگا جیے وہ اپنا سب چھ کھو چی ہے بالكل خالى ہاتھ رو كى ہے اتنى پريشانى بڑھ كئے ميں ایں کے جانے کے بعد کہ وہ تو بس بل کر رہ گئ

یایا کی برحتی باری براس نے اے کتنا یاد کیا تھا، اے منی ضرورت محی اس کی بیاتو اے آ ہستہ آ ہستہ بہتہ چل رہا تھا کیکن وہ بہتہ ہمبیں کہاں تفااور تفاجمي كه .....كه اس كا دل كانب كرره كميا تھاائی سوچ ہے۔

(ماقى آئندهاه)

ای طرح نجانے کتنے شب وروز گزر گئے تنے،اس نے خود کو کانی حد تک سنعال لیا تھالیکن ایک سک کی دل میں کداس نے ایک بارجی اس سے معذرت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی،اگر وہ اس سےمعذرت کر بھی لیتا تو اس نے کون سا اسے معاف کردینا تھا۔

وہ کھر کے اور باہر کے وہ کام بھی خود کرنے مگ کی تھی جوآج تک وہ ہی کیا کرتا تھا، شروع میں اے تھوڑی بہت مشکل ضرور پیش آئی تھی مگر جبسرير برى تواس نے سب بھركراليا تا

اسائیس تھا کے صرف اس کا بی اس سے کوئی رابط مبیں تھا، بلکہ وہ تیوں بھی اس سے برقم کا عق حم کے بینے تھے،اس نے حرکت بی ایک ل می کداس سے تا راضتی دکھا؟ ان کی مجوری بن

公公公

يدكيا كبدرب بوتم؟"عباد نے نهايت جرت ہے زیاد کود بھھا۔

" مجيح كبدر با بول يار، كل ماما كو باسبعل کے کرچار ہاتھا وہیں صبور آئٹی ہے بھی ملاقات ہوئی تھی، وہ رضوائی صاحب کے ساتھ معیں شاید ان کی طبیعت کھوٹراب تھی ،ان سے حال احوال نوچنے کے دوران بن مجھے بند جلا کہ ہنید کو گھر خیوز کہیں گئے ہوئے ایک ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے اور جہاں تک مجھے یاد یو تا ہے ، اس کی اور ہماری آخری ملاقات کو محمی ایک ماہ ہو گیا ے۔" زیاد کی باتیں س کروہ تیوں دم سادھے

ان کے تو وہم و گمان میں بھی میں تھا کہوہ اس طرح بھی کرسکتا ہے۔

شدید بریثانی کے عالم میں وہ سب فورا صبورآنی کے ماس ان کے مرجا بنیے تھے۔

صنا (149) ابریل2015

# scanned By AME



# پندر ہویں قسط کا خلاصہ

ڈائری عبدالحادی کی کہانی سائے گئی ہے۔ ذکار ' بوانہ وار محبد سے نکل جاتا ہے خدا کی تلاش میں اور ھالار پریٹان ہو کر علی کو ہر کے ا پاک آجات ہوئی کو ہراورامرت کی ماضی کے بارے میں تفصیلی بات ہوئی ہے۔ ذکار کوئس میں ایک نوجوان ملتا ہے جوئری کھا کراسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ پروفیسر ففوراورامرت کی باتوں کے دوران لاھوت چونک جاتا ہے۔ امر کلہ مزار کے احاطے میں شور کرنا شروع ہوجاتی ہے۔ اس کی کیفیات کو ہدلتے دیکھ کرنو از حسین بہت پریٹان ہوجاتا ہے۔

سولهوين قسط

اب آپ آگے پڑھنے





کیفیات ای بربری طرح نوٹ پڑی تھیں۔

جسے موسلاد حار بارش ہوتی ہے، جس میں مکان بھیگ جاتے ہیں، گلیاں بھیگ جاتی ہیں، لوگ بھیگ جاتے ہیں، ہر جگہ یائی ہوتا ہے اس کا دل بھیا ہوا تھا، جس پر کیفیات نے برسات برسان کی ول بھی ہوا تھا دکھ ہے، نب نب قطرے کرتے رہے ،محسوسات کے زخم سارے ہرے -Exert

"واه زندگی تیرے کیا کہنے۔"

قبر کیوں برسادل پر کہ ہوش ہے برگانہ وہ ہوجیتھی تھی، جیسے کوئی دیوانہ توازن کھونے لگتا ہے اور كو لنے لكتا بخودكوائے آپكو، اسے دل كو .... وہ كول يكن ....اور بطرح يكن ، مرجب زندگی آئندہ افعائے اس کے سامنے آسم کوئی ہوئی تھی، جب ابطاطے میں نوگ درویشنی پرتزین کھانے لگے جب وہ لاوائی ہوئی تھی اور ہرجگہ ہے آگ نظل رہی تھی، آگ برس بھی رہی تھی۔ ول جل رہا تھااس کا موہم اثر کھونے لگا ،تواز ن بھی اس طرح سے اور ایک و ہ و ہی برگائی ، جو حى كبير بياني كى إمركك، بين وو كيت تن عائش، كيت تن جوريد، كيت تن كلثوم اور زينب، مريم بھی، وہ جو تھی بریانی اور زندگی بن کی آئینہ۔

سائے جب بے ترتیب حلیے کھلے بالوں والی عورت نے اسے بری طرح بعجوز ڈالا۔ کیفیات رکیس ، بارش رکی ، آگ بر برف کا گولہ نہ بھی گرا ہو گر آگ ہلکی تو ہوئی ، جیسے جیپ کی

شاماس کے اویر سے گزر کر کئی ہوا ورجیے صدیاں بیت کئی ہوں۔

آئینہ تھا سامنے ، بورت امرکلہ کے ساتھ لیٹ گئی، جسے پھر کے بت کے ساتھ لیٹ گئی ہو، وہ اب بھی بے توازن می بھر چپ کا پھر جیسے اس پر آن گرا ہو، جیسے آن گرا ہو کو یائی پر ، اندر دل شخصے ك طرح يور جور يوكر جو محرا تقااور بابروه كا-

اوراس سے لیٹ کرروتی ہوئی اس کی بے جاری عینی سے کی صدائیں دیے والی کوئی اور نہ محی اس کی سکی مال محل ۔

تنبائی اورمحروی دوالی متاہ کن چزیں ہیں جواندرے ماردی ہیں ، مار کر حتم کردی ہے۔ چگنا پھرتا ہوا بندہ دل سے مراہوا ہو جاتا ہے، دل جب مرتا ہے بندے کی موت ستی ، دل کی موت ستی ،موت ہی بولوستی اور زندگی کہد دو کہ مبتقی ، بہت ہی مبتقی ، باتھوں سے پیسلتی ہو کی تھر دل يرآرا جلالى زندكى\_

ڈائری کے سفید ورق سیابی ہے بھرے ہوئے تھے اور سطریں تصنیفیں ، دل تشنیفا ، پہلایاب بیوتا ہے بحبت کا، دوسرا تھازندگی کا اس نے میلے زندگی کا باب کھولا تھا، محبت بربس سرسری نگاہ کی تھی اور زیدگی کے باب میں اتنی ہی گئی تھی کہ چنٹی زندگی میں ہوتی ہے۔

زندگی کاباب کرواہث سے مجرا تھا،اس سے پہلے کی ساری خوشیاں فنکار نے زندگی سے نوج كرمجبت كے صفحات ير چسياں كردي تعين بـ

امرت نے صفحات بیٹے اور بات آ گئ ایک دفعہ پھر سے محبت کی ، اس نے پہلی بار کی محبت

2015 الإيل 152

# Scanned By AMir

میں پہنی پہل کرتے ہوئے جو کہاوہ دل میں الر گیا۔

کے نگافتکار کہ مجت اور جنگ کے بچھ اصول ہوتے ہیں، کہنے لگا جنگ میں سہ تھیلی پر رکھاکر چلا جہ تا ہے، مگر محت میں دل تھیلی پر ہوتا ہے، قربانی جسے قربانی ہے، محبت بھی تو محبت ہے تا۔ '' آپ کی تھیلی پر دل رکھ دیا ہے، چاہے تو اضالیں اگر چاہیں تو اڑا دیں۔'' فٹکار نے سرخ گا ب اپنی تھیلی پر رکھا تھا اور تھیلی صنوبر کے آئے کر دی۔

اس نے گلاب اٹھالیا، دل اٹھالیا، ایک سودہ ہوگیا، محبت کا سودہ ہوگیا، توسمجھو ہوگیا، کام ہو

میت کے باب میں بیر تھا صفی نمبر بائیں، دن تھا منگل کا، تاریخ تھی تھیں جو لائی، موسم تھا سہانا، بواچل رہی تھی اور اچا تک جو لائی کے موسم میں ہوا کا جھکڑ چلا تھا، بہت تیز ہوا، دو لیھے کی کائی آندھی، جو جہاں تھا وہاں سے چھ نکلا اور دو دونوں جہاں تھے، وہیں کے ہوکررہ گئے۔

پھر کے بت ، احساس دوڑنے گئے، بھا گئے گئے، ان کی آنگھیں آسان کے ساتھ ساتھ بر سے کیس ، آنسو تھے خوش کے ، محبت ایسا کون ہے جو تھے سے ڈکا ایو؟ محبت نے کہا کوئی نہیں اور ایک قبقیہ بھوا میں مجھوڑ دیا ، بیان کے اقرار کا پہلا دن تھا۔

محبت نے آغاز کی سیر حقی پر قدم رکھ دیا تھا، اب کون جانے کہ کیا ہوگا۔ عدد مند عدد

میم بارا بے نے ھالار کے چرے پر بیادائی سے چینی ، بیہ بے کیفی دیکھی ، اس کے اندر آتے ہی حالی پر نظر پڑی تھی اور نظر تھی ہی اس لئے کہ کسی کی آٹھوں میں ہے کیفی اور بے بیٹنی کا ڈیرو تھا، حال نے بے کسیست اس کی آٹھوں میں دیکھا، جیسے رودینے کوتھا، جی کیالپٹ جائے۔ '' حالی!'' وہ آتے پڑھا تھا۔

"سب خريت إنار"ول كودهز كالكراكيا-

"ابا بيد نيس كمال حلي كي على كوبر-" ووأو تا بوا تعا-

علی کو ہر کے گیڑے ہمن کر وہ اور بھی کو ہر کی طرح دکھتا تھا، اس پر سے بھی اور سرخ آنکھوں میں تیرتی ٹی۔

"كبال على على؟"على كوبراس تك آياءاس كاباته بكرنيا-

'' بھے نہیں پیدیلی کو ہربس کے اڈے پر دیکھ آیا ہوں، وہ وہاں نہیں تھے، بس نکل گئی تھی، وہ کبان مطے گئے ، تنہیں کچھ پید ہے؟''

"انداز و ہے، وہ کہاں جانتے ہیں۔"علی کوہر، حالار کے ساتھ بیٹ گیا۔

"كياكه كرميخ تنفيج"

'' کہدر ہے تھے جھے لذت ہے آوارہ گردی میں ، کہدر ہے تھے رسوائی میں ، کہدر ہے تھے کہ خدا کو ڈھونڈ نے چار ہابوں کہنے گئے؟'' گوہر نے چونک کر پوچھا۔ خدا کو ڈھونڈ نے چار ہابوں کہنے گئے؟'' گوہر نے چونک کر پوچھا۔ '' یکی کہاعلی گو ہر ، کہا اپنے گفظوں میں پر کہا تو یکی تھانا۔'' '' جائی۔۔۔۔۔اٹھو۔'' و واٹھا۔

عنا (153) البيار 2015

يان !" "هالا رجمي الله كعر الهوار '' بنس کوووا حولائے گئے ہیں ،اس کے گھر چلتے ہیں ،مجد چلتے ہیں۔'' ''وہاں پہل کردعا ہی کریں گئے تا'''' وہاں پتل کر د عاہی کریں گے۔"عموم ریکھ ڈھیلا پڑ گیا۔ ود كتر تھے كيا مجد ميں بوتا ے خدا "" ر کیا گیا ہے عالٰ محد میں فعرافین ہوتا ہو گا!" علی او ہرے اس کا ماتھ جھوڑ ویواس فصالين يعافدا كبال بوتات حال ایک باراسینے لیفین وا واز دے دوراس سے اوچھو کے خدا کہاں اوتا ہے۔ مِيرِ افْتِينِ ءميرِ ايفَيْنِ زُكُمُكَايِ ہے ۔'' ووا ابھ ہوا تھا۔ ال سَدِيكَ كَالنَّظَارُ مَنِ " تَبِينُكُما يَبِ الْجُلُومِ"" ن كي ب كن كالفارير بية جن صاب ك يش في توجرها تفار تكايف ويتات ، برت زيارويا ب يزه لذت بمي تو ديتات نا حان . و برا انتظار ماردیة ب مقلدل کیون ان مدینا مورا منتهد اليسادة و كانه يد يد و بيل الحد في بينول ب سير و كالكار وكرآ يا بول، صول کے ندیجے نے واقع رحمالے میں وق سی توجی دیا ہے او حداث دیا ہے وارٹ این ایک ہے اور اپنا المرب بارب بوات كوير "المال كرس سي بايرأكل ألى

م اهاز - موهمان ق طرف آو ، كان ت قريب وا-ريد ، عن أو ي اللهن بو كادر و عن كالورروب كاتو تير سوكت يات كاد ماري ماري

توات ويرب جائع كاكوير اور در الرجم الشاكاء الكائل الميدلوث كي بير تجر بحي روست

هر آئے کا تو تھئے کرمو جائے گا،نیس رائے گا،تسی رکیس '' وہ کہ کراس کی ظرف

الان كو كبتي بين كو جر؟ "وه رك تياي مال بیں پاریس پریٹائی زیادہ ہوجاتی ہیں کیا کہاجا سکتا ہے، چلو چلتے ہیں۔'' "كبار جالمي كي على كوبر"" توت بوئ كالبحد بعي ثورًا تعابس لفظ ثابت تتع .

من ا (154) ابريل2015



# Scanned SWAME

" ورے چرے اس کو ڈھونڈ نے جوخدا کو ڈھونڈ نے لگا ہے۔" "اسما سے خدامل جائے گاتو ہمیں بھی وہ ل بی جائے گا۔" ھاٹی کے لب کھلے کے کھلے رہ

۔ وہ نے اے ایک بحدد کی اور اس کے تندیشہ پر اپنا با اور کا اور اسے ساتھ لگائے ہاہر کی طرف جائے گاہر کی طرف جائے ہاہر کی طرف جائے گاہر کی طرف جائے گاہوں کے اور استظریمار وہ نے لیکن کی تھلی ہو گی تعرف سے دیکھا تھا اور ڈرا جیران میں دوگ ہو گئے ۔ دول جی وہرن کی مرکب پر جیران میں جولی تھی۔

جیے۔ اتوں راتوں نہیںا جیوز رہا تھا، و ہے جیران سود بھی معاقت لگنا تھا، و دوسرے کمجے میں فرک سے دیث کر کام میں گگ کی۔

237 37

الم با فی اپنے سے کَ ایک بِنْگ اڑا ہے اور اپنے خریقے سے اڑا ہے، خود اپنے لئے لاتا ہے یہ پہر خود کے اپنی کے سے اڑا ہے واقوت والسوں یہ ہے کہ ام نے کوئی جنگ فیمیں لائی۔'' ''اہم جنگ اڑے بلنے ہی بھا گ آ ہے وقود کو باقی جھٹے والے ایم صرف یافی فیمیں ہیں ایم میں ہے۔''

المان المنظم الماری شعیس و فی نیس کنیں گا الهیں و پیگورے کی آنان کا اس کے المان کے اللہ کا کے اللہ اللہ اللہ ال الله تھوال اللہ زوازی اورال مان پر ایکن کھرا اورا سے پہلتر کرد شروع کا توفی پر

ا الوت اس ق بات ہوئے تورے توریعے تناویا تھا اگر اس کی ساری توجداس کے کام تریتے ہوئے حول ف حرف تھی۔

ياس يا يها ولي الله عام كيا بالمرت الدوس الروالم ويصلك

م توم ميكي يارتو فيرور أياج تاتيجه أيد مجلى باركياج في الالأكام بياموي ران دول حراور

لیا میں اور است اور سراقی خوارشی ہوار سے گڑھی اور است ہوائے کے لئے سجد کا اہ<sup>و</sup> باندوں کک رہا تھ ہمرف ایک و بوار کو ہنائے نئے ہاتھ وہ گگ رہا تھا۔

۔ بین ایک محلے کا لڑکا بنومز دور تقا اسے لے کروہ اس دیوار کی مرمت میں شروع ہو گئی تھی ، داھوت ایسے پہنات افعا کرمسان ملا کرد ہے رہا تھا اور وہ دیوار بنار ہی تھی۔

ے یہ سے میں میں ہو میں ہو اور ہے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ اور صاحب کی ہارآ کر منع کر کھیے تھے سمجھا کھیے تھے کہ بید کام اے زیب نہیں رہا نہ ہی بید کام عور توں کے ہوتے بیں اور اس نے کوئی دویا ران کو کہی ایک جملہ کہا تھا کہ۔

وريا 155 (ابريل 2015

''افسوں امام صاحب آپ بھی مورت کوانسان نہیں سجھتے ہیں۔'' ''بھلا جو کام انسانوں کا ہوا اسے ہراک انسان کرسکتا ہے، بھی تو جنس سے ہٹ کرسوچ لیا کریں۔'' وہ دونوں مرتبہ شرمند و ہو کراپی جگہ پر جا کر بیٹے گئے تنے اور اب وہ دیوار بنے کو تھی، تقریباً آخری قطارتھی، امرت لکڑی کی میڑھی پر کھڑی تھی، لاھوت ڈر رہا تھا کہ وہ کہیں گرنہ جائے اس کئے اس نے میڑھی کومضبوطی ہے تھام رکھا تھا۔

وہ آخری قطار مزدور کے ساتھ ممل کر کے بیچاتری ،مبجد کے صحن کو پار کر کے وضو خانے سے ہاتھ دھوئے وضو کیا صحن میں کونے میں جہاں لوگ نہ ہونے کے برابر تنفے وہاں نماز ادا کی اور ایس

لاھوت کے ساتھ باہرنگل ہئی۔ ''دل کو عجمہ بطرح کا سکون

''دل کو بجیب طرح کا سکون ملتا ہے تا لاھوت، جب بھی دل سے نماز ادا کی جاتی ہے، تم سے کیا سوچ رہے ہو؟''

" ہیں سوی رہا ہوں ہازاروں میں کتنے لوگ ہوتے ہیں اور سجدوں میں بس جھے کے جھے، پہنچوم نظراً تا ہے، ہائی گفتی کے لوگ نظراً تے ہیں۔"

"اور میں سوچ رہی ہوں شکر ہے گنتی کے لوگ تو آتے ہیں سب کو اگر ٹیس او کسی کو تو اللہ کے ۔ - تعلق میں "

"سب ڈرنے مارے آتے ہیں امرت، بہت کم محبت میں آتے ہیں۔" "مگر لاهوت آتے تو ہیں نا، یہ بھی بڑی بات ہے، پچھے متلاقی ہیں اس کے سوا اور کیا

جیستی تمبارے اندرمبر کب آیا اور کیے آیا؟ جاننا جا ہتا ہوں۔'' ''مبر کہاں ہے آیا ہے لاھوت، انجی تو شکر بھی ہیں آیا، بس ذرا ساتھل آ گیا ہے جومبر شکر کی جھلکیاں دکھا تا رہتا ہے۔''

" د بحل کیے آیا اب بیند بوجمنا لاهوت "

"مرية يوجه سكتا مول كرم جا كبال ري ين"

" ميں خود بھی ميں سوچ رہی ہوں لاهوت بگر ہم فی الحال کھر پلے جا کیں؟ ش تھک گئی ہوں

''اگرتم نہ بھی ہوتیں تو ہم ہیارے پہلے باغی سے طنے کے لئے ضرور جاتے ، مگر پھر سمی ، میرے باس ان کی ایک اور ڈائری تھی ، مجھے پتہ ہے وہ مجھ سے ل کرخوش ہو نگے اور جیران بھی۔'' ''میں تھک گئی ہوں الاہوت ہم ان سے طنے جاسکتے ہو، مگر میرا وہاں کوئی ڈکرنہیں ہوگا۔'' ''کیا تم نے انہیں رنہیں بتایا کہ لاہوت میں واقعی بہت تھک گئی ہوں۔'' اس نے الاہوت کی

. '' کوئی وجہ''' و و جی بھر کر حیران تھا مگر الجھا ہوا۔ '' لاھوت ایک تو تمہیں علی کو ہر کی طرح ہر بات بتانا پڑتی ہے، مگر کئی یا تیں وہ سجھ جاتا ہے، کئی یا تیں تم بھی سجھ جایا کر و اب ہر کوئی تمہاراعلی کو ہر تونہیں بن سکتانا۔''

2015 11 156

FOR PAKISTAN

# Scanned By AMir

"ویے ملی کو ہرے کیا چز مجھاے دیکھنے کی خواہش ہے۔" ''ميراعي كوبر-''وهلسي-''خدا کے لئے لاحوت ممارہ کے سامنے علی موہر کوکس سے بھی منسوب نہ کرنا ورندوہ دیارغیر میں تمہیں ستا چھوڑ ہے گی۔' وہ بنستی ہی چکی گئی ،کتنی در بعد بنسی تھی۔ "اب بینه بوچمنا که مماره کون ہے؟" " عماره وه ہے جو کوئی بھی تبیں ہے۔ "سوچ ر با ہوں تم سب لوگ بہت عجیب کیوں ہو۔" وہ مین سڑک تک آ مجئے تھے۔ " سوچ رہی ہوں اس سے زیادہ مجیب تم ہو لاھوت جوہم جیئے سیدھے انسانوں کو عجیب کہ «خيرتو الشرحا فظامين اب. اہم بھر کل ملیں؟" وہ بے چینی سے پوچھنے لگا تھا۔ "كل سير ،كل مجمعه دفتر جانا ب جہاں بہت ساكام پر ابوا ب ميرے انظار ميں ،ہم جلدى " جھے تم ے گاؤں کے بارے علی پوچھنا ہے۔" ببت ساری باتی، جھے بھی تم سے باتوں کا اتنائی جس سے جتنا کہ مہیں۔" "فی الحال تم سے ل کر جران ہو کی ہوں اور خوش مھی۔ "دنیا کول ہونہ ہو ہم ایک داڑے یں گشت کرتے پھرتے ہیں، پھر آ کرا کی کے م اینے سوالات سنجال کر رکھواور اپناخیال رکھنا۔ "وہ رکشروک کر بیٹھتے ہوئے ہوئی۔ " بكرسنو بكل كے بعد جب بھي دل جا ہے ملے آجانا كھريد، بية فيكست كردى مول ي "بدادر بی فیک ہے، میں واقعی بہت خوش ہوں۔" رکشہ آئے برے گیا۔ امرت کی مسکراہٹ روکی ، نبجدرہ گیا، اس کے پاس ، اے لگا دیار غیر علی کوئی اینا نظر آیا تو جيع ساراشرى ابناا يناسا ككنه لكا قعاء ايبا واقعي بواتها عصر كيے مغرب اورمغرب كيے عشاء من تبديل ہوئي تھي اورعشاء تھم تھم كرجيے چل رہي تھي ، بیساعت وقت دل ہے گزر کر جاری محی۔ حالارنے مایوس معصومیت کے ساتھ علی کو ہر کی طرف دیکھا تھا، وہ دونوں ما گلوں کی طرح ہر اك اسناب سے بوآئے تھے، بس والوں سے اتا بد پوجھا حلیہ بنایا، نصیب تھا كيسا كدوه بس ان ے بہنچنے سے بچھمنٹ پہلے ہی روانہ ہوگئ تھی جس کے گنڈ بکٹر نے فنکار سے کرائے پرتقرار کی تھی ، وہ تھک بار کرسندھو کنارے آ بیٹھے تھے۔ ' ذل كياكبتا ب حالار؟ ' عالاركل در س حي تحا "دل کی بات مت کروعلی کو ہربس پوچھو میرے دماغ کی جوسائرن بجارہا ہے، وہی جے

عنا (157) ابريل 2015

خفرے والا سامرن کہتے ہیں،اے ڈرانا بھی کہتے ہیں۔" "من ور را بول ، دل ک بات کروتو وو بھی ور گیا ہے اور دماغ تو پہنے ہے ہی ورا تھا ، مل 'وہراوٹیوں ملیں سے نا<sup>یو</sup>' ووں جا تھیں کے ھالارہ رامبر ہی تھوڑ اسامبر ک " كور اس اى صبر ، ووفت اطوع ف فكاد عاعد ورور مجرف وو" ودی روسے بیں وہر۔ احمال نے بریشان سے اس کا باتھ بکر کرکہا تھا۔ الله ان کو بیری رقی ہے بیچا ستراہے معانی ۔'' وووقت کی کھانا نمبیس کھا ہے ، اب کا کہان کھا تھیں گے ، کہے کھا کیس گے۔'' . میموهانی جمیری بات فور سے مناو السران کو کھلا نے گاو ہی جورز ق دیتا ہے ، وہ ایمی می ک نى دورىي ناب جوزا سين ركف السان كالهيت زيروا مياتك جوك رداشت نهين كرسكنا والله ال ويحجي لل ویز ہے ہوت ہوتی پر پڑے ۔،رہتے ہیں۔'' '' وہرانک چرے ہے رہ کی کشنزے ان کرکھاتے ہیں۔'' ''' بیا والیے کہ کیں گے۔'' حان کی آتھوں جی چوآ کسو تھے ، ووکیوں تھے پیلی گوہ ہی لا ب النائج عن الله الله الله ومن ورحال ركا خدا الورآ خريش بحي وان جاسا تحار ال الندان والجدرز في كمناسية كالإحارات في بات كاليتين كرواللد تميارية اب أب والتحص الوار الله من على الوال المنبولي على مركب الله ے سے ترجیر ڈا وں تی کو ہر بنوا شارول پر نچو ہا ہے ، ایمی تو اسرف دیا تح کے خدیثے ز آئی کیا ال جن رڈمی شاہوج نے اکان ۔" اپنے اوال اروکیوں ہے ہیں۔ ہے، زخم نیس امرہ سمجی ول کا دم ہم پن ہو ہے وکو کروہ تائج ت وجر موجات سے اللہ مران على ورب جات ب و الركم يوتير في منا ب، بي مير بيدال كاء رای شر کی طرح (آنگهاری کامی ہے۔ "عي وبروت سنو- عالاركا باتحازم يزميا-'' بہت سناؤ کجن یہ''علی کو ہر ہے ہیائی کی موجوں کو دیکھ کر کہا تھا اور دل انہیں کی طری موجین جرة القدة وترقف ما يجر بتول اس يحور في آجاتا ، ول اك مجيب تماشد قله ـ "بات ہے ہے کہ علی کو ہر تم واقعی ہمی بھارا ب کی طرح انجمی یا تیس کرت ہو۔" صالا رکتی دیر ''مسٹری نہ بنا کرہ یاد۔'' ''کو ہرئے جی ہے مشکرا کراس کی طرح ہی گردن ٹیڑھی کر کے کہا۔

"مسنری نه بنول به" وه پیم مسکراید. "أيك د فعه مجرية"

2015 | 158

# Scanned SWAME

''حالٰ، گوہر کی جان ، اٹھ چل یار ، تھک گئے ہیں ، امال جاگئی بوں گی۔'' ''وہ پوچیس کی کہ جسے ڈھونڈنے گئے تھے وہ ملا؟'' ھالار کی مسکراہٹ ایک بار پھر غائب ہو

المر وچیس گی تو کہدویں کے اسے وصورت نے اگرروز تکلنے لگے تو ایک روزال ہی جائے گا، کیونک وصورت نے سے تو خدا بھی ل جاتا ہے۔' حالا رایک بار پھر الا بخواب ہو کر اس کی طرف و لیکھنے

۔ ''نو یہ تیں چاہیے ابھی کرے مگر دل میں گھر کر لیتا ہے، دیوانہ ہے تا۔'' حالی پھر سے تھی گراہ نہ مشکراہا۔۔

'' کہتے ہیں دیوانہ ہے، دیوانے کے مندندلگوتو اچھاہے۔'' علی گوہر بنسا کھوکھلی مگرز نگ بھری بنس کسی سرنگ سے نگل آ وازجیس ، جو بھی سیٹیاں بجاتی ہے تو بھی دل بجنے گیٹا ہے، ھالار نے اس کے نندھے پر ہاتھ رکھا۔

" بچل دوست! امان انتظار کرتی بوقکی ۔ "

''ہم دوست بن مجھے ہیں''ارے واق۔'' ھائی خود ہی اپنی ہات پر جیران ہوا۔ '' ہاں جب بندار واور امرت دوست بن شکق ہیں تو پھرعلی کو ہراور ھالار کیوں نہیں بن سکتے۔'' وہ برائے سرتھیوں کی طرح ہاتھ ہیں ہاتھ ڈالے آگے بڑھے تو سندھو کی لبروں میں ایک ہار پھر

موبيس فحرا برن تكيس، موجوں كا دل سطى تير نے لگا۔

''ارے موجوں کا بھی دل ہوا کرتا ہے کیا۔'' بیگوئی فذکارے پوچھتا تو فذکارنے کہنا تھا کہ۔ ''کوئی شئے دل کے بغیر نہیں بنی، جہاں احساس دہاں پر دل کی موجودگی ہوتی ہے۔'' اب دل والے تو ایک ہی یا تیں کرتے ہیں تا، جیسے کہ کلی گو ہر جیسے کہ فذکار، جیسے کہ دیوائلی، ۔ م

richight .

رات کی احساس کی طرح اس ہے سے ریگئی ہوئی گزرگئی تھی ، مبع فزکار نے آگھانو جوان کے گھر بیں کھولی ، رات کی مہم ان نوازی نے اسے مطمئن ہی کر دیا گرمنے مبع نو جوان نا شنتے کی ثرے لئے اس کے سرید کھڑا تھا۔۔

''یہ ناشتہ کریں اور آگئے گئے ہیں، مرے گھر والے مہمان کے ساتھ صرف ایک دن اچھا سلوک کرتے ہیں گھلانے پیاتے ہیں، خوش رکھتے ہیں، ضبح ناشتہ بھی ٹرے بھر کر دیتے ہیں، ووسرے دن بھٹکل برداشت کریں گے، روکھا پھیکا جو بھی ہوگا ڈال دیں گے۔'' تو جوان کہتے ہوئے بینڈ کرمیب کاننے نگا تھا۔

الم المرتب ون سيد هے منہ بات تک نہيں كريں گے اور اگر تبسرا دن جڑھ كيا نا تو پھر كہيں كے انفومياں تعيلا سنجالواور چلتے ہؤ۔'' وہ كہتے ہوئے بنس دیا۔ ''آج پہا دن ہے رات گزرگی انجی رہی، شام تک بڑے میاں نکلنے كى كريں، يمن نہيں

الريل 2015 الريل 2015

چاہتا تین دن گزرجا میں اور پھر بینہ ہو کہ آپ کی بجائے جھے میرا بست تھا کر کہا جائے تکلنے کی کرو اور من تو و يسي بي مجمع بر بول چندون من يز حائي شروع بو ي تو جلا جادب كااورا كرمهيد كزركيا تو اے سر کا تاج بنا کر رکھ لیا، مہینے کے بعد محر کا فرد بنالیا، مراکا عظمیں، بیسوچ لیا کہ ب مارے ای گھر کا حصہ ہ،اس کے جانے پرادای موتی اوراس کے جانے کے بعد کی دن اے یاد كركرك باللم بوتي ، اس كَى خريت كے لئے يريشان بوا جاتا، دريافت كيا جاتا، يوچها جاتا،

اس كى بينير يجهيد عائيل كى جاتيل، شالاسكى رب، أنسان كوانسان مجما جاتا، يوجونيس. "بوسكنا ب جارى بمى عيم سات بتنول من اين كه بوشراب تو تصور بهي تبين ، كاول گوتھوں کے فارغ لوگ جنہیں چھر یوں اور محفلوں کے سوا اور آتا ہی کیا ہے بھلا۔ " توجوان نے

بزی دیجی سے سنا تھااور جواب دیا۔

"ايك عرصة كزر كياء آپ لكتاب الجي تك يرانے دور عن جي رب بيں۔" وه سر جينك كر

فَنَكَارِ اللهَا، نَدُكُونَي تَعْمِلًا نِه بِستَه ، نه بيه نه دهيلا ، خالى باتحد ايسے چلا جيسے مرنے والا و نيا سے لکلتا

"ارے بڑے میاں ناشتہ تو کرتے جاؤ ، کھوتو گھر چھوڑ آؤں؟ ارے حیدر آباد والی بس میں بتها دوں گار" سیب سلیقے سے کاٹ کر پلیٹ میں اس کے آگے پیش کیا، وہ غائب د ماغی ہے اسے

يا بوابريميان، كح يلنبس براكيا؟" نوجوان ناسكة ع باتعابرايا-" بد بر تميزي مي -"اس في سوجا-

المارے مر میں مہمان آتے نبیس تھے اور خوشی پہلے سے شروع ہو جاتی تھی ،اس کے پندکی چیزیر آئے لکتیں، چبل پہل ہو جاتی، ووآتا تو تھر میک افعان سارے لوگ آس بروس کے ملنے آتے، فیریال بی مواعے کے دیکھے چوھائے جاتے ، ساری ساری رات وائے چوھی رہی ، سے پرانھوں کے سرتھ ملصن ماطی (شہد) بیش کیا جاتا ، رات مجررتگ ساج جار ہتا ، حالانکہ حالات مجلی برے ہوتے ،شہری اوگ محبوں میں کھوجاتے تھے مرحالات اور چزیں کسی نے دیکھیں بھلاء بہلا دن عيد كا بوتا -" فزكار هو كما تقا۔

" دِوسرا دن بھی عید تیسرا دن بھی عید، چوتھا خوبصورت یا نجوال خوش آئند، اس سے زیادہ ہوئے تو بھی مہمان کو آتھوں کا تاراسمچھا، سادہ جائے ، کھلایا پر بیزار نہ ہوئے ، بیس بھی آبیس۔' "ابنیں چھوٹے میاں اب مطعی نہیں ناشتہ ہو سکے گا، اب طعنہ دے دیاتم نے ، مررات تخبرانے کا جواحسان تم نے کیا اس کا اجر تھیس وہ دیے گا جس کر جا و میں نکلا ہوں اور پہلا پڑاؤ تمبارے تھر کی دہلیر کی تھی ، دعا کرنا ہوں وہ مہیں بھی کسی ایسے تھر کا مہمان نہ بنائے جس کے ہاں رات گزارنے کے بعد مہیں دن میں مج سورے بے چین ہو کرنگلنا پڑے اور جہاں تم دوسرا دن مشکل سے تیسرے دن مہیں کہلومیاں انھاؤ تھیلااور نکلنے کی کرو۔''

ا بات ک معانی جا ہتا ہوں ، ناشتہ کر کے جائیں بوے میاں۔ " نوجوان کری سے اٹھا ہاتھ

ميا (160) اپريل2015

Scanned By AMir

جوز كر كفرا بوكيا\_

"کوڑے سے سوکھی روٹی کے فکڑے افعا کر کھالوں گا، گراب عزت سے بیٹے کرناشتہ نہیں کیا جائے گا، ہاتھ نہ جوڑ میرے جوان، میرے شیر، تو اچھا ہے، اس لئے کہ تو سچا ہے، تو صاف بات بھی کرتا ہے، تیری نیت بھی اچھی ہے۔" بندھے ہوئے ہاتھ تھام لئے۔

"ا کیک بات کہوں گا جب اپنا گھر بنانا توقطعی کی مہمان کو بااے جان نہ مجمعنا،مہمان تو برکت

لا تاب، محبت لا تا ہے اور محبت لے جا تا ہے۔

المرائد اورمهمان میں بہت فرق ہوتا ہے شیزادے، چور چوری کرنے آتا ہے اور سبب کھے لے جاتا ہے، ور چوری کرنے آتا ہے اور سبب کھے لے جاتا ہے، گرمہمان عزت لے کرآتا ہے اور عزت لے کر جاتا ہے، چور چور ہوتا ہے اور مہمان مہمان مہمان ہوتا ہے، کنڈ ھانبیں جڑ ھاتا بھی دروازے کا، میرے بوے کہتے تھے اللہ کومہمان اور ی پہند ہے، کنڈ ھانبوں یار۔"

"برے میاں ! پلیز رک جائیں ،تعوری در کے لئے ہی۔" نوجوان کی آتھوں میں یانی سا

بجرآيا تقار

" میری جان اب نبیس رکا جائے گا۔" فذکار کمرے کے بیرونی دروازے سے باہرآ گیا اور نوجوان اس کے ساتھ تھا۔

" بن آپ کوچموز دون، گفر تک چموز دون!"

"كرجانا موتايارتو كر عالكا ي كون"

"جہاں جانا ہو میں حجموز دول؟"

'' منیں میرے یار ، بس ایک کام کرانا نمبر مجھے دے دے تھے تیرے میے ضرور لوٹا وُں گا۔'' '' تب محرکت اور میں کا میں کا اپنا نمبر مجھے دے دے تیرے میے ضرور لوٹا وُں گا۔''

" آپ جھے کتنا شرمندہ کریں مجے بڑے میاں۔" وہ رود یے کو تھا۔

'' تو شرمندومت ہو، یہ تیرانصور نہیں، تیری تربیت کا ہے، گرکوئی نہیں، کہی کیمار زندگی بہت کھی سکھاتی ہے، مجھے بھی سکھائے گی، دعا ہے کہ سارے اچھے اچھے سبق پڑھے تو زندگی ہے، کچھے تربیت زندگی میں بھی ہوجاتی ہے، پچھے تو وہ بھی سکھاتی ہے، چل میرا جا ند، خوش رہ۔'' پیشانی چوم ل اور دعا دی۔

" مرآب جائيں گے كمال سر"

''یار جہاں اللہ لے جائے گا، ایس ہے مکانی ، اللہ اگر گلیوں ہیں بھی پھرائے تو بہت اچھا ہے، حیرہ کا نصریہ''

''گلیوں میں تو خود پھررہے ہیں بقسور سارا نصیب کا سارا کیا دھرااللہ پر ڈال دیا۔'' نو جوان کاشکو و بحا تھا۔

" نخبک کبتا ہے تو یار، ہے براسچا، میں بھی ایسا ہوا کرتا تھا۔"

" تا مح تك چوز دون سر؟

''یارنواز حسین کا تا تکہ نہ کے تو علی نواز کا ہی مل جائے ، پچھتو ملے۔'' وہ تا نگہ اسٹاپ تک ساتھ آیا تھا ، ہاتیں کرتا ہوا۔

منا (161) ابریل 2015

" کہتے ہیں اک گھڑی کے لئے دعا کی جائے تو قبول ہو جاتی ہے،اس گھڑی کے لئے انسان ناشکر و آہتا ہے کہ پند ہوتا تو کچھاور مانگ لیتا ، کوئی بوئی چیز سمی۔" گرفذ کار نے کہا" اللہ اکبر" جب سامنے نواز حسین کا تا مگہ دیکھا۔ نواز حسین کیا جسے بوری دنیا نظر آگئی ، مجھرے جلیے والا پر بیٹان نوچوان جیران ہوکر تا تھے۔

نواز حسین کیا جیسے پوری و نیا نظر آگئی، بھیرے جلنے والا پریٹان او جوان جیران ہو کرتا گئے ۔ ۔ اجراجس کو و نیا اواز حسین کے نام سے جانتی تھی، فیکار کے ساتھ کڑے کم عمر نو جوان نے جیرانی سے ایک کی فزکار کو دیکھا تو دوسری نظر نواز حسین پر تک گئی، فزکار نے نو جوان کو گئے لگا کر پیار کیا، پیتا ہا اور نواز حسین سے ایسے لینا جسے کوئی چھڑا ہوا ساتھی گئے لگا کر ملتا ہے اور رولیتا ہے۔

پیتا ہا اور نواز حسین سے ایسے لینا جسے کوئی چھڑا ہوا ساتھی گئے لگا کر ملتا ہے اور رولیتا ہے۔

مین جہتا ہے۔

آ گ کا ان ؤ جلنے لگا، پچھا ندر بھی ، پچھ ہا ہر بھی ، فنکار نے دکھتی لکڑی کے دوسرے سرے کو اپنے ڈرتے ہوئے بکڑا جیسے کوئی دکھتے ہوئے دل کی رگ پر ہاتھ رکھے، ہاتھ جل نہ جائے ، کہ ڈر سے اور پھرا ہے ہی چھوڑ دیا اور جلنے دیا تو جلنے گئی۔

" جیسے دل کوائے حال پر جھوڑ دیا جاتا ہے، دل اور محلے لگتا ہے، محلے دو، جل رہا ہے تو جلنے دو، بیانسان بھی کیا چیز ہے اور کیا اس کا جلتا ہوا دل بھی ، بھی بندہ بس سے باہر ہے اور بھی ہوتا ہے اس کا دل بس سے باہر۔ "فیزکار جنتی ہوئی کنٹری کو دیکھے گیا۔

سے کوئی دیکھنا کے آگھ میں بھڑتے ہوئے الاقا کو آور پھر نگاہ نٹیمت اس پر بھی تغیری لیعنی کے اور نسین ، آنکھوں پر آگ کے الاقا کی روشنی کے سائے بھی اپنی جگہ، مگر دل کی کیفیت اگر آنکھوں پر نہ آئمیں قائیر کیاں جائیں کوئی اور جائے امال بھی نہیں ، پناہ بھی نہیں۔

آ بینے بین عَس تقاای ادای کا آورای کیفیت کا جس کا جلنا ہوا الا ؤاس نے امر کلدگی آئھ میں بھی و یکھا اول میں دل سے محسوس کیا اور اپنچے میں سنا تھا ہی کر آیا تھا اور جپ کر کے جیٹھا تھا۔ ''نواز حسین میرے یار ، پچھ تو بول بجن ، سرانپ سونگھ گیا ، پچھو کاٹ گیا کیا ہوا'؟ چنتے ہوئے گھوڑے نے اوند ھے مندر سے پر پٹیا ہے سمر ، کیا ٹوٹ گیا ؟'' فذکار بے چین چہنے سے تھا ہے قرار ہوا نھا اس بھی۔

" كَيَا كَيَا شَوْقَ اورلُو فَيَا جِلِ كَيَا وَمِرا مُ إِسْ كَابِرُيادو\_"

'' مس کا زیاد والواز حسین؟ کہتے ہیں جس کاعم راائے اس سے رشتہ گہرا ہو جاتا ہے ، کس سے رشتہ جوڑ چینے ہو۔''

''بہن کہہ ہیضا ہوں اس چری کو ،امرکلہ نام کی سسی ، ماروی ، ہیر ،سؤٹی بن بیٹھی ہے ،کبیر بھائی کہتے تھا ہے عائشہ کاثوم ، جوہریہ ، زینب اور مریم بھی۔''

'' یہ وہی ہے، یہ آز وہی ہے، یہ میرے ھالار والی، جس کے پیچھے میراعلی کو ہر مارا مارا مجرتا ہے، وہ تیرے یا ک بھی نواز مسین ''''

''' ، ، کیر ہے سر تھو تھی ، پچھے گئی دنول ہے ، میں نے اسے گولڑ وی صاحب کے عزار پید دیکھا ، تب جنب میں بہیر بھائی کا وعد و بھانے آیا تھا۔''

" نیں نے سمجا وزل کے لئے رہے پر قدم اس نے رکھ دیے ہیں وہ اب بھے گی و پھر

منا 162 اپریل2015

# Scanned By AMIS

دوڑے گی ، پھر بھنے بی جائے گی۔"

ر رسے کا جہاری میں جانے گا۔ ''پھر کیا ہوا نواز خسین؟ وہ چل نہیں یا پھر دوڑ نہ سکی اور دوڑ نے گلی تو کہیں گر تو نہیں گئی؟'' ذبکار پوری طرح مجنس تھا۔ ''بولونو از حسین ۔''

''سر! وہ باؤں باؤں چلنے گئی تھی، وہ رینگئے تو پہلے گئی تھی، اس نے سہارے کے ذریعے چلنا شروع کیا تھا، منقریب تھا کہ وہ بغیر ساہرے کے چلنا شروع کر دین تو وہ لڑکھڑا گئی، درگاہ کے شکے بھرتی تھی وہ بنگر تقسیم کرنے گئی تھی، لوگ اس سے دعائیں لیتے تھے، لوگوں کو وہ سلی دیے گئی تھی، وہ پرسکون ہونے گئی، تغہرنے گئی تھی، کہ پھر سے دل کے سمندر میں سونا می آگیا، وہ بھرگئی، وہ چاانے گئی، چینے گئی۔''نوازی آنکھیں برساشروں ہوگئی تھیں۔

"اس نے بوں تماشدنگایا، ایسا شور مجایا و محکو سلے کا، ایسے تماشا کھڑا کیا کہ بیں دیگ رہ گیا، اندر چل کر سلام بیس کرنا تھا تو نہ کرتی مگر واویا اتو نہ کرتی ،شورتو نہ کرتی ۔"وہ روتے ہوئے چپ ہو

"اونواز حسین، او جریا، اور درویتا، وه بوجه ندا نهاسکی، او چریابات بزی تخی عرجیونی تخی،
بت کا وزن زیاد و تعا، ذمه داری بزی تخی، افعانه کلی، رستے سے پیٹ آئی، بیتہ ہے جب پاؤں
پاؤں جینے والے چھونے سے بیچ کے پاؤں پر کلہاڑی رکھ دی جائے، یا پھر پھروں کی برسات بوف جینے وہ چین ہے، چلاتا ہے، سر پیختا ہے اور سرخ کر بھاک نگلنے کی کوشش کرتا ہے۔" ہے بھین نہج میں اک ایمانیقین کا تقبراؤ سا آگیا جیسے فذکار بھی ہے چین ہوا ہی ند ہو۔

" سرا" نواز حسين بجھنے کے وجار میں تھا، پر گیا و جار میں اور بجھنے لگا۔

''بہت بڑا ہار پڑنے لگا تھا چریا ، نیش مل رہا تھا اسے اس کی دعا کیں قبول ہونے گئی تھیں۔'' ''لوگوں کا عقیدہ بڑھتا ہی جارہا تھا ، بات پچھ کی پچھ ہوتی جارہی تھی ، مرکار کواس کی خدشیں پند آئی ہوگی لوگوں کا تابعہ بند ھنے لگا تھا ، اندر سے مسلمان ہے وہ دل اس کا مسلمان کی طرح اجاد انسان کی طرح ستھرا ، مگر ظاہر بدلنے لگا تھا اس کا ، ظاہر باطن کو دکھا نے لگا ہوگا ، جب ظاہراور باطن نکرانے لگیس تو جنگ چیئر ہی جاتی ہے ، ژوروں کی جنگ چیئر تی ہے ، تھمتی ہی نہیں ہے ، جنگ تو بچٹر ناتھی ، بااشک مجیئر گئے۔'ا

" آپ کو کیے پیتا لگا، مجھے نہ لگ سکا بھی، میں نے سمجھا، وہ پھر سے بے راہ ہوگئی ہے، سائنس نہ کہیں خفا ہوں۔" نواز جرتوں کے سمندر میں ڈوب کر تیر نے لگا۔

المراكي چيزوں سے گزرا ہوں ، كئي تو ديكي ريا ہوں ، اونواز آو جريا ، كہتے نا بال دهوب ميں نہيں

سفید کیے۔''نوازحسین جیسے برف کا گولہ بن گیا تھا۔ '' وہ چلاتی اگر تو مر جاتی ، وہ اگر نہ پینی تو گھٹ جاتی ،ختم ہو جاتی ،را کھ بن جاتی نوازحسین تیری امریکہ اور اگر را کھ بن جاتی تو اڑ جاتی ، تو پھر کہاں اے ڈھونڈ تا پھرتا ، دیوانہ ہو جاتا ، چینتا ،

چاُلَا، پاگل بن جاتا، اگرند چین چلاتا، زری ایک کرتا تو پھرتو بھی جل جاتا تھا، جل جاتا، جل کر را کھ بن جاتا، را کھ بن کر اڑ جاتا اور اگر تو اڑ باتا میرے جن تو تھے کون ڈھونڈ نے لکلا، جو

حضا (163) ابريل 2015

ڈھونڈ نے نکلتا وہ بھی تو مر جاتا ، را کھ بن جاتا اور اڑ جاتا ، تو پھر کون اے ڈھونڈ تا وہ بھی اڑ جاتا ، را كه بن جاتا، دهول بوجاتا-"

\*\*\* 'مجت انسان پر امرت بن کراتر تی ہے اور تھل جاتی ہے، انسان کے اندر بھی اور باہر بھی، مل كردل كاندروهن جانى ب-" لاهوت اس كساتهسيدهى سرك يرجل رما تعا-ائم نے اس کے محبت کے باب بڑھے ہوئے ہیں لاھوت؟" وہ مظرائی اور کھلے دل سے، بدلا حوت محسوس كرر ما تفااس لئے كه جب كھلے دل سے كوئى مسكرا تا ہے تواس كى آتھوں ميں مجيب جبكة عاتى عاوروى جك الجي امرت كي المحول كالوري مولى عى -''تمہیں بھی کسی نے کہا کہتم مسکرا کراچھی و بھتی ہو۔'' ''عبدالحنان اس طرح کی ہا تیں نہیں کیا کرتا لاہوت۔''

"بيعبرالحنان كون ہے امرت؟"

" عبدالحنان ایک مسٹری ہے الاحوت تم نہیں مجھو گے۔"

'' وہ بہت خاصیت رکھتا ہے تمہارے گئے؟'' لاحوت اور مسکرایا اور مسکرا کراچھا لگنے لگا تھا، وہ

ا ہے کہنا جا ہی تھی اور کہنے لگی۔

"افوت بية عِنْم بحي مكراكرا يتحد كت بور بحي كن نے كہا۔" ''میری زندگی میں کوئی عبدالحنان نہیں آیا ابھی تک <u>۔</u>'' وہ بنسا تھا۔

'' تمباری زندگی میں عبدالحنان نہ ہی آئے تو بہتر ہے۔''وہ بھی ہلی۔

حالانکہ عبدالحنان کے نام براس کی ہلسی ہمیشہ غائب ہی ہو جاتی تھی ،اسے یاد آیا گئی دن سے اس کی اس سے بات بھی نہیں ہوئی جمبی دن رات میں آتا چین ہے، اس خیال نے اسے اور منے ير مجود كرديا

"ابتم كيون بنساري بو؟"

" بيرى الى كو جيموڙ و لاهوت تم گاؤں كا بناؤ؟" وه آ كے آگر ﷺ پر بيٹے گئے دونوں۔

"ببت برے حالات ہیں امرت۔

"اس سے اہیں زیادہ برے جتنے دنوں میں، میں نکی تھی۔"

"امرت ببت بن مجمع سے باہر، میں جمور آیا ہوں، دل ج بتا ہے بھی نہ جاؤں، باغی بن کر

'' باغی نہیں بھکوڑ اکبولاھوت۔''مسکراہٹ بٹسی کے ساتھ غائب ہوگئ تھی۔

امرت اینے خیال میں وہاں پہنچ کی جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی، بلکہ اس سے بھی میلے ے جب اس کا خیال متحرک نہیں تھا، جبکہ جب اس کا خیال ہی نہیں تھا۔

كباني تيزي سے بيچيے كى طرف جار بي تھي ، كباني ماضي بن ربي تھي ، لاهوت اور امرت تب كى ہا تیں لے کر بیٹھے تھے، جب سے خیال متحرک ہونا شروع ہو گئے تھے، مرکبانی ان کے خیال متحرک کی بختاج نہیں گی۔

حنا (164) ابريل2015

كبائى صرف خيال كى عمّاج بوتى باورخيال وقت كاعمّاج نبيس بوتا ، جمعي يحير بهت ويهيل طرف جارہے تھے، خیال نے ماضی کے روٹ سے جھا تکا، بات دیاں سے شروع ہوئی تھی جہاں پر یات ختم ہوئی تھی، جو باب تھا محبت کے انجام کا ،حقیقت کے آغاز تھی ،محبت نے زیردست کروٹ لی تھی اور یا نسا بلیٹ گیا ہتختہ الت گیا ، کہنا ٹھیک بیوگا کہ تخت شاہی الٹ گیا۔

جب كرے ميں بہت مارے كاغذ شنہ تھرے بنے مين برش كوركى سے باہر كرے ك أب من سكب رب يتعيه الى تسمت ير رورب تقاور كر عيل في ويكارك ماحول من

بطرح يزي سي جاري سي

چیزوں کا شورالگ، آوازوں نے کمرہ سر پانھار کھا تھا، زیٹن کا بدھم، کمرے میں الرتے جھڑ تے دولوگوں کوزیر زمین ختم کررہا تھا، زیرز مین محبت وقن ہورہی تھی اور دو جار ماہ کی چھوٹی ک یک بری طرح بلک رای می-

بھلا ہوخیال باد داشت اور عمر کاعر مے کا وقت کا جس وجہ سے امرت کے ذہن میں دیل سے دِگاری خوداس سے فی تھی، خیال اس کی پہنے سے بہت دور بھا گنا تھا، مگر ہاں اپنی موجودگی کی وجہ

ے اُستا تھا، اُ مک مارتا تھا اور جب اُ مک مارتا تھا تو زہر پھیلا تا تھا۔

زہر نے ذہن کو آلود و کررکھا تھا، مرحم نہیں کیا تھا یہ ایسا زہر تھا جوزندگی کی تلخیوں میں کم ہو جاتا تھا زندگی اس سے زیاد و معنوں سے مری می او بات وہاں سے شروع ہوتی ہے، جب دو ماہ کی بی بلک رہی تھی اور کمرے اس دوافراد محبت کا تما شاکررہے تھے ہر چیزا ٹی جگہ یہ بہر محمی ،خود وه،خود بيدولوگ،خوداس كاخيال يهال تك كه حقيقت بهي \_

(باقى آئدهماه)

ابن انشاء کی کتابیں طنز و مزاح سفر نامے اردوني آنجري كتاب، آوادوكروكي ڈائرى، 0 ونيا كول ب 0 ابن بطوطه في تعاقب مين، صع بوتو چين کو چلئے ، 0 محرى تحرى بجراميافره شعري مجموعي O السبقي كاك كوح من دل وحتی لاهور اكيدُمي ٥٠٥ سركلر روة الاجور

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



# scanned By AMir



"امي تي! مِن آهيا هول، بهت شديد بحوك كلى ب، بليز جلدى سے كھانا لگادي، جب تک میں چلیج کرے آتا ہوں۔"معمول کی طرح ممریں داخل ہوکراس نے بھوک کا نعرہ بلند کیا تھاءاس کارخ اسے کرے کی طرف تھاءاس سے وه کافی تیزی بن دیکمائی دے رہا تھا، کابن بغل میں دبائے دائیں ہاتھ سے شرت کے اویری بشن کھولتا وہ کائی مصروف و مکن دکھائی وے دیا تا، اس سے پہلے کہ وہ اسے کرے میں غروب موتاء آملينے كى آواز نے اس كے برجة قدم روک دیے۔

ے ہو حس ....؟ "وہ ایر میوں کے بل محوماءاس سےاس کی نظروں کے سامنے آ مکینے کا مكرايا چره تقا، يسے ديكه كراس اتے بركونت جرى فكيس فورا نمودار مولى مين، يسيداس في چمیانے کی ورای بھی کوشش ہیں کی تھی۔

" تم آن محريهان؟ كياات كمريش تمهادا ول ميس لكا - " افي ما كواري كواس يرطا مركز ما اس ے کرے یں قدم رکھ دیے، آگے بوء ک كتايس مندى عيل برركى اور بيد بركك كرشوز انارنے لگا، آبکے اس کے پیمے سااجازت ی اندر جلي آئي تمي-

"ميرا دل تو اس كمر عن موجود رہتا ہے تو ائے کریں مرادل کیے گے گا؟" وه بحل اين نام كى ايك تحلى اس كى في في کر نمایاں مولی بے زاری محسوں کرنے کے باوجود بھی انتہائی لگاوٹ سے اس کو اطلاع بیم مینجاری می

أف مستم وه بات كروجوكرني آئي ہو،اس کے بعد یہاں سے جاتی نظر آؤ۔"اب کی باراس نے برتکلف کو بلائے طاق رکھ کراس کو صاف صاف بری جنڈی دیکھائی تھی۔



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

"تم كن قدر ظالم موتحن، ايك حسين و جیل لڑی تمہاری راہ میں رل ربی ہے، تمہاری ایک نظر کو تری ہے، تہاری اس فدر جل سل یا تیں بھی امرت مجھ کر لی جاتی ہے، اس سب کے باوجود بھی تہارا دل کیں کیجنا؟ آج میں مرف تهاري خاطرات اجتمام عيار موكرآني متى صرف تمبارى ايك نظرى جاه يس مرتم مو كه .....؟" وو مند لفكائ خاصى مايوس و دمى ر يکھائی دينے لکی تھی، ذرا در پيلے والی تمام خوشگواریت بل میں اڑن چھو ہوئی تھی بھن نے جمك كر شوز افعائے اور آ كے براہ كر شوز ريك من رک دیے اور بلث کرایک بار محراس کے مقائل آگیا، بہت فورے اے سرتا میرو مکھنے كے بعداس نے اس كے چرے يرتظر جمائى اور

ا تيندريم! كالمهين احساس ب كرم ایک لڑی ہو کیوں اس طرح خود کو پلیٹ میں جا كر پيش كرنے چلى آتى ہو؟ حميس انداز بمى ب تہاری انبی ترکوں کی وجہ ہے تم آج میرے دل من اینے کئے کوئی جگہ تبیل بنا سمتی مو، بلکیہ کے ہوچھوا تہاری عادجہ سے مرے دل میں اگر می تهاري کوئي جکه تحي تجي تو اب وه بھي ختم ہو چکي ہے، کول بار بار مری داہ عن آ کرایا اور میرا وتت يرباد كرتى مو؟ "إن كالبجد يرف كى طرح مردتها، این لفظول کی تقینی کا شایداے خود محی احماس میں تھا، ای اس قدر انسلٹ ہوتے و کھ كراس كي سرخ موتى آكمون سے جاريان پیوٹے گئی تعیں محروہ بالکل خاموش تھی۔

ومن نے حمیں بارہا مرتبہ بہت صاف لفقوں میں حمیس مجمایا ہے کہ میرے ول میں تمارے لئے کوئی جگر میں بےنہ بی می تم عی سی سم کا انٹرسٹ رکھتا ہوں میں بھی تم سے

شادی جیس کروں گا، ای کے باوجود بھی تم ہر بار مرے رائے میں آ جاتی ہو آخرتم کیا جا ہی ہو؟ وه صدورجه بخيره تحا۔

"تم مري وين كررب بوكن يدي ب من تم سے محبت كرتى موں مراس كا مركز بكى يہ مطلب س بكتم برباراي طرح بيرى وين كرو محاور من برداشت كرني ربول كي-"اس كاغصراس كفتلول سيجى محسوس بورباتفا " و كيا كرلوكي تم ؟" محن كا اعداد مراسر

تغيك آميز تاءات وجيسة كعى لك كي "ا في مديس روكن كريم ، تم يوكيا؟ يحت كيا موخودكو؟ لهي الى شكل آئين على ديكمي ي مجر میں ہوئم میرتوش ہوں جس نے مہیں اس قدرايميت دے كرمر ير ي حاليا بي جميس و فخر مونا جا ہے جمع جمیسی لڑئی نے تمہاری جاہ کی ہے، ورندتم ے کوئی محبت تو کیا حمیس کوئی بیند می نه كرے "اس كے جوڑے سے ير الكيول كى خرب لگا کہ اس نے غصے میں الٹے سید مے لفظ بول كرجياس الى توين كابدله ليما جاباتها،

" شکل کی کیا بات کرتی ہو پیشکل عی تو ہے جوتم جسی از کیاں پردانوں کی طرح آگے بیچے مرتی و یکھائی وی ہے، بیاتو میں تی ہوں جو حمهیں کھاس ڈالنا پیند قبیں کرتا ورنہ۔'' وہ کچھ

یل کو خاموش رہے کے بعد دوبارہ کویا ہوا۔ "اور من کی مجھ سے محبت یا پیند کی فکرتم مت كرواى كى فكركرنے والے ميرے ايے موجود ہیں۔"اس کے سامنے سے بہٹ کر ڈرادور موا تھا، حرآ مینے نے دوسرے قدم پر عی اے دوبارہ دحرایا اور اس کے کدھے یہ باتھ رکا ک اس كارخ الى طرف كرنا جايا تما، وه مراكبيل تما البتة كردن موزكراس كي طرف و محصفاكا۔

FORPAKISTAN

"بہت فرور ہے جہیں خود پر ، تمہار ہاں فرور کواس وقت کے جانوں ، اگرتم کی معمولی ی بھی لڑکی کوائی طرف متوجہ کرکے دیکھا دو، اس سے شادی کر کے دیکھا دومیر اوعدہ ہے ای وقت تم کوائی زعدگی کیا ، اٹی سوچ تک سے نکال دوں گی۔" نجانے ایکدم سے اے کیا ہوا تھا جواس طرح کی بے تک می بات سے اسے چیلنج کر بیٹی مقی۔

''خود سے متوجہ کرنا پھر اس سے شادی کرنا؟''محن کا قبتیہ بڑا بساختہ بلند ہوا تھا۔ ''جمہیں کیا لگتا ہے یہ بہت مشکل کام '''

مین دروقه مانوں به وواژی کی تھی۔ "اسساجھا سساقہ آئینے رجیم ہتم جمھے جیلئے کرری ہو بے وہ تعمل اس کی طرف پلنا ہے

"جوتم مجھو۔" تیکھے تیور کے ساتھ وہ اسے گھور دی تھی۔

"چلوتو جمعے تبارا بہ پہنے تول ہے خود پر تو جمعے برایقین ہے، محر میں بیا فقیار تہیں دیا ہوں کہیں انتخاب کرنے میں، میں کوئی ہراند ڈھوٹر نکالوں جس سے تجرتم کوشکایت ہوگی کہ "معمولی لوگ" کی شرط مطحی اس کئے اب معمولی لوگی کا انتخاب بھی تم کرنا ، باقی کا کام میرا ہوگا۔" اس کی مسکرا ہے میں زمانے بحرکا زعم درآیا تھا۔

"اس کا خود پر اس درجہ یقین؟" آگینے ایک بل کواس کا قدریقین دیکو کرڈ گرگائی، گریکھ موج کر اس نے پچھ کہنے کولب کھولے، گراس بل باہر سے آئی گڑار کی آواز س کراچا تک عی اس کی آٹھیں جگ آئی ، دل میں آئے خیال کو دیائے اس نے ورا کہا تھا۔

دیائے اس نے فورا کہا تھا۔ '' وہ لڑی گلزار ہے۔'' گلزار ان کے ممر سلائی کے کیڑے لینے آئی تھی وہ پییوں کے وض

اس کی ماں اور بہنوں کے کیڑے ملائی کر دیا کرتی تھی، وہ کسی بھی طرح ان کے ہم بلے میں محمی۔

وہ کی بھی طرح میں کے لائی نہیں تھی ، گر اپنی تو بین میں یا گل ہوتی اسے نیچا دکھانے کی چاہ میں اس کے لئے گلزار کا انتخاب کر بیشی تھی ، مین نے اس کے انتخاب کوفوراً ہی بنا پچھ بھی سوچ تولیت کی سند پخش دی تھی ، شایدان دونوں ہی کو اصاس نہیں تھا کہ زندگی کو اس طرح کی میجھ کر کھیلنے کا تیجہ کیا ہوسکیا تھا۔

" مجمعے منظور ہے۔" آسمینے نے چونک کر
اس کی طرف دیکھا تھاجہاں اس کے چرے برکی
دل بلا دینے والی مسکرا بہت سرید گہری ہوتی جا
ری تھی ایک بار چراہے تھرائے جانے کے
احساس نے اس کا دہائے جیسے الیٹ کررکھ دیا تھا۔
"اونید، میں بھی دیکھتی ہوں کیا کرتے ہو
تہ میں اس کے اس کا دہائے ج

تم؟ ''وہوا کہی کے لئے بلٹی۔ ''ہاں ہاں جلدی ملاقات ہوگی تہارے ہی

ہاں ہاں جلائ ملا قات ہو ی مہار سے ہو پند کیے احتاب کے ہمراہ۔''

"انظار کروں گی۔" ایک عجیب می مسکراہٹ اس کا درکرتی وہ کرے سے تکل کی، مسکراہٹ اس کی در اس کے دریا ہو گئا ہے۔ مسکر جنگ کروائی روم کی طرف بڑھ کیا، فریش ہونے کہ اس جنگ کروائی روم کی طرف بڑھ کیا، فریش ہونے کے بعد وہ کمرے سے باہر آیا تو ای تی کہ کھانا لگا چکی تھی وہ ہاتھ صاف کرتا فوراً چیئر کھیں ہے۔ مسلف کرتا فوراً چیئر کے دریا ہے۔ مسلف کرتا فوراً چیئر کے دریا ہے۔ مسلف کرتا ہ

''ساگ اور بینی روثی۔'' انہوں نے شفقت بھری مسکراہٹ لیوں پہسجائے جواب

"واؤ میرا فیورث کھانا، چھوٹی جلدی سے روٹی لے آؤ۔"اس نے کئن کی طرف منہ کرکے

روني بنائي ريحانه كوآواز لكائي تواس كي آواز يروه فورأ كرم كرم روتى لئے حاضر مولى تعى ـ

ا یہ ایس جما۔" اس نے رونی اس کے سامنے پلیب میں رکھ دی بھن نے اتاؤ لے ین ہے گرم روئی کالقمہ تو ژااور ساگ لگا کرمنہ میں

"آرام ع كماؤلا كورندمنه جل جائ گا۔" ای جی نے کھن کا کورا اس کی طرف بڑھاتے ہوئے جیےاے تھیجت کی۔

" کی ش ای تی بہت مجوک کی ہے۔" لقمہ منہ میں چیاتے اس نے کہااور پیج سے مکھن رونی برر کولیا، ریحاند دوسری رونی بالنے دوبارہ بن شرا جل ک ای کی جگ سے یانی کلاس علاء الله كراس كماع رعتى مولى يولى-"آ مینے کو بھی ساگ بہت بدد ہے، بہترا

روکا کہ رونی کھا کر جلی جانا مر وہ تو جسے ہوا کے محوار مر موار محى أيك ندسى اور واليس جلى

رغبت سے روئی کھاتے محسن نے ان کا افسوس بجرالبجه من كرچونك كرسرا فعايا، ايك دم عي اس کے ذہن میں کھے ور پہلے اے اور آ ملنے کے درمیان ہوئی یا تی تازہ ہوئی میں جے یاد كر كے اس كى روش بيشانى يرسوچ كى بہت ي شكنين تمودار بوكي سي

" چی گئی تو جانے وی ای تی آب کول اس کی فکر کرتی میں اسے چین کہاں ہے چرآ جائے کی، ویے بھی ہروقت یہاں بی یاتی جاتی ہے۔'' وہ سر جھنگ کر دوبارہ کھانے کی طرف متوجه بوا تحار

" بري بات ہے بيٹا ايے مت كها كرواك کے جاجا کا کرے ہم ے مبت کرتی ہے جمی لفے بھی آتی ہے، ورشاس کی دوسری مین کود یکھا

بھی اس طرح روز مارے کمرآتے۔" انہوں نے اے مجمانا جاہا۔

" ہم سے محبت .... اوند، آب کو کیا معلوم وہ ان چکروں میں یہاں آئی ہے۔"وہ بو برا کر روكيا\_

ا می تی مزید کچه کمبتی مگرای بل محزار کیزول ك شار باتع عن في اعددافل مولى-

''خاله کی، شائسته اور ریجانه نے تو اینے كيڑے دے دينے بيں مراس بارآب كا كوتى موث میں ہے۔" وہ مودب ی درا قاصلے پر کھڑی استفسار کر رہی تھی بحن کے دماغ جی المی مک آ ملنے کی باش نازہ میں اس نے کمانے سے ہاتھ دوک کر بڑی تورے گزار کی طرف دیکھا جواس کونظر اعداز کے ای جی کی طرف متوجه کی ۔

عمولى شكل وصورت والي مم حيثيت مراركوا في طرف متوجه كرك ديكمادُ الدي شادی کردیکھاؤتو میں تبہاری زعر کی میں چر بھی مين آؤل کي-"

اس کی ساعنوں میں آئینے کے گفتلوں نے دستك دى تواس كى چيشانى بريجى شكول شرويد اضافہ ہوا تھا، می وجد می اس باراس نے مل جامحتی نظروں سے گزار کی ست نظر کی تھی، ورماندقد ، كرورجم اورصاف رنكت كى عام سے عمن نفوش کی یا لک فزار کہیں ہے بھی اے اسے قابل نبیں لکی تھی، اس نے سرجعتکنا جایا مرایک بار پرآ مینے کے لفظوں نے اس کے خیال کوائی كرفت بس لياتمار

يہ و المارے لئے اگر عل باری تو حمیس چیوزوں کی ورنہ تباری بار کی صورت مل مہیں مجھے تعل کرما پڑے گا۔" و جمهیں قبول کرنا تو اب کسی بھی مورت

2015 44 (170)

مجمع منظور نبيل بي آسميني رحيم ، تم س جمع كارك کی خاطرتو میں کچھ بھی کرسکتا ہوں۔" وہ بوا فیصلہ کن سابر برایا تھا، گزار ایب ای تی سے جانے کی اجازت طلب کرری تھی، وہ چونک کر حال میں اوٹ آیا بے دھیانی میں علی سی محروہ مسلسل اس برنظر عائے ہوئے تھا،ای جی کوسلام کرتی وہ والیس کے لئے مری تو اس کی مسلسل نظر کو محسوس كرك تا كوارى نظر محن كى تذركر تا ماي تى كر اس کے بدلے عل اس نے اٹی دافریب ی مكرابث بي نوازا تما، كرار في برعة قدم ایک وم دے ال کے چرے پر جرت برے ناثرات ثبت ہوئے تھے بحن دوبارہ زر منہ بیم کی طرف متوجه ہوتا اس کی طرف سے انجان بن

ابعض اوقات نگامیں کس فقدر دھوکہ کھا جاتي ين - "انجان يخصن پرالودا في نظرو ال الني نظرول كادموكه جحتى وه درواز ه يارگي\_

"ارما يهال الملي كيول بينمي جو؟" وه جو آسان کی وسعوں برنظر جمایے ،اردگردے بے نیاز نجانے کس سوی میں کم تھی، اس کی آوازیر چونک کراس کی سمت د محضے کی ، پر جوایا بولی۔ "بس ہوئی نے دل مجرانا ہے مرا، وحشت ہوتی ہے مجھے سب لوگوں کے آنسو منط كرتے چرے و كھ و كھ كر، جائل موں اكل دكھ ے وہ رونا جاتے ہیں تو محر مل کروہ ایے عم کا اظهار كول فين كرتے؟ كيول كھٹ كھٹ كر زغر کر ارد ہے ہیں؟" وواس کے برابر بیٹے چکا تما، جبكه وه سر جمكائے اين ماخوں كو كمر جي یا سیت کا شکار دیکھائی دے دی تھی اس کے ان موالوں کا اس کے باس کوئی بھی جواب میں تما

-3122

"الله نے میرے بایا جاتی کو بہت جلدائے یاس بلالیا۔" وہ اب بھنچاس کی طرف د کیوری

" مجمع بابا جانی بہت یاد آتے ہیں وہم۔" منبط کے باوجود بھی چند آنسو پکوں کا بند تو زکر رخماروں پراڑھک گئے، وہم اے دیکورو کیا، ال كاعم بهت بوا تفاوہ دلاے ش اے دیتا بھی

یعے جانے کو میرا دل عی نہیں کرتا، ہر طرف با با جانی ک یادی بمري پري بي ول كرتا ے عل خود می مر جاؤں " عم صد سے سوا ہوا تو وه سك الحى واس كواس طرح روت و كه كرويم تزب كر بولا تمايه

"ار ما پليز روما بند كرو، تم الكل با تمل مت كيا كرو، الله ك بركام ش كوكي معلمت موتى ہے اس بات سے تو تم بھی واقف ہواس کے بھی اگرتم یونمی روتی ری تو ماموں کو بہت تکلیف ہو کی کیاتم ما ای او امول دبال می مهیس اول روتے وی کر تکلف میں رہیں؟" اس نے بدے زم کھے میں بدے جذباتی سے افظ اوا کے تے، جس کااس برائر بی مواقعا۔

" بر کر جیس میں سی سی این بابا جاتی کو تكليف من مين وكي عتى -"اس في ورا أنو

پونچھڈالے تھے۔ ''گڈگرل۔''وسیم سکرادیا۔ کشرادیا۔ "وعده كروتم أتنده بحي تين رؤول كي-" باتھ اس کے سامنے مجملائے اس نے وعدہ جایا اس نے فاموتی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا، جیسے اس نے بدی محبت ونری سے تھام كراس كادهيان بنائے كے ليے كما تعا۔ "اتے دنوں ہے تم کہیں کمو منے ی تبیل کی

منا (174) ايريل2015

جميى وه خاموش مينا تماوه خود سے بم كلام بوتى

ہو، چلوآج کہیں ہاہر چلتے ہیں۔'' ''کہاں؟'' اس نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔

" آئس کریم پارلر "" " ننیوں ایا جاتی واشع

" نبیں بایا جاتی ڈانٹیں کے اتی شند میں آئس کریم رہنے دو۔" بے خیالی میں وہ کہ تو گئی مگر جب خیال آیا تو اپنی زبان دانتوں تلے دبا گئی۔

"میرے بابا جائی۔" ایک بلکی مسکاری اس کے لیوں سے آزاد ہوئی تھی اپناہا تھے چیڑاتی وہ اس کے لیوں سے آزاد ہوئی تھی اپناہا تھے چیڑاتی وہ انتجابی اس کا خیال بہلانے کی اس کا خیال بہلانے کی کوشش کر دہا تھا وہ انتا ہی پریشان کن سوچوں میں گھرتی جاری تھی۔

\*\*\*

اس کے لئے گزار بہت آسان شکار ہاہت ہوئی، یا شاہدہ اے حالات سے فرار چاہی گئی، محن کی ذرای توجہ ایک دہ باری شخصری ملاقات اور چند شخصے لفظوں کے بعدہ میں کی ہوئے گال کی طرح اس کود میں آن گری، او نجا لمبا، سرخ و سفیدر گلت کا ما لگ شمن کریم خوداس کی جاہ کر دہا تما یہ خیال عی اس کے لئے خوش کن تما، وہ خوابوں کی دنیا میں کمونے لگی تھی، آسکینے رہیم کے خوابوں کی دنیا میں کمونے لگی تھی، آسکینے رہیم کے چانچ کے ٹھیک دو ماہ بعد شمن نے خاموثی کے ساتھ گزار سے نکاح کرلیا۔

اس خفیہ نکار سے آگر واقف تھا تو وہ تھی آ مینے رحیم ، گزار کونکار میں لینے کے بعد وہ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔

''کہوآ تیکینے رحیم اپنی بات یاد ہے یا بھول گئی؟'' س کا مفرورانہ اعداز آ بیکینے کو چڑا تا اور کچھ خاص جبلاتا محسوس ہوا تھا۔ اس کو چیلنج کرتے وقت اے اپنے لفتھوں کا

احماس تمایالہیں مراس سے دہ منہ کھولے حن کو د کھیے جا ری محی، اس وقت اسے زارا سامھی المازونيس تماكمحن اس كي بات كويول حقيقت مجى كر دكمائے كا، يكى وجد كى وہ احباس ضياح كے ساتھ بارے ہوئے جوارى كى مانتدلنى يى ى کری می، خود ای نادانی می اس نے ای جابت کولسی دوسرے کی جمولی میں بن ماتے عی ڈال دیا تھا، اے حقیقا یقین نہیں تھا کہ او نجے نسب سے تعلق رکھے والا محن اس کی ضد میں مرارجین کم حیثیت از ی کوتیول کرے می مرشاید ا با اعداز و الله على الله الله في على على الله ى مح كراك مردكو ين كيا تعادوه بحي اس مردكو بس نے ہیشاں کونا بند کیا تھا بھن کریم ایا ى ايك مردتها جوكى كے بھی كے جينے كوناك كا ملا بحاكر برمورت اے بوراكيا كرتے ہيں اور مريهال قوده أسكينے سے مرصورت جان چيزانا جابتا تھا، سواس نے اس کے ایک کو اورا کیا اور اس كرسائة أن كمر اموار

"اس قدر خاموش کیوں ہوآ میلینے رہم؟" تلی ہے سکرا تا و واسے تخت پرالگا تھا، ایک تو اس کی دنیا دیسے ہی زیر وزیر ہور ہی تھی اوپر ہے اس کا عداز مگراس سب پر بچائے خصہ کے اسے دکھ

ہورہاتھا۔

الم نے کیا کیا گئی کریم، میں نے تو وہ سب خوان کیا گئی گئی کریم، میں نے تو وہ سب خوان کریم، میں نے تو وہ سب خوان کی دیا تھا، جمین اس سب کو بھلا بھی دیا تھا، جمین اس درجہ نا پہند ہیری کو تھوڑ دیا تھا کہ شاید میری فیر موجودگی کو حسوس کر کے تہارے دل کے کی فیر موجودگی کو حسوس کر کے تہارے دل کے کی کونے میں میری جگہ بن جائے ، مگرتم ....؟ "اتی در بعد وہ بول بھی تو کیا، سادا تنتیا جیسے ہوا میں تھا، وہ اب اس کا تبین تھا کہ دیا تھا، وہ اب اس کا تبین تھا کہ دیا تھا، وہ اب اس کا تبین تھا کہ دیا تھا کہ

ور المار 172 المار 172

پند کرتا ہے اس بات کا جوت بھی اس نے گزار سے تکام کے بعدد سے دیا تھا۔ دوریت وال

"یا با ۱۰ اب نداق تو مت کبوآ تجینے ، په کبوکه بار برداشت نیس جوری خمهیں۔" وہ دل کھول کر شاتھا۔

"خراب اس سب کوچھوڑو یہ جاؤ حمیس ابنادعد دیاد ہے یا بھے یاد کردانا پڑے گا۔" "جھے یاد ہے۔" وہ سر جھکا گئی کہ اب اس کے پاس اختلاف کا بھی کوئی حق اس کے پاس نیس تھا، ایک آخری نظر کی خواہش کے باوجود ہی وہ جائے کے باوجود اس سے نظر تک تیس طایا ری تھی، اب یو لئے کواس کے پاس کچھ بھی تیس تھا، کر پھر بھی اس نے کہا تھا۔

'' حسن تمہیں شاید اندازہ بھی تیل ہے تم نے کیا کر دیا ہے، ایک جھے اپنی زندگی سے ان لئے کے لئے تم نے اتا بڑا قدم افعالیا ہے، تم نے سوچا اس خبر سے بچا چی پر کیا قیامت ٹونے کی۔'' سب کچھ بھلائے وہ ایکدم علی جسے جھی تھی، محرص نے اسے بری طرح ٹوک دیا۔

اس کی کئی تمام یا تیم سوالیہ نشان بنتی اس کے سامنے آن کھڑی ہوئیں۔

ماہے آن کوری ہوئی۔
مداور انا کے چکر بی نتائے کی پروا کیے
اخیراس نے گزار ہے رشتہ تو جوڑ لیا تھا کر اب وہ
خود موج بیں پڑکیا کہ اس دشتے کو وہ سب کے
ماہے کس طرح لائے گا؟ آج بیس تو کل گزار
اے اپنے ساتھ رکھنے کی فرمائش و مند ضرور
کرے گی تو اس وقت وہ اس کی فرمائش کیے
بوری کرے گا، کیا اس کے گھر والے اپنے اولیے
نسب کے خاندان بیں معمولی ی جیست کی حال
نسب کے خاندان بیں معمولی ی جیست کی حال
گزار کوشائل کرلیس مے؟ اس سے گزار خود ایک
بوی پرینانی بی اس کے سامنے کھڑی تھی ، کیا وہ
گڑار کو طلاق دے دے؟

محرایی ہارتو کمی صورت قبول نہیں تھی،خود کو بزدل مغمّا اسے بھی بھی گوارا نہیں تھا، سر کو ہاتھوں پر گرائے وہ بخت ڈپریس دیکھائی دے رہا

"من آسینے کی تفکیک کا نشانہ بنا نہیں چاہتا۔"اس نے خودا ہے بی خیال کو جھٹ دیا اور پھر گزار؟ اس سب بن اس کا کیا تصور تھا جووہ اسے بوں اپنا مطلب نکال کر چوڑ دیتا، اسے گزارکا بھی احساس تھا، گروہ کرتا بھی تو کیا؟ پیرا اتنا دور لا کر چیوڑ نہیں سکی تھا، گروہ اسے اپن اتنا دور لا کر چیوڑ نہیں سکی تھا، گروہ اسے اپن اتنا دور لا کر چیوڑ نہیں سکی تھا، گروہ اسے اب ہروقت طرح طرح کی موجی اس کے جھنج طلائے رکھتی تھیں، بھی وجہ تھی۔ جھنج طلائے رکھتی تھیں، بھی وجہ تھی۔ جھنج طلائے رکھتی تھیں، بھی وجہ تھی۔ اب ہمل کی نسویت و فیان دات کی ایس ہو ا

اب پہلے کی نبعت وہ ذرا ذرا می بات پر کرکی جاتا تھا، یہ بات کھر کے ہر فردنے محسوں کر کی تھی، ابنی اس کیفیت سے دہ خود بھی انجان رہتا اگر کریم صاحب اس سے اس کی کیفیت کے متعلق استضار نہ کر لیتے۔

"كيابات بي حن ، كافي دن بي نوث كر رہا ہوں تم بہت الجھے الجھے سے دیکھائی دے رے ہو، کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ بیٹا۔ "وہ جوان كاس طرح اجا كك بلادے يرجران يريشان ساان کے کرنے میں آیا تھا، ایک سلسل دھڑکا تھا جواے ڈرار ہاتھا کہ میں امی تی کواس کے اور مرار کے رہتے کی خراد میں ہوئی ،ان کے اس سوال يروه كزيزاكر بولاتحا\_

و و الما يى يريشانى تو كونى بعي تيس ب، مجھے کیا پریشانی ہو کی تبعلا؟" افی بو کھلا ہث كومكرايث من جميائ اس في الثالبين س سوال كرۋالاتھا\_

'' پریشانی تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، جیسے یر حالی کی پریشانی۔ "انہوں نے مجر بوجھا۔ "ابا یی آپ کو معلوم بے پر حالی کی ریشانی مجھے می میں ہوئی ہے۔ ان کے خیال ک تی کرتا وہ ان کے بیروں کے قریب بیش کرس جھائے ان کے ورائے لگا۔

ريم ماحب بس ديداس نے ي كما تما وہ ایک لائق اسٹوڈنٹ تھا پڑھائی کے لئے اس نے ائیں بھی ریٹان میں کیا تھا۔

"ا جما مرشايد من في غلامحسوس كيا بو مكر بنا اگر مر می کونی بریثان مواد تم بعلا جمک ہم ے کیدویا،خودکو بھی بریٹان مت کرنا۔"انہوں نے شفقت سے اس کے سریر ہاتھ رکھا تو وہ اندر عى اغدرشد يدشر منده موار

" آ بيني رحم تم نے يوى محكل عن ال ديا بحصه "وولب سيح كرروكيا\_ \*\*

"ارماش كل والس جاريا مول " عايدًك کپ ہاتھ میں گئے وہ اپنی پسندیدہ جگہ پر جیمی وائے کے سیب لے رہی می اس کی بات بر

تا بھی سے اس کی طرف و کیمنے گی "كيامطلب؟"

"مطلب بیرکرمیرے بیپرزکی ڈیٹ قائل ہو گئ ہے اب جھے والی جانا ہوگا، ویے ممی مامول كي ويشمه برآيا تفااب تو سب مهمان بهي جا ع جمع جمع جانا جائے۔ وہ کم کر ذرا در کوجب

ہوا پھر بولا۔ دوختہیں اس حالت میں چھوڑ کر جائے کو اس مالت میں موگا۔"اس ول وحبيل كرنا محر مجمع واليس جانا عي موكا-"اس كاركماك افحاكراس في حاسب الركم ك الحديل بكرليا-

" تو كيااب تم بحي جمع چيوڙ جاؤ هي-" وه ایک دم عی خاصی دالرفته دیکھائی دیے گی گی۔ ''ارے دنیا ہے تھوڑی نہ جار ہا ہوں تعیتر ہوتم میری دلین بنائے تو حمہیں آؤں **گا ناں، پ**ر مي تبيل چيوز كر جادك كايي آخر عل وه ذرا شوخ ہوا تھا، مروہ بری طرح بجر گئے۔

''بيشه اول نول بولتے رہے ہوتم، بہت شون ب مہیں ونیا سے جانے کا جاؤ جھے تم سے كوئى بات ميں كرنى-"مند كلائے وہ وہال سے جائے کواٹھ کھڑی ہوئی۔

"ناراس تو مت مو بليز-"اس في باتحد پکڑ کراسے روک لیا مروہ بنوز ناراش ی منہ موڑے کھڑی ری تو وہ خوداٹھ کراس کے مقابل آن کھڑا ہوا۔

"أجما بليز سوري نال، آئنده بمي اليي بات میں کرول گی۔"اس نے معصومیت سے كان يكر لئے تووہ بس دى۔ " ياكل\_" وومرف اتناى كه يكي تحي\_ "مرف تمهاری جاه ش-" وه کهال بار مانے والوں میں سے تھا قوراً جواب دیا تو وہ بکش ہوتی ہاتھ چیزا کر بھاک گئ، چھے وہ بنتا ہواویں

مر 174 البير 2015

كفزاره حميار

### \*\*

تکال کے بعد سےاب تک وہ ایک بار بھی محرارے ملے میں کیا تھاز بردی اور مدے اس رشتے ہے وہ بھاک جانا جاہتا تھا، کر بھاگ بھی نہیں یا رہا تھا، وقت اور زندگی نے اسے ایک مشكل دوراب يرلا كمراكيا تماءات وكو محويل آر ہاتھا، وہ کرے جی تو کیا؟ جب سوچ سوچ کر تھک کیا تو خودکو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا اور جي كر كايك طرف كود بك ساحميات اس کا بہت سارا انظار کرنے کے بعد ایک دن گزار خود بی کیروں کے بہانے اس کے مریطی آئی، جہاں بھی تو وہ نظر جرا کراس کے سامنے ہے ہٹ جانا جا ہتا تھا، وہ ایسا ى كرنا مر فترار نے كى طرح اے اشارے كنائيون عن ملاقات كاستديسرديا اوروبان ي رضت ہوگئ، گزار کی آمد اور اس کے اس سندیے نے اسے مزید پر بیٹان کر کے رکھ دیا، بہت سوینے کے بعد بھی جب کوئی حل اس کی سمجھ من نبیں آیا تو قزارے ما قات کے لئے تھے

'''کونت کا شکار ہوئے اور گاری کے بعد سے جیسے مجھے بھول ہی گئے ہیں؟'' وہ کم عش اس کی اس وقتی محبت کو حقیقت مجھ کراب محبوبہ بی تخرے دیکھا ری تھی مگر دوسری طرف محن اس کے انداز دیکھے کرکونت کا شکار ہوئے جارہا تھا۔

روس می را رسی با روسی استان کی معروفیت تھی۔ "
خودکوسنجالے اس نے کول مول ساجواب دیا۔
"معروفیت تو زندگی کا حصہ ہوئی ہیں،
آب یہ بتا تیں آپ نے ہمارے نکاح کے متعلق اپنے کمروالوں کونچر کردی پانیسی؟"

"الجمي نبيل مكر جلد خركر دول كا\_" وه كافي

سجيده ديكهائي ديرباتما

" نگاح کواتے دن گرر گئے ہیں اہمی تک او بتایا نیس آپ نے؟ اور کب بتا کس گے؟ میں اب آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ " س نے انھلا کراہے کچھ احساس کرانے کی کوشش کی تی۔ انھلا کراہے کچھ احساس کرانے کی کوشش کی تی۔ انگلا کراہے کچھ احساس کرانے کی کوشش کی تی۔ سکتا ہوں ایمی تک تو میرے کھر والے بھی اس سب سے بے خبر ہیں؟" وہ ایکدم پریشان ہوا میں

د ماغ کی ملاح تھی کہ سامنے کھڑی ہتی کو اس کی اوقات یاد دلا رہے، گردل نے د ماغ کو ایسا کرنے سے باز رکھا، گزار حقیقت سے انجان تھی وہ بے تصور تھی اور بے تصور کو سزا دیا اسے مجھی پہند نیس تھا، سوچپ کرکے اسے پرداشت

کے جارہا تھا۔ " تو کیا ہوا؟ اس نکاح سے تو میرے کمر

والي المحتى المحتى المحتى المراب المحتى الميل المحتى الميل المحتى الميل المحتى الميل المحتى الميل المحتى الميل الم

"آپاہے ممروالوں سے بات كرليں

2015 اپرل 175

جے میرے گر والوں کی فکر نہیں ہے، ویے بھی میرے یہ فی کون بس ایک میلہ ہوائی اور خود کی فکر کرتے والا ہے بی کون بس ایک میلہ کرے گا اس کی پرواہ نہیں ہے جس آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، آپ بس اپنے کھر والوں کو مارے دیئے و تیار ہوں، آپ بس اپنے کھر والوں کو مارے دیئے کے متعلق آگاہ کریں۔ "اس کے مادے دیئے حالات ماداز جس ضد تھی اصرار نمایاں تھا اپنے حالات سے نگ آئی یا چر شاید اس کی بیوی کی حیثیت سے ان کی جو کی پردائ کرنے کواتا دُلی ہوئے جا دی تھے۔

"اچھا جھے کچے وقت دو، میں کچے سوچتا مول۔"محن نے داہنے ہاتھ سے بیٹانی برآئے بال درست کرتے ہوئے جان چیٹرانا چاہی مروہ تو جیسے ساری بلانگ کرکے بیٹی تھی قورا بول اتھی

"سوچی آب اب بی عمل کریں، آپ کی ہاں کی دیر ہے تھل آپ کی دیر ہے بس تھر میں اپنے گھر ہے تھل آپ کی دیر ہے تھل ایک کی دیر ہے تھا کرشن کے گھر والے بھی اس دینے کو تشکیم تیس کریں اور نہ تی کہم کے مائ کے دو فود اپنے گھر ہے بھاگ کرھن کے مائھ کے والے کو تیار ہوگئی تھی ۔

ہے ہیں ہے پرسوں گرار نے اپنا کمر چیوڑ آنا تھا اس کے پاس بس ایک دن باتی تھا، حد درجہ پریشانی

یں کمرے وہ ایک دن بھی گزار کمیا اور اب بس نصلے کی محری می اس نے وقت دیکھا جار بجنے ى والے تے بعن اب سے محدور بعد مراراني مَا أَنَ جُكُهُ رِي اللَّهِ جَائِ كَي ، كِي وروه يريشاني ك عالم من خملا رباء وہ اے اس مقام تک لا کر وموكدد ياليس جابتا تما، تكاح كاس بدهن كو اب اے برصورت بھانا تی تھا، بہت موسے کے بعد آخروہ کی نتیج پر بھی کر گھری سالس بحرتا خود کوآئے والے حالات کا سامنا کرنے کے لئے تاركرتا كراركو لينے كے لئے فكى كيا، جال وہ يلے ہے على اس كى خطر كمرى مى اس كے او وقع بہت سے سوالول کا جواب دیتے بنا وہ ات لئے تو می کئی کیا، جال کر کے بھی افراد اے اس طرح محرار کے ساتھ دیکھ کر جران د کھانی دے رہے ہے، سب سے میلے ای تی نے اسےآ کے بردرسوال کیا تا۔

مرحن کیا ہوا ہے؟ تم اس طرح گزار کو کیوں لائے ہو، کیا اس نے کوئی تعلقی کر دی ہے۔ اس نے کوئی تعلقی کر دی ہے۔ اس کی بیال بی اولا دی تعلقی کا تو وہ سوج بھی جس میں میں میں میں اس کے سوالوں پر بھی وہ خاموش علی رہا، گزار اس کے برابر میں کھڑی اکسانی نظروں ہے اسے او لئے کا اشارہ کرتی محسوس ہوری تھی۔

"تمہاری ماں نے تم سے پچھ ہو جما ہے محن؟" کریم ماحب نورا آگے پوھے فن دو قدم حرید بیچھے ہو گیا، اس کی اس طرح خاموثی انہیں طرح طرح کے دموسوں میں جلا کردی تھی اے اس طرح برت بنا د کھے کر کریم صاحب نے گڑادے سوال کیا۔

'' گلزارتم بتاؤ کیا بات ہے۔'' وہ تو و لیے بھی بولنے کو تیار کمڑی تھی، ان کے پوچھنے پر بولنے کوفورا تیار ہوئی تھی، مرحن نے اسے پھھنہ

منا (176) اپريل2015

بولنے كا شاره كركے خودسر جمكا كركمار "من في الراد عناح كرايا بالى، اب بيآب كى بهوب، الفظي على الوكى بمجس نے وہاں کھڑے بھی افراد کی سوچوں تک کے ر تج ازادئے تع کتے بی بل ساکت کورے وہ بے یعین نگاہوں سے حن کود مکھتے رہ گئے، انبيس بالكل بمي يقين نبيس آ رما تما كدان كالمحسن ال طرح كا بى چى كومكا ہے۔

ریم کیا کهدرے موضن، تم اور گرار؟ ب كيے بوسكا ہے؟"ان كے برسوال كا جواب اس کے پاس تھا مگروہ انہیں کھے بھی بتانانہیں ما بتا تھا موسر جمائة ان كى لعنت ملامت كوسنتا خاموش كمزا تفااس كي يول خاموثي كريم صاحب كوحزيد طيش وشديد غصے على جلا كردى كى\_

"تم نے موج مجی کیے لیا بیاڑی مارے فاعدان كى بهويے كا-"

"ابا تي اب يه يمري عدى بيان ده مودب اغداز عل دحيما سابولا تفاظر كريم صاحب مزيدآك بكوله وكئے\_

" ہوگی تباری بوی مرہم بھی اے این خاندان کی بہوسلیم بیں کریں کے بتہاری سوج بركيا يمريز كي في في وال معمولي لا يكواني زعر کی میں شامل کر لیا، اس وقت مہیں مارا ورا خيال مين آيا، اب عن دنيا والول كو كيا جواب دوں کا کیا تو جی پیش کروں گا اینے بڑے بیٹے کی اس خفیه شادی کا؟ وه محی ای معمولی لوگ ے، کیے سامنا کروں گا میں دنیا کا۔" ان کے لقظول ميں ان كاغصران كا د كھ بہت تماياں تھا۔ "حِپ كوں ہو كچھ تو كبوآخراييا كيانظر آيا حبين اس الرك من جواس طرح حيب جميات تم نے اس سے تکاح کرلیا۔"ان کے سوال مے

جوبرمے عی جاری تے مراس نے تو جے اسے

لب بی می لئے تھے ان کے موالوں کے جواب نہ دینے کی جیسے اس نے مسم کھائی تھی۔

"من تم سے کھ لوچورہا ہوں حن-" غیمن و فضب کی حالت میں وہ اس کی طرف بر مع مران کے قدم ویں درمیان می عی رک گئے، لب بھنچے انہوں نے غصے سے حسن کو دیکھا، درد کی ایک جیز لمرنے ان کوحال سے بحال کیا اور سينے پر ہاتھ ر کے دوویل او حک کئے۔

"أبا بی!" زرید بیم کے ساتھ ساتھ وہ مجمان كاطرف يرمع تقد

" كريم ماحب ....؟"احس اورحس في مرتے ہوئے باب کوسنجالا تھا، محسن ان کی طرف بزهنا جابتا نماايخ كرتي باب كوسهارا ويناجا بنا تفاهرا حساس عامت في اس كاقدم ا في مكركاز عدي تعد

"ابا في، بليز أتحس كموليخ" احن ریشانی ہے الیس بکاررہا تھا، اباجی کواس طرح بے سدھ دی کے کرفشن می آھے بوحا تھا، بھائیوں كر ماتول كراس في كريم ماحب كوا فايا اور میتال جا بنج، جال ڈاکٹر نے مدے زیادہ دباؤكى باعث مونے والے افك كى بدولت ان ك موت واقع موفي كي جان ليواخرسنالي-

مراران س كے لئے ايك ايا سرورم تابت ہوئی می جس کے پہلے عی قدم نے ان ے این کی عزیز ترین ستی کوچین لیا تھا، وہ اس ہے جتنی بھی نفرت کرتے کم تھی مرکز ار کوتو جے رواہ ی سی می کریم صاحب نے اس کی شان من جو کھی جی کہا تھا، وہ اسے بری اچھی طرح یاد

میں دبہ تکی ان کی موت کا اے پکھ خاص افسوس بين بوا تعابحن شديدهم زده إورشر منده تعا اس كاعم اس كى شرمندگى اس درجه كى كه ده ان

حنا (177) اپریل2015

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

من وازن میں رکھ یار ہاتھا کراس کاعم زیادہ ہے یا شرمندگی ،اس کی دجہ سےاس پر جان فارکرنے والے ابا کی زعر کی بازی بار مے تے اس کا شدیدترین نقصان ہوا تھا، اس سے اس کے دل نے آ مینے رقیم کے لئے حد درجہ نفرت محسوں کی تھی گزارکوان میں ہے کی نے بھی قبول میں کیا تھا، مرتحن کی ضد ہے مجبور ہو کر انہوں نے حویلی كاايك حصدا سے دے كران سے لاتعلقى كا اظہار

ای تی اے معاف کردینا ماہی تھیں، مر وہ اسے یاتی کے بیٹوں کی وجہ سے مجور میں مزار کے کئے محن کی ضد و کی کرائیس محسوں ہوا کہ شاہد وه مزارے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، جمی اس کی فاطراتا کچے برداشت کررہا ہے بیموج کروہ اں رمبر کر لیے محرا مینے کے اعشاف نے البيل برى طرح مجنجوز كرركه ديا ايك آسكيني كي ضع میں وہ اس حد تک گیا اور اب سب خاموثی

"آ مکینے رقیم تم نے برے بیٹے یے بہت ظلم کیا، صرف اور صرف تمیاری وجدے آج وہ اس مالات کا شکار ہاس نے اسے باب واپ سامنے موت کی نینوسوتے و کھولیا مرتبہارا نام زبان برنبس لاياءكيا جحتى بوتم اس عشق ومحبت كوه ایک بارتم نے جھ سے کہا تو ہوتا۔" زر مند یکم سک اس می مب سے زیادہ نتصان تو ان کا ہوا تھا، ایک طرف شوہر کو کھویا تو دوسری طرف ہے کو کھور ی تھیں۔

" بچھے معاف کر دیں چھی۔" وہ خود بھی شرمنده ی رودی\_

"محبت کرکے اسے یانے کی شدید آرزو نے اسے بھی تو کہیں کا نہ چوڑ اتھا۔" ''مِن نبیں جانتی ، میں حمہیں معاف کر بھی

یاؤں کی پانہیں۔'' وہ اس کی طرف سے رخ بھیر كى مياس كاسرامي جوشايدا سے اعربمكتامي، وقت بعنا بھی کڑا ہو تغمر تا بھی تبیں ہے،ان برآیا بدونت كزرتو كيا مرايخ ساتها محى كم اوريرى یادی چور کیا، آسمینے رحیم شادی کے بعد کینیڈا جانے سے بہلے ایک بار پر حن کے باس معانی طلب كرفي آ في عنى ، معاف كرف كي لخ ول یں وسعت کا ہونالا زمی ہوتا ہے مرشایہ بھن کریم یزے بی چھوٹے دل کا مالک تھا، اس کے شرمندہ ہونے کے باوجوداس کے معانی طلب کرنے یر مجى اس نے بدى نفرت و مقارت سے اسے جرك ديا تحا

" آئینے رحیم! میرے شدید ترین نقصان كى دمددارتم موونيا من اكر من كى سينفرت كرنا مول تو وو صرف اور صرف تم مو على مهيل مجی معاف تبیل کروں گا، بیری بر دعا ہے کہ تم بميشه تحي خوشي اورسكون كوترس جاؤ مجراس وقت تم میری بے سکونی کا عدازہ زیادہ اچھی طرح کرسکو ک ، اس وقت تم جان جاؤ کی کرتمباری وجرے كس طرح ميرى زندكى سے خوشيال رو تھ كى بيل اوراس سب کی وجه مرف اور صرف تم مو- "اس کی خطا جنی بھی بڑی تھی مراس میں تصور محس 13,37,35

تحروه اس سب كاذمه دارصرف اورصرف آ ملينے كو محمتا تھا، جب كوئى اينے كيے يرول سے شرمنده ہوکر معانی طلب کرے تو انسان پر فرض ب كدوه بحى دل سے اسے معاف كردے أسكينے نے بھی ان مجی ہے روکر معانی طلب کرنا جاتی تحی مر بر فرد نے اسے جیڑک دیا تھااہے کی بھی طرح معانی نه کی تو وہ نامراد بی کینیڈا رخصت ہو

اس باربس میہوا کہ آسمینے کی محن کے یاس

منا (178) ابريل2015,

آر نے بدراز گزار پر بھی آشکار کردیا ، لیمنی کراب
آ بگینے رقیم کی بدولت محس کریم کی زعری میں
ایک اور عذاب کوریا گیا تھا، گزار بیسب حقیقت
جان کر خصد و نفرت کی آگ میں بری طرح سلے
گی ، وہ جو آج تک آسانوں میں اڑتی ری تھی،
اب جب حقیقت کو جانا تو سشدر رہ گئ اور
برداشت کرنا تو جسے اس نے سیکھا بی تی تھا یا
ماید ان تین سالوں میں اسے تھرانی کرنے کی
شاید ان تین سالوں میں اسے تھرائی کرنے کی
اس قدر عادت ہو چکی تی اور محس کریم کی کم کوئی
کی بدولت وہ اکثر اس پر بھی بھاری ہو جایا کرنی
کی بدولت وہ اکثر اس پر بھی بھاری ہو جایا کرنی
خوب بھری ہوئی جا کرمن کریم کے سر پر بھٹ
خوب بھری ہوئی جا کرمن کریم کے سر پر بھٹ
خوب بھری ہوئی جا کرمن کریم کے سر پر بھٹ

" اورمعن ما حب! یہ تو حقیقت تھی جس کی وجہ ہے آپ نے جو جیسی کم حقیب اور معمولی عورت کی طرف جیونی نگاہ الفت کی تھی، اپنی ضد انا اور مردائل کو ثابت کرنے کے چکر میں آپ نے میری زندگی نے میری زندگی سے میل کھیلا، کیوں میری زندگی ہے اور کی ۔ " باتھ نچا کر جیزی سے چلاتی وہ جالل میں لگراس کے الفاظ من کر میں کو صد درجہ جرس ہوئی۔

''گزاراب آپ مبالفہ آرائی کی حد کرری ہیں، آپ کی زغری کب اور کس طرح خراب ہوئی، کچ پوچیں تو زغری تو میری خراب ہوئی ہے، ایک وہ آ بگینے رجم تی، جس نے شادی سے سلے میری زغری اجرن کرکے رکھ دی تی ایک آپ ہیں جن کے نکاح میں آنے کے ابعد سے آج تک میں نے سوائے اپنے بچوں کے ہیشہ مرف کھویا ہے پایا بھی بچوجی ہیں۔'' مرف کھویا ہے پایا بھی بچوجی ہیں۔''

ہم پراس ویلی پرماراندوں کی طرح راج کردگوتے ہیں، آپ ہر وقت توکر جاکر آپ کے گردگوتے ہیں، آپ ہول کی ہیں جس ہیں، اپنا پرانا وقت شاید آپ بحول کی ہیں جس میں آپ ہیں دوسروں کی تختاج رہا کرتی تھیں گئی ہیں۔ "آج دنیا آپ کی عزت کرتی ہے، جانی ہیں۔ "کیوں، کیونکہ آپ محن کریم کی زوجہ ہیں۔ "گرار کے لفظوں نے اسے تھیں پہنچائی تھی جسی گرار کے لفظوں نے اسے تھیں پہنچائی تھی جسی گرگزار کوتو ہیں۔ اس کی گزری زندگی یاد دلا گیا تھا، مرگزار کوتو ہیں۔ اس کی گزری زندگی یاد دلا گیا تھا، مرگزار کوتو ہیں۔ اس کی گزری زندگی کا طعند دے مرگزار کوتو ہیں، آپ نے جسے ہیری گزشتہ زندگی کا طعند دے مرگزار کوتو ہیں، آپ نے جسے دحوکہ دیا ہے بلکہ میں سے چھی تھوڑا۔ "

"میری خاطر؟ کیوں غلا بیانی کرری ہیں گزار، آپ نے اپنا کمر اپنے بہن بھائی میری وجہ ہے بین بھائی میری وجہ ہے بین بھائی میری وجہ ہے بین بھائی میری پانے کے جوڑے، آپ شاید بھول رہی ہیں، کمر جھوڑتے وقت آپ کا کہنا تھا کہاں گمر میں ہیں ہی کوآپ کی کوئی پرواوئیں ہے اور شاید بیری میں ہی ہوائی جر میں ہے اور شاید بیری میں ہی ہوائی جر میں آپ کی کوئی خبر میں اپنی کی کوئی خبر میں اپنی کی کوئی خبر میں کہنے کا آپ کا کیا میں مطلب سے"

" نقضان آپ کانیس میرا ہوا ہے، میں فرائی میرا ہوا ہے، میں فرائی کو بمیشہ کے لئے کھودیا، اپنے بہن میان اورائی مال کی بدرتی میں آج تک سدرہا ہوا۔" اس کے جیسے اے لاجواب کرنا جاہا تھا محروہ تحریول پڑی۔

"بال آب کے پاس تو اب سوائے پہناؤے کا اور کھی اور کے بھی اور کھی میں ہوگا تال۔" وو درا

ہیشہ مرف پایا، شادی کے بعد سے اب تک آپ مجھناؤے کے اور کھی مجھ میشہ مرف پایا، شادی کے بعد سے اب تک آپ کا ور کھی مجھناؤے کے اور کھی مجھناؤے کے اور کھی مجھناؤے کے اور کھی مجھنا - Enelyleleneとして

ای تی اپ باتی سب بچوں کی شادی کرنے کے بعد مزید تین سال زندہ رہی پر وہ بھی اس دار فائی سے کوچ کر گئی، مال کی وفات پر بھی ان کے دل زم نہیں بڑے تھے، اپنے فائدان کی بربادی کی ذمہ دار وہ گزار اور آسکینے کو سیحتے تھے اور آج بھی ان کے لئے نا پہندیدگی کا انتا ہوا تھا کہ اب وہ من کر ہے تھے، اب فرق صرف انتا ہوا تھا کہ اب وہ من کر ہے سے لئے گئے تھے۔ انتا ہوا تھا کہ اب وہ من کر ہم سے لئے گئے تھے۔ اس فرق صرف انتا ہوا تھا کہ اب وہ من کر ہم سے لئے گئے تھے۔ اس فرق مرف میں کر ہم سے لئے گئے تھے۔ اس فرق مرف میں کر ہم سے لئے گئے تھے۔ اس فرق مرف میں کر ہم سے لئے گئے تھے۔ اس فرق میں کر ہم سے لئے گئے تھے۔ اس فرق میں کر ہم سے لئے گئے تھے۔ اس فرق میں کر ہم سے لئے گئے تھے۔ اس فرق میں کر ہم سے لئے گئے تھے۔ اس فرق میں کر ہم سے لئے تھے۔ اس فرق میں کر ہم سے کر ہم س

وہ حن کوان سب سے کھنے سے باز بھی تیں رکھ کھی گئی رکھ کھی ہے۔ بہت سوی مجھ کراس نے بھی اپنے میں رکھ کھی ہوئے ہے۔ باز بھی تیں اپنے کی اپنے مرصے پہلے کے چھوڑ ہے، ویے بہن بھا تیوں کی طرف رخ کیا تھا، اس کے اب ملتنے پر اس کی بہنوں نے کھلے دل سے اسے معاف کر کے اسے گئے لگالیا، گراس کا بھائی ہنوز اس سے پہلے تی کی طرح نا راض تھا، اس کا کہنا تھا۔

"وہ ان کے خاندان کا نام ڈیوکر ان کی عزت کو تار تار کر کے گھر سے ہما گی تھی، اس کی اس کی اس کی جرت کو تار تار کر کے گھر سے ہما گی تھی کمی کے اس کی سامنے مراشا کر بات بیس کر کئے تھے ہی دورتی

درکو چپ ہوکراس کے چرے کو پڑھنے کی کوشش کرتی دی گرنا کام ہوکر پھر سے ہول پڑی۔
"اور بیہ کس عزیت کی بات کر دے ہیں
اپنی کیا تو دنیا والوں کی عزیت کرنے کا بیں کیا
کروں، آج تک بی صرف آپ کی خاطر آپ
کے گھر والوں کی نفرت اور ناپند بدگی بروا جو
کرتی دہی، گراب جب بی جان چکی ہوں جو
شرط میں آپ کی زندگی میں زیروی شامل ہوگئی
جان کر چھ پر کیا گزار تی ہے شاید آپ کو اعراز ہ
جس کے جذبات کو آج بری طرح کھیں کچھ تھی،
جس کے جذبات کو آج بری طرح کھیں کچھ تھی،
جس کے جذبات کو آج بری طرح کھیں کچھ تھی،
جس کے جذبات کو آج بری طرح کھیں کچھ تھی،
جس کے جذبات کو آج بری طرح کھیں کچھ تھی،

اس کا دل بری طرح دو ہائی دے دہاتھا۔
" جھے بتا تیں جس کیا کروں، اب سب
جان کر جس کس طرح سب کچھ میوں اب تو آپ
کی وہ چند دنوں کی محبت کا مہارا بھی میرے یاس
تیس رہا۔" وہ تھک کرو ہیں اس سے ڈرا فاصلے پر
بیٹھ گئی۔

"جھے سے شادی کے بعد سے آپ مددرجہ
کم کو ہوکر رہ کے ضرورت سے ہٹ کر آپ نے
جھے سے بات تک کرنے چھوڈ دی جن کی جھتی
رہی کہ آپ کی شادی کی وجہ سے آپ کے ابا تی
اس دنیا سے چلے گئے شامیرای دکھنے آپ کو کم
کو کر دیا، آپ ہمیشہ جھے سے لا پرواہ رہے میں
نے سب کچھ برداشت کیا گر اب، اب کیے
برداشت کروں۔"

وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی اس کے سوال بڑھتے ہی جارہ تنے مرفحن کے پاس اس کے سوالوں کے جواب میں صرف خاموثی تھی سووہ میشہ کی طرح اے اپنی خاموثی سے نواز کر حزید

عند (180 أبرال 2015

وہ اے معافیہ کرنے کو ہالکل تیار نہ تھا، بھائی کی اس درجہ نا راضتی کے باوجوداس کی بیوی اور بچوں نے خوش ولی سے اس کا استعبال کیا تھا جس کی وجه بياس كوخوش اميدى مونى كداس كاجمائى بمى مجى نديمى اسے معاف كرى دے كا اور شايد اے معاف کری دیا جاہے تھا کونکہ وہ محن کریم جیے محص کی زوج می۔"اینے فاعران میں اس نے اپی حیثیت کو پر ھا جڑھا کر پیش کیا تھا جس کی برولت وہ لوگ اس سے کافی مرحوب دیکمائی دیے کے تھے، یہ خاندائی طاپ ان دونوں کے لئے خوش آئندہ تابت ہوا تھا وہ دونوں ابنوں سے ل کر ایک بار پھر اپنے اپنے خاعان ہے جڑ كريملے كى نسبت خوش اور مطمئن و يكمانى دين لك تصاوراب شايد انهول نے ائی اپی زندگی ہے مجموتا کرلیا تھا، وقت تیزی ے کرررہا تعایے جوانی کی والمز برقدم رکھ کے تے، ریم کی ایکی داوں کی بات می جب آباتی گی یری کے موقع برشائستہ اور ریحانہ کے ساتھ قیم می وزیرآباد سے ملان اباحی کی بری مس شرکت كرف كافرض عائي يملى كماته ويلي آلي محی، ایک لیے اوے بعد وہ سب بہن بھائی یرانی کدورتی، بھی نارا ملکیاں بھلائے ایک جگہ -E2x3

حالات اور بجوں کا لحاظ کر کے اب وہ اپنی محفلوں میں گزار کی موجود کی کو بھی پرداشت کرلیا کرتے ہے ہے اس موقع پر محسن کریم کی بدی بنی ار ما جمیم کے بدے بیٹے وقیم کواس بری طرح بہائی کہ وہ اس کے عشق میں بری طرح کروار ہوگیا۔

میم نے بیٹے کی پندیدگی محسوں کرکے بھائی سے اربا کے رشتے کی بات کی تو محسن نے فرانس رہتے کو تول کرلیا ، وہ خوش تھا کہ اس کی

بٹی اس کی خاعمان کی بہویے گی آئندہ حالات کے لئے پیرخوش آئندہ بات تھی، اس رشتے ہے شیم اور محن کے ساتھ خاعمان کے باتی سب افراد بھی خوش تھے ان میں سے کی نے کوئی اعتراض نہ کیا تھا، گران سب میں اگر کوئی سب سن اورد کی کرمجی جی تھانو وہ تھی گڑار۔

وه اب تک جنی محمی منه زور نابت مونی می محرفحن كريم كالحكى بات ہے بھی اختلاف نيس كرعتى تمى ، آج بمى محن بى كا فيعله حتى فيعله موا كرتا قيا، مواب اگروه ال رشيخ سے خوش ميل مجى سى تواس سے كوئى فرق يونے والانيس تا، ار ما کارشتر دیم کے ساتھ طے اچکا تھا، بری عل شركت كے بعد وہ سب اسے كمرول كووالي جا عے تے ار مااوروسیم دوررہ کر بھی ایک دوسرے تے ساتھ سلسل دا لیلے میں تھے، ظالم ساج تایی كى روكائ كاانيس كوئى ڈرنيس تماء كى وجد كى وہ برقشر سے آزاد ایک دوسرے کی محبت میں عزید ڈو بے جارے تھے، لین شاید قسمت کو کھاور تل معورتها، ان کی بے فکری کو جیسے فکر کی نظر لگ گئ محی، اس بارقست کا داراس قدر ماری برا که اہے ساتھ حن کریم کو بھی بہا کر لے کیا، وہ جو كاروبار كيسلي على دوسر عشر جاريا تحارات على الماك بيش آئے والے روڈ المينون كى بدولت موقع برعى دم تو زهما\_

ایک کرام تھا جواس خاعمان پر تیسری پار ٹوٹا تھا پہلے کریم صاحب بحرزر مینہ بیٹم اور اب محسن کریم بھر شاہر سب سے تیز وار انہیں اب لگا ت

اب جب انہوں نے من کومعاف کردیا تھا سب کر تھیک ہونے جارہا تھا وہ سب دوبارہ سے زندگی کی طرف او نے ملکے تھے ایسے میں محن کاای طرح چلے جانا ان کے لئے بڑا دھیکا نابت

حَسَا (181) ابريل 2015

يوا تقا\_

تعزیت کرنے والوں کا تانیا بندھا ہا تھا،
حسن کے بچے صدورجہ کی تصان کومبر آکہ ہی نہ
دے رہا تھا اور پھران کومبر آتا بھی تو کیے؟ ان کا
جان ہے کر بڑیا ہاں انہیں تہا چوڑ کر دنیا ہے
جان می بڑی بھی نہ والی آنے کے لئے اس
موقع پر وہم نے آگے بڑھ کرٹوئی بھری ارما کو
محبت سے سنجالا تھا اور اس موقع پر گزار کا بھائی
ریس بھی تمام نارائشگی بھلائے جس کی وفات پر
تعزیت کرنے آیا تھا، جس کریم کی وفات کا اسے
تعزیت کرنے آیا تھا، جس کریم کی وفات کا اسے
تعزیت کرنے آیا تھا، جس کریم کی وفات کا اسے
تعزیت کرنے آیا تھا، جس کریم کی وفات کا اسے
تعزیت کرنے آیا تھا، جس کریم کی وفات کا اسے
تعزیت کے سریرسی کا ہاتھ رکھا تھا۔

ویم واپل جا جا تھا، انیں ہی اب مبر
آنے لگا تھا، انیں ہی اب مبر
آنے لگا تھا، ان کا زندگی کی طرف بلٹنا مشکل شخی گرنامکن نہیں تھا، کوشش کر کے انہوں نے زندگی کی طرف قدم بڑھانے شروع کر دیئے تھے، احسن اور حسن سیج معنوں میں محن کے بچوں کی سر پرتی کر رہے تھے گر گزار کو یہ بات شدید نا گوارگزری تھی۔

''کی کو ہمارے لئے فکر مند ہونے کی قطعی
کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے بنچ مرف
میرے ہیں ادراپنے بچوں کے لئے میں خود کائی
ہوں۔'' اے شاید ڈر تھا کہ کہیں ان لوگوں کے
ساتھ دہنے سے اس کے بنچ اس سے دور نہ ہو
جا کیں۔

الريم سے ہدردی ہے و کريم صاحب کی جائداد میں سے حن کريم کا جو بھی حصہ برآ ہے وہ مجھے دے دیں۔"اس کے اس مطالبے پر وہ مب مشتدررہ گئے۔

بخن کو مجے ابھی بہت زیادہ وقت تو نہیں گزرا ایسے بیں گزار کا یہ مطالبہ کرنا ، کیا وہ بخن کے مرجانے کے انظار میں تھی؟

اس کے اس مطالبے کا جو بھی مطلب تھا گر وہ اس سے انگار نہیں کر سکتے تھے، اہا جان کی جائیداد میں حن بھی برابر کا حصد دار تھا اب آگر وہ نہیں تھا تو اس کی اولا داس کی بیوی اس حصے کی وارث تھی گروہ سب ابھی جائیداد میں بٹوار انہیں جا جے تھے سو با بھی ملح مشورے کے بعد احسن نے گزار سے کہا۔

"دیکھو گزار، ہم میں سے کوئی ہمی ایجی
جائداد میں بڑارے کے لئے تیار ہیں ہے اس
لئے تم ہمی ایجی اس طرح کا کوئی مطالبہ مت کرو،
بال تمہارا بعنا بھی حصہ بنتا ہے وہ سب ہارے
باس امانت ہے جب تم بجوں کی شادیاں کروگی او
تمہاری امانت لوٹا دیں کے اور ویسے بھی ایجی
تمہیں جائداد کی ضرورت ہی کیا ہے، تم کیا کرو
کی حصے کا ؟ بجوں کے گھر کے بھی خریج تو ہم کر
دے ہیں۔" اس نے استغہامیہ اس کی طرف
دیکھا تما، گزار بات کو بھنے کے بجائے برتمیزی
دی بولی تھی۔

" لوقتم كياجا ہے ہوش تہارى بخان بن كر زندگى گزاروں، ڈرا ڈرا ئى ضرورت كے لئے تم لوگوں كے آگے ہاتھ پھيلاؤں، جھے ہر گزېمى يہ گوارائيس ہوگا اس لئے ہمارا جو جعمہ بنآ ہے جو ہميں ایمی دے دو۔" اس كا انداز تطبی تعا ڈرادم جا جي نظروں ہے ديكھنے كے بعد وہ دو ہارہ كو يا ہوئی۔

''یا پھرتم لوگ وقت کے گزر جائے کے انظار میں ہونا کہ بات پرانی ہو جائے اورتم لوگ محن کا حصہ بھی منبط کرلو۔''

وہ چھوٹے گفرے تھی دنیا کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی اس بات سے داقف تھے مگر دہ اس قدر چھوٹی سوچ کی مالک ہے اس کا انداز ہ انہیں آج مدانا Seammed By AMIR

اس کی اس درجہ ہٹ دھری اور برتمیزی سے نگ آ کر انہوں نے جائداد بھی سے محن کا حصراس کے حوالے کردیا۔ اب وہ ممل خود مخارتنی اور آ سے کیا کرنے والی تنی اس سے وہ بھی بے خبر تھے۔ والی تنی اس سے وہ بھی بے خبر تھے۔

اس وقت وہ ڈزکرنے کے بعد گول کمرے میں بیٹھے چاہے سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ ٹی وی پر چلتے ٹاک شوکود کھ کر ساتھ ساتھ تجرے بھی کر رہے تھے، جب بحرش اندر داخل ہوئی، احسن نے ایک نظر اس کی طرف د کھے کر دوبارہ اپنی لوجہ ٹاک شوکی طرف مبذول کرنا جاتی، گرچونک کراس نے دوبارہ بحرش کی سمت ویکھا تھا جو خاصے الجھے موڈ میں کی گری سون میں ڈونی دیکھائی دے دی تھی۔

" تميا بات ہے بيا؟" اس نے اپی ممل توجه كارخ اس كى طرف موڑا۔

" بی ابو؟" اس نے چونک کراس کی طرف استفہامیہ دیکھا تھا، نیعنی کہ اس نے اس کی بات می بی بیس تھی۔

'' میں پو چورہا ہوں کیا بات ہے جو اس قدرا بھی دیکھائی دے رہی ہو۔'' اس کے سوال پر اس بارسب نے اپنی توجہ فی وی پر سے بیٹا کر ان دونوں کی طرف میڈول کی تھی۔

" بی ابوی بہت زیادہ الجھن کا شکار بول۔" اس نے اعتراف کیا اور زمین پر بچے قالین بران کے پیرول کے قریب بیٹھ گئی۔ " کس بات نے میری بنی کواس درجہ الجھا کرر کھ دیا ہے؟" اس نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کرا پنا سوال دہرایا۔ " ابو جی میں ار ماکی وجہ سے پر بیٹان ہوں،

میرا مطلب ہے کہاس کا انداز اس کا روید دونوں اپنے بھیرز کی تیاری : میرا مطلب ہے کہاس کا انداز اس کا روید دونوں اپنے بھیرز کی تیاری :

ی فاصے حران کن ہے، دودن سے میں نوٹ کر رہی اگر میں رہی ہوں وہ جھے سے بات نہیں کر رہی اگر میں بات کی اگر میں بات کروں گئا ہے وہ جھے سے بات نہیں دی ،ایسا لگا ہے وہ جھے کوئی ہی ایس اگل ہے وہ جھے کوئی ہی ایس بات باز ہیں آئی جوا ہے تا کوار گزری ہو جب جھے کہ بجھے نہیں آئی جوا ہے تا کوار اس سے بات کرنے کے کہ بھی نہیں آئی ہوا ہے تا کوار اس سے بات کرنے کے لئے اس کے کھر جانے کا موجا ۔''

بہ مروہاں جاکر میں مزید الحکررہ کی ہوں کیونکہ جب میں نے گزار چی سے ارہا کے متعلق دریافت کیا تو ان کا رویہ بھی خاصا جمران کن تھا، نہ تو انہوں نے میرے آنے کی دجہ پوچی نہ تی مجھے بیٹنے کا کہا، میرے پوچینے پر انہوں نے کہا "ارہا موری ہے" جیکہ جمیے معلوم ہے ارہا بھی مجمی اس دفت نہیں موتی۔" اس نے بری تفصیل سے اپنی اجھن سے آئیں مطلع کیا تھا، جے من کر دوسید ھے ہو بیٹھے۔

"بات تو واقعی الجما دیے والی ہے ارما تو بہت المجمی کی ہے وہ پھراس طرح کیوں کرری ہے اور گزار؟" ان کا انداز پرسوچ تھا۔

"سحرش ٹھیک کہدری ہے بھائی، یہ بات میں نے بھی نوٹ کی ہے، گر میں اپنا وہم مجھ کر اگنود کر دیا تھا محراب " خاموش بیٹھے حسن نے یا توں میں حصرالیا۔

" محركيا؟" احسن في يوجعار

"مطلب سے کرار ما شخراداورسوم تقریباً روز ہی ہم سے ملنے آئے تنے بلکہ دن کا زیادہ حصر تو وہ ہاری طرف گزارتے تنے مگر دو دن سے ان ش سے کوئی بھی بھال نہیں آیا، ان کی غیر موجودگی محسوں کرکے کل میں نے سوم کو بلا بھیجا تاکہ ان کی خبر لے سکوں، محرسوم نے کہلا بھیجا وہ اینے جیے ذکی تیاری میں مصروف ہے ان سے

لے نہیں آ علی ، اس کا اس طرح کہلوا بھیجنا مجھے يزاعب لكار"

احس كے جار بين اوراك بي حى جكاحس کے دو بیٹے تھے، جی بچوں کی آئیں میں کائی دوئی تھی، مرار مالوگوں کے اس رویے کی وجہ سے وہ سب بی بے خبر تھے۔

"آپشفرادے معلوم کریں، ووآپ ہے كالى قريب إمل وجيناد كار"مزاحن

نے مشورہ دیا۔

"قريب تو ارما اورسوما يمي بين بيم، مر جب وه دونوں ا کھڑی ا کھڑی ہیں تو پھرشنراد تو لڑکا ہے نجانے وہ کیاری ایکٹ کرے، یانبیں وہ کوں اس طرح ہے ہو کردے ہیں؟"ان کے رويوں كوسوچة احسن كى كمرى سوچ على دويا تھا، جب فون کی بھتی تیل نے اس کی سوی میں ظلل

فون بولس نے اٹھایا تھا، دوسری طرف سے نحانے کیا کہا گیا تھا کہاس نے مولڈ کرنے کا کہہ کراینے باپ کی طرف د کھے کران سے دیکھا۔ ''ابو تی کینیڈا ہے ون ہے۔'

"كينيدا في أون؟" يد يارني كاني حران مولی می ،اتی دورے کال۔

"وہاں مارا کون رہتا ہے؟" ان کے ذہنوں میں مخلف سوال الجرے سے کر ان کی نظر مي نون سنت احسن يرجي مي \_

اس كال كى وجدكيا حى؟ كيا عرصه يملي بندكر دیا جانے والا باب ایک بار پر مملنے کے لئے وستك و عدما تما؟

" كبواً ملينے كوں فون كيا؟" احسن نے سلام دعا کے بعد ڈائر کمٹ فون کرنے کی دجہ دريافت كالحمي-

"احسن بليز ميري بات حسن سے كروا دو

میں کی مینوں ہے اسے نون کرنے کی کوشش کر ری ہوں مراس کا نمبر سلسل بندل رہا ہے، پلیز اے کہوایک بارجھے سے بات کر لے، اے کہودہ مجمع معاف كروے افي بردعا والى لے ليا، يب بهت بيسكونون من كمرى مول-"ووالتي

اس کے چرے کے تاثرات ایکوم ای صدددجمكين موسكة وان يراوجه جماع بيشح افراد ال كے جرے كال الاحاد كويكور ے الخلررے تھے۔

"آ ملينے رخيم بحن مركيا ہے۔" اس كى آ کے سے دو آنسو ملے جنہیں اس نے پوچنے کی ضرورت تك محسول بيس كم مى دوسرى طرف اس ك الفاظ آ يكين رقيم يرجل بن كركر عد في دو تحراكره في مي-

"بيتم كيا كهدر بهواحس؟"إلى سے اس کے انداز میں زمانے بحرکے بے میٹی سٹ

" ين ع كدر بابون، جو يسكوني تماري بدولت اس کی زعر کی ش در آئی تھی وعی بے سکونی اے لے ول وور کیا ہمنے ، وومر کیا۔"اس كالفظ لفظ مسك رما تفاء ممرآ تمينے كويفين عي نه آ

م جوث بول رے ہواحس محن ایے كيم ملكامي؟ ووالي بل مرمكا ـ" ووشدت م سے چلائی می۔

" میں کب سے اس کی بدوعا کے حصار میں مى طرح جكرى موئى مول اسے تو الجى ركنا تما مجھ سے میری فکست کا اعتراف سننا تھا، میں اے بتانا جا ہی کی کدمیری دجہ ہے جو بے سکونی اس کی زندگی ش آئی ش اے بجد چی ہوں ، آج میں خود بے سکون ہوں لھے بھر کے سکون کو تر تی

حدا (184) أيريل 2015

#### Steaming By AMIR

موں میں اس کی نفرت کی آگ میں یری طرح استجلس دی ہوں احسن میری مجت بری طرح باد گئی، وہ جھے کیوں ساری عمر کے لئے اس آگ میں جائے ہیں گئے ہیں اس کے لئے اس آگ میں جانے کے جیوڑ گیا؟'' و ن رکھ کروہ وہ ہیں میل پر سرد کھے یری طرح رو دی، ایک بار پھر ساری عمر کی مارسائی اس کے نعیب میں لکھ دی گئی ہیں۔

جب کہ احسن فون ہاتھ میں لئے سر جمکائے بیٹھا تھا، جس کے چلے جانے کا دکھ پھر سے تازہ ہوا تھاحسن اٹھ کے اس کے پراپر میں تعدیدہ ا

"کیا کہ ری تھی آ سینے؟" احس نے گری سالس بھر کہ کریش پر فون رکھا اور سرا تھا کر کیے لگا۔ کہنے لگا۔

م الم المحن معافی مآنگنا ہا ہی تی ۔" "اوہ ۔"اس کے جواب نے حسن کو بھی دکمی کردیا، جب نومی نے سوال کیا ۔ "آ مجینے کوریہ ہے تیدا"

''ہمارے پہلا کی بینی جوشادں کے بعد

کینیڈاچل کی کئی۔''حسن نے جواب دیا۔
''تو پھر دہ مُسن پہلا ہے معالی کیوں ہانگا
جاہ ری تھی ،انہوں نے ایسا کیا کیا ہے؟ کیا آئیس

میں نے نہیں بتایا کہ مُسن پہلا انتقال کر مجھے
ہیں۔'' اس کے سوال بڑھتے جارہے تھے، جن
کے جواب انتہائی تکلیف دہ تھے، احسن نے اپنی
بیٹیم کی طرف دیکھا اس کی نظر دں کا مغہوم بھی کر

انہوں نے اے ٹوک دیا۔
''چلو بچوں وقت بہت ہو گیا ہے، تم لوگ
اب جاؤ سونے پھر منے کائی بھی جانا ہے۔' اس
کے حکم پر نا چاہتے ہوئے بھی وہ لوگ اپنے
ڈ بنوں میں بہت سے سوال لئے اپنے کمروں کی
طرف بڑھ مجے۔

\*\*\*

معیم ار ما اور وہم کی شادی کی بات طے
کرنے کی نیت سے ملکان آنا چاہ رہی تھی، محر
آنے سے پہلے اس نے اپنے بہن بھائیوں سے
صلاح ومشورہ کیا اور سب کی رضا مندی کے بعد
اس نے گرار سے بات کرنے کی ذمہداری احسن
کوسونی ، اس سے بات کرنے کی خاطر وہ حسن
کے ہمراہ حو کی کے اس حصے بیں آیا جہاں گرار کی
سائٹہ جم

و آئی وی لاؤن میں داخل ہوئے جال گرار آئیں میں ماخل ہوئے جال گرار آئیں گرار آئیں آئے میں داخل ہوئے جال آئیں گرار آئیں آئے میں البتہ تیوں آئے میں البتہ تیوں نے سیدھے ہو بیٹے تھے، وہ آگے بڑھے اور قریب بی کی کر جتے ہوئے بیوں سے سوال کرنے کر گر

''کیا بات ہے بچوں اتنا معروف ہو گئے ہوکہ ہم لوگوں کے لئے فرمت بی نہیں رسی آپ لوگوں کے پاس۔'' ان کا فکوہ بجا تھا ار ہا تکافا مسکرا کر یولی۔

"ایا تی اسٹلی اتنی اسٹ ہوتی جاری ہے کہ کہ کہ ہی بھی فالتو کام کے لئے وقت تبیل رہتا۔"
اس نے جواب دیے میں ذرا بھی تکلف بیل کیا مقا، اس طرح جواب دے کر انہیں کھیانے پر مجبور کر دیا تھا، وہ دونوں تی کھیا گئے، دونوں تی کھیا گئے، دونوں تی حیال کود کھنے پر مجبور تھے۔ حیران کی نظروں سے بچوں کود کھنے پر مجبور تھے۔ حیران کی نظروں سے بچوں کود کھنے پر مجبور تھے۔

یں۔
"کرن ہے تم سے بات کرنی ہے؟" اس
بار جرائی کو ایک طرف کیے وہ اپنے مطلب کی
بات پر آیا تھا، اس کا اشارہ مجور گزار نے بچوں کو
دہاں سے جانے کا کہا اور جب دہ جا تھے تو وہ ان
کی طرف متوجہ ہوئی۔

منا (185) ابريل 2015

"کیا کہنا جاہتے ہو؟" وہ دو ٹوک بات کے موڈ میں تھی، وہ خود بھی اِدھر اُدھر کی بات کرنے کے بجائے سیدھی بات کی طرف آتے ہوئے بولے۔

"فیم بائی کافون آیا تھا، ووار مااوروسیم کی شادی کی بات کرنے یہاں آنا جائتی ہیں، آنے سے پہلے انہوں نے تم سے تنفرم کرنے کو کہاہے، اب تم کوئی ڈیٹ بتا دوتا کہ وہ آسکیں۔"

"اب انہیں آنے کی کوئی مفرورت نیل میں ایک مفرورت نیل میں ایک کی کوئی مفرورت نیل میں ہے۔" گزار کا جواب بڑا احلا تک ساتھا، ان کو مجمد می دونوں نے بیک وقت سوال کیا تھا۔

"كيامطلب؟"

"مطلب بہ کہ ہمیں اس رفتے ہے انکار ہے اور جارا انکار قمیم تک پہنچا دیا۔"اس کا اعداز حتی تھا۔

"میتم کیا کہ رہی ہوگزار؟ تم شاید بھول رہی ہو یہ رشتہ طے کرنے والا خود میں تھا اور تم شاید یہ بھی بھول رہی ہوا ہے رشتے کے جامی خود ار ما اور وہیم بھی ہیں دونوں آئیں میں محبت کرتے ہیں۔"حسن کا اعراز حیرت سے لمبریز تھا۔

"بے تک بدرشتر حن نے ملے کیا تھا، کر حقیقت بی ہے جھے اس وقت بھی اس رشتے سے الکار تھا اور آج بھی اٹکار ہے، میں ہر گزیجی ار ماکواتی دورر خصت کرنانہیں ماہوں گی۔"

"اور رہی ار ما کی محبت، تو حسن ار ما ابھی بی ہے دہ کیا جانے محبت کیا ہوتی ہے، وہ جو کچھ کی ہے دہ کیا ہوتی ہے، وہ جو کچھ کی ہوتی اس نے بیلی تقاس کی نا دانی تھی جس کا اعتراف اس نے خود بھی کیا ہے اب وہ خود بھی اس رہتے ہے انکاری ہے۔ "اس کے لفظ انہیں مسلسل جیرت کے دھے لگار ہے تھے۔

وجمعت کونادانی کیے کہ علی ہو؟ مبتاتو

وقت کے ساتھ مزید گہری ہوتی جاتی ہے پھرتم ارہا کی دیم ہے محبت کے خاتمے کی بات کیے کر علق ہو۔'' انہیں اس کے اعداز اس کے لفظوں سے بغاوت کی بہت تیز پو آتی محسوس ہور ہی تھی، جے محسوس کر کے انہیں ایک دم ہی ڈھیروں غصے نے آن گھیرا۔

"جو پھرتم نے کہا ہے یہ سبط ہا ہا اور میں قدرہ برابر بھی سیاتی تیل ہے یہ مرف اور مرف تہر مرف تہر مرف تہر مرف تہر مرف تہر مرف اور مرف تہر مرف اندر مرا ہے وہی تب آم اگل کر ہارے بھی کو میں اندر مرا ہے وہی تب آم اگل کر ہارے بھی کو میں ہواں رہنے سے الکار کرنے والی، مولی کون ہواں رہنے سے الکار کرنے والی، مولی کون ہواں رہنے ہیں ہارے من کے بچے۔" دو میں ہول کے اس کے اس انکار کو دیا دیا جا ہے تھے، جسی بچوں پر اپنا تی جنانا شروری سمجا، دو مربو بھی بچوں پر اپنا تی جنانا شروری سمجا، دو مربو بھی بچوں پر اپنا تی جنانا شروری سمجا، دو مربو بھی بچوں پر اپنا تی جنانا شروری سمجا، دو مربو بھی بچوں پر اپنا تی جنانا شروری سمجا، دو مربو بھی بچوں پر اپنا تی جنانا شروری سمجا، دو مربو بھی بچوں پر اپنا تی جنانا شروری سمجا، دو کول کرا عرد واض ہوئی۔

" تایا تی به جماری مال ہے، آپ ان سے کس انداز میں بات کر رہے ہیں۔" اس کا انداز میں بات کر رہے ہیں۔" اس کا انداز میں بات کر رہے ہیں۔" اس کا انداز میں اس نے ایروسکڑیں گھڑار کی ست کیفیات میں اس نے ایروسکڑیں گھڑار کی ست دیکھائی دے رہی کم میں اس کا اس درجہ سکون سے بات فلا ہر کر رہا تھا کہ دوا اپنے بچوں کی ہرین واش پہلے ہے آپھی طرح کر چگی ہے۔ اپھی طرح کر چگی ہے۔

"اور میتم بھائی صاحب سے کس انداز میں بات کررہی ہوارہا، دو دن میں سارا اوب لحاظ بھلا دیا تم ہے کہ انداز میں سارا اوب لحاظ بھلا دیا تم نے ج" سن نے اسے ٹو کا محراس کی اوک کا اس پر کوئی خاص از جیس ہوا تھا جی اس انداز میں دوبارہ کویا ہوئی۔

"میں ان سے ای اعداز میں بات کرری موں چیا جی جس اعداز میں بدمیری مال سے

حد 186 أيريل 2015

Scanned By AMir

خاطب ہیں اگر ہے جھے یوے ہیں تو آئیں ہی خال کرنا ہوگا ای عمر کے ساتھ ساتھ رہے ہیں مجی ان سے بوی ہیں۔ " ڈھکے چھے لفظوں ہیں وہ جس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی اسے وہ بڑی اچھی طرح مجھ رہے تھے۔

" الگ بحث ہے ادما جس پر ہم ابھی بات کرنا تہیں جاہتے ، فی الحال ہمیں ضعہ اس بات کا ہے کہ تہاری ماں نے دسیم سے دشتے سے انکار کردیا ہے۔" احس نے اپنی طرف سے جیسے دحما کا کرنا جاہا تھا گر ادما کو جواب سن کر اسے ایکدم جب لگ گئی۔

اں دشتے ہے الکاری نے بھی کیا ہے ایا تی، رشتہ بابا جانی نے طے کیا تھا کر جم خاندان نے بھی میری ماں کو تول نہیں کیا، جم خاعدان نے بھی میری ماں کو ترت نہیں دی، جمعے ایسے خاعدان میں شادی نیس کرنی۔''

"تہاری ماں کوعزت ہیں دی، آگراہے عزت ہیں دی، آگراہے عزت ہیں دی تو ایک دنیا اے کریم خاندان کی بہو کی حقیقت ہے جاتی ہے، آگراہے عزت ہیں کی قریب ہیں اگراہے کرت ہیں حالات سرف ہم تک محدود رہے ہیں۔ ایر جو حالات سرف ہم تک محدود رہے ہیں۔ باہر جو حالات سرف ہم تک محدود رہے ہیں خاندان ہے حالات کی اور ہے کی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور کس طرح یہ ہمارے خاندان میں شامل ہوئی۔" اس نے جیسے کی داز سے موقع پر شخراد سے موقع پر شخراد سے بردہ افعان جا ہا تھا کرا سے موقع پر شخراد سے بردہ افعان جا ہا تھا کرا سے موقع پر شخراد سے بردہ افعان جا ہیں ہیں ہیں کی تا تھا۔

"ہم بری اچی طرح جانے ہیں تایا تی کہ ہماری ماں کون ہے کس جائدان سے ہادرہم بیہ ہماری ماں کون ہے کس جائد ہم بیہ کم میں جائے ہیں تایا جائی نے کس طرح دھوکے سے ای سے شادی کی۔" اس کے لفظ تھے یا تیز دھار موار جس نے ان کے دل کاٹ کر رکھ

دیے۔ "محن نے اے دموکہ دیا۔" احسٰ بری تیزی ہے بھڑ کا تھا۔

" و المرار آئ تم نے ابت کر دیا تم کس خاندان سے تعلق رصی ہو، ایک نمبر کی جموتی اور حال باز ہوتم ، غلا بیانیاں کرکے ہمارے بچوں کے ذہوں میں زہر بحر کے آئیں ہمارے سائے کوڑا کر رہی ہو، تم سے ای بات کی امید کی جا

عنی ہے۔"

د د تم حدے ہو ہدرے ہوائش، بہ میرے

ز د تم حدے ہو ہ رہے ہوائش، بہ میرے

نیچ ہیں جواب اس قابل ہو بچے ہیں گریجے اور

غلا کو محموس کر ملیل، ال کے اس رویے کی وجہ تم

لوگ خود ہواس کا دوش مجھے مت دو۔"

"جوانبوں نے محسوں کیا دہ ہمیں نظر آرہا ہے، آج بتا جلا بچوں نے ہم سے ملتا کوں چیوڑ دیا، تم نے نجانے کیا چھے بتا کرائیں ہم سے ہاتی کردہ۔"

" تایا تی آپ ای کو الزام مت دی، انہوں نے سرف ہمیں ہائی انہوں نے سرف ہمیں ہائی سے آگاہ کیا ہے یا تی ہم خود بھی سمجھ رکھتے ہیں کون غلط اور کون سمجھ مران کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا شہراد کواس طرح مقابل کھڑے دکھے کران کے دیا تھی۔ کے دیا تھی۔

"کیا گزار اب یہ سب کرکے ان سے گزری اِ توں کا بدلہ لیما جا ہتی ہے۔" انہوں نے اینے سامنے خاموش قائ نی کھڑی گزار کو دیکھا اور پھراہے مقابل کھڑے ار مااور شنراد کو، جوان خون تھا جوش میں ہوش کو سکتے تھے۔

اس وقت انہیں ہوش سے کام لینے کی ضرورت تھی، وہ لوگ مرف وی جائے تھے جو ان کو بتایا گیا تھا، اپنے ضعے کو دہائے انہوں نے رسانت سے انہیں سمجھانا جاہا۔

منا (188) ابریل 2015

"جون، ور فضور دارخود تمباری مان بھی لکل آئے بچوں، ور فضور دارخود تمباری مان بھی لکل آئے گی، اپنا با جان کے لئے تم لوگوں نے ایسا کہ دیا کیا اتنا خیال نہیں آیا کہ خود تمباری ماں بچی تھی جو تن کی باتوں میں آ کر گھر سے لکل آئی، یہ جس طرح گھر سے بھاگی ہم سے زیادہ یہ بات یہ خود انجھی طرح جانتی ہے۔" دیے لفظوں میں احسن نے بہت بڑی بات کی تھی۔

" تایا تی ہماری ماں کو کھر ہے ہما گی مت کہیں۔" ار مایوی تیزی سے بولی تھی احسن ہس ا

" بنج ای لئے کہا ہے پرانی یاق کومت کر بدوور نہ تمہاری ماں کا جمع جمعا ہم بوی انجی طرح جانے ہیں۔"اس نے بوی معنی خزی سے محرار کی طرف د مکھا تھا جس پر وہ مکدم سے یوکھلا کر یولی تھی۔

"بات کو دومرا رخ مت دواحس تم رشتے کی بات پوچیخ آئے تنے ، تو تم نے جان لیا ہمیں اس رشتے ہے اٹکار ہے ، قبیم تک ہماراا ٹکار پہنچا دیتااور بس ۔ "ان کو جواب دے کروہ اپنے بچوں کی طرف مڑی۔

''اورتم لوگ جب عمل نے اندر جانے کا کہا تھا تو یہاں کوں آئے ، چلوچاؤ یہاں ہے۔'' اب جب خود بات اس پر آنے کی تحق تو اس نے انہیں منظرے غائب کرنا جا ہا تھا۔

" بہتمباری فام خالی ہے کہتم رہتے ہے انکار کر دوگی ایسا ہم تہیں بھی میں کرنے دیں گے، ارما ہمارے فائدان کی بنی ہے اور ہمارے فائدان تی کی بیو ہے گی، جو تمبارے ارادے بیں ان کی ہمیں خوب خرے اوراب تم بس شادی کی تیاریاں شروع کر دو۔" احسن نے حتی انداز میں جیسے حکم سنایا تھا اس کے اس طرح حکمیہ انداز میں جیسے حکم سنایا تھا اس کے اس طرح حکمیہ انداز

ے گزار کو جیسے آگ بی لگ گئی۔ "تم ہوتے کون ہو جمع مرحکم

"تم ہوتے کون ہو جھ پرتھم چلانے والے، ار ما میری بنی ہے اس کے لئے کوئی بھی فیملہ کرنے کا حق مرف جھے ہے تمہیں نبل اور میرا الکار بالکل حتی ہے۔" اس نے تیز لیجے میں جواب دیا تھا۔

"جب وقت آئے گاد کھیلیں مے جہیں اور تمہارے انکار کو۔" اس کے انکار کو ہوا میں اڑاتے اس نے کہااورا یک عصیلی نظراس کے میرد کر کے وہاں سے واپس چلا آیا۔

ہے ہیں ہے۔ شیم تک جیسے بن اس کا اور ار ما کا انکار پہنچا وہ اپنے شوہر کے ساتھ دو دن بعد بن گزار کے ماس بھی تھی۔

\* '''گرارییم کیاس رہے تھے؟'' ''اییا کیاس لیا۔'' انجان نی وہ استفہامیہ ان کی طرف د کوری تھی۔

"تم نے آر ماکے رہتے سے اٹکار کردیا۔" " ہاں تھیک سنا آپ لوگوں نے۔"اس نے اقرار عمی سر ہلایا۔

ود مر کون؟" وه وجه جانع کے خوالال

" كونكه من في ارماك بات الم يحتيج سے ملے كر دى ہے۔" اس بار اس في معاف بات كى تى۔

بس المحتیج ہے طے کر دی، گرتم ایسا کیے کر علق ہو جبکدار ما کارشتہ وہیم سے طے ہے تو ،اور یہ رشتہ طے کرنے والا خود من تھا اور اس رشیتے میں خود ار ما اور دیسم کی رضا مندی بھی شامل تھی۔'' لفظوں کے ہیر و بھیر کے ساتھ اس نے وق سب کہا جواحس اس سے پہلے تی کہہ چکا تھا۔ کہا جواحس اس سے پہلے تی کہہ چکا تھا۔ دو جمہیں اندازہ بھی ہے جہارے اس انکار

ے خاندان بحر میں مس طرح پریشانی مجیل چی ہے،خودمیراویم ا تاسخت پریثان ہے ار مااس کی كال مك يكيس كروى عدد خود يهال أنا جاه رہا تھا ہم جانے ہیں ہم نے کس طرح اس کو يهان آئے سے روكا۔ "وقيم كى حاليت سائى حميم خود بھی کافی پریشان دکھائی دے رس می

" مجمع بحدثين آرباءاس الكارك بعدے آپ لوگوں نے کیوں اسی طرح سین کری ایٹ كرركما برشخ موت بي اور ثوث جات میں ، بینارل ی بات براور عل می جانتی مول ر رشتین نے طے کہ تھا کر جب محن تھے حالات اور تے اب جب حن جیس میں تو اپنی اولاد کے لئے مجھے سوچنا ہے اور میں ارما کو رفصت کرکے اتنی دور بعیجا تبیں جائتی ہوں، ميرے اتكار كى وجہ لى جراس كے باوجود مجی آب او گوں کی خاطر اگر ٹیں اے دشتے کے لئے مائی بحر بھی لول تو خود ار ما بھی اس رہتے کے لئے رامی میں ہے اگر آپ کو یعین میں تو مين ار ما كو بلا دي جول آب خود اس كا انكار س کیں۔'' نا کواری کی بہت سی سلومیں پیشانی پر ا ان ان کی بات کا جواب تعمیل سے دیا تھا جے من کروہ پریشان ہو گئے، حمیم مزید می مجر كبنا مائتي كل مرساته بينے انور في ا چپ رہنے کا اٹنارہ کر کے خود کویا ہوئے۔

" آپ کی بات ای جگه بالکل درست ہے کزار بین ، جس کو میں بڑی اچی طرح تجھ رہا ہوں، مربین بچوں کی ہر بات تو مائی حیس جاستی نال، ارما المحل کی ہے وہ نادائی کر رہی ہے، تو آباے مجائے کا اے موقع برا نکار کر کے وہ خا دان مرض ريثاني بدامت كرس آب اس کی بال بیں قطے کاحق تو آپ کے باس بودہ الرعظمي كررى بي تو آب توعظمي مت كري

بال '' انور صاحب جهائد بده مخض تنے بات کر كس طرح كرنا بوه الحجي طرح واقف تتع جمي انتائی سلقے سے بات کبد کر مرارکولا جواب کیا، اس کی بال اس کے کورٹ ش کرنے کو تیار می مر وه ای طرح بث دحری برقائم می-

" بِمَالَى صاحب عِن زيردي كي قائل تبين موں اگر ار مائے اتکار کر دیا ہے تو میری طرف ہے بھی انکار ہے۔" اس کافطعی اعداز و مکھ کروہ دونول خاصے بے بس دیکھائی دیے گئے تھے، البيل بالكل مجهيل آرما تما كدوه كس طرح كتزار کواس رشتے کے لئے راضی کریں، جب اور کچھ نہ موجما تو انور صاحب ہوی لا جاری سے اس کے مامنے ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے کجاجت سے

" بین اگرآپ ایل بنی کی وجدے مجور ہیں تو ہم جی اینے بنے کی وجہ سے حد درجہ مجور ایں وہ ار ماسے مد درجہ مجت کرتا ہے، آتے سے عی اس نے ہمیں وارن کیا تھا کہ آپ لوگوں کو ہر صورت اس رہے کے لئے راضی کرما ہے ورندوہ ائی جان دے دے گا۔ 'اولاو کی محبت سے مجور ہو کروہ اس مدیک جل کئے تھے حمیم آنسو بحری تاہوں سے اور کے بڑے باقوں کو دیم کر شديدد في بولي-

" آپ جو کہیں گے ہم وہ کرنے کو تیار ہیں، بس آب اس رہتے سے انکار مت کریں، ب امارے مے کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ س قدر بے جاری ملی می ان کے اعداز میں، جے محسول کر کے مخزار کا سر تفاخر سے ایک دم بلند موا تھا،اس کی ایک ہاں کے لئے وہ سب اس کی منت كردب تني يه بهلامولع تماجوايان درجہ اہمیت حاصل می اے خوشی ہونے کی ، مر دوسرے علی طل اسے وہ گزارا وقت یاد آنے لگا

منا (190) ابريل 2015

جس من اس كى توين كى كى تى، لب بيني وه ا بكدم عى ان سےدور بولى الله كمرى بولى كى۔ "معاف ميجيح كا بماني صاحب بهادا انكار كسي مجمي مورت اقرار من مين بدل سكتا\_"ان کی تمام کوششیں نا کام ہوئی تو وہ مایوی ولکرفتہ ے والی لوث محے وال کے باس والی جانے کے اعظے روز خود وہم ارما سے بات کرنے ک خاطر ملتان پہنچا تھا اور اب اس کے سامنے کھڑا سوال کرر ہاتھا۔ " کیسی ہوار ما؟"

" تھیک ہول۔" اس نے محتمر جواب دیا

''جھ سے میرا حال دریا فت نہیں کروگی؟'' اس کے انداز میں محبت تمایاں تھی، ارمانے تظر انخاكراس كي طرف ويكها، عليج لباس عن يزي شیو کے ساتھ وہ اے کائی ڈسٹرب لگا تھا، اسے اس طرح و کھے کراس کے ول کوایک وم سے پکھ ہوا تھا، وہ بے اختیار ہونے کو تھی مر دوسرے ہی یل اس نے خود کوسنجال کرنارل سے اعراز جس اس كا حال دريافت كيا-

"جهبيل كيما لك ربا بول؟" اي اعداز میں بولتا وہ اسے ای طرف لانے کی کوشش کر رہا تماجس سے وہ نظر جرار ہی گی۔

" بھے میں بعد۔ "وہ اس کی طرف سے رخ بجيرتي جمنجلا كربولي مي-

بدو و محص تھا جس سے اس نے مایا جاتی کے بعدسب سے زیادہ محبت کی تھی دجہ جو بھی تھی ایب جب وہ اے اور اس کی محبت سے ا نکار کر چکی محی تو ایسے میں اِس کے سامنے خود کو کمزور ظاہر کرنا نہیں جاہتی تھی،جبی سجیدہ سے انداز میں بولی جياس كے جديوں كور كنے يرمجوركيا تھا۔

دوسری طرف وسیم کو جمی اس کے اعداز سے محسول مور ہاتھا کہاہے وہ بات کر مینی جا ہے جو وه كرما جا بتا ب سوائي بالفتياري كوافتيار ش كرنے كے بعداس نے سوال كيا۔

"تم نے جھے سٹادی سے اٹکار کیوں کر دیا؟"

"ميري مرضى-" وه جتنارود بوعتى تحى بو ری می و تا کدوہ اس سے مالوس موکر بلث جائے طرويم كواس كا انداز اور لفظ دونول نا كوار

" محبت کے اس مقام پرآ کرتم ایسا کیے کر على موس ارماءتم شايد بمول رعى موتم سے محبت مرف عل نے ہیں جھ سے مجت تم نے جی کی ب، الى عبت جس على مادى مرضى مولى ب، مركياس كرم في إلى مرسى بلاف كاسوما-اس کوسانے کیے وہ سرایا سوال ہوا تھا۔

"ال كا كائم سے من نے محبت، مراب محبت میں رعی۔"خودکواس سےاور شایداس کے تحرے آزاد کرتی وہ اس سے دور ہوئی می مراس نے دوسرے عی قدم پر جالیا۔

"مجت ميل ري، يتم كيا كبيدى مو،ارما محبت کیے میں رہتی بیاہ میشہ کی ہوتی ہے، جو یا تو مولى ب يا محريس مولى-"اس كوسائے كي وه بزی جرت ہے اس کی طرف دیجے رہا تھا، جب كدوه جواب ديے كے ياوجود خاموش رعى وال ک خاموثی محسوں کرکے اس سے بدی سجیدگی ہے ہو جماتھا۔

"ارما کول کرری ہوتم ایا؟ مجھے وہ وجہ بناؤجس نے تمہیں محبت ہے انکار کرنے ہے مجبور كيا ہے۔" وہ واحد تھا جس نے اصل بات كو محسوں کیا تھا، ارمانے چونک کر اس کی طرف ویکھاءاس سےاس کےانداز میںاس کے فقوں

حدا (191) اپريل2015

میرے ہاتھوں میں کیے دھا كول كى بياعتمارى ب وه اب محمج مناتبين جابتا تما مروه كهه

"مجه سے مرے اس فیلے کی دور مت ہے چمنا وسیم، میں وجہ نیس بنا سکول کی، بس اتنا جان اوتم سے علیدگی میرے لئے بھی اتی عی واوار ب جنى تمارے لئے ب، و عكال جمع معاف كردينا

لا كامنبط كے باوجود بھى اس كى آتھوں سے دوآ نسونکل کراس کے رخمار پراڑھے تھے، وہم نے اس کے گرتے آنسوؤں کو دیکھا تو ایکدم موش کی دنیا میں والیس آیا، کھ دریا ای خاموشی كرساتها المحقرات كي بعداس في كها-" مجمعة سے مجمد يو جمنا عي ميں إرا، كونكه جھے ميرے برسوال كا جواب ل كيا ہے، تم وجدمت بتاؤ، من محى وجدور يافت ميس كرول كاء

یقینا کوئی خاص می وجہ ہو کی جس نے مہیں یہ فعله كرنے ير مجور كرديا ہے، من تمبارے اس تعلي كاحرام كرول كاء

"مس مهين الي اس محت سے آزاد كرتا موں جو میں نے تم سے کی مگر میں اور میری محبت بھی اس محبت ہے آزاد میں ہوسیس کے جوتم نے جھے سے کی زندگی ش بھی بھی مہیں میری ضرورت محسوس موتو ایک آواز دے لینا ش تمهارا منظررہوں گا۔" خود کو اس کا یابند کرتا وہ پڑے حوصلہ سے بولا تھا، تمرار مانے فورا بی اسے ٹوک

"خود كوميرا يابندرك كرايي زعركي خراب مت كرو، عن جا مول كى تم بحى الى زعركى عن آگيده جادً "بس تم كوئى اعتراض مت كرويس نے

میں توجہ کے وہ سجی رنگ موجود تھے جس کی اسے خوا بش تھی اس کی اس درجہ توجہ محسوس کر کے ایک دم اس کی آسمیس نم مولی میں ،وسم نے بہت فور سے اس کی آتھوں میں چھٹی می کود مکھا تھا۔

" يتأوُّ الرماء " كن قدروالهاندا غداز تعااس کا،اس کا دل جابا ایک دم اس کے سینے سے لگ كرسك الخ اوروه سباے كهدے جواس نے دل میں دبا کر رکھا تھا، جمکن تھا کہ وہ ایبا کر مجی گزرتی مرنجانے کس موج نے اسے ایا كرنے سے باز ركماء آ كھول كو جمك كراس نے ابحرتی می کو برے دھکیلا اور اس سے نظر جراتی

"علية آن مكرتم ع محفيل مانكا ويم مرآح التي مول ال عبت كمدق جوتم نے جھے کی بھے این ساتھ سے آزاد کر دو۔ "اس کے لفظ تھے یا کوئی بم،جس نے اس کی ذات كودهاكول كى زدير كدديا خما\_

"اے محبت کا واسطہ دیتے وہ اس سے جدائی طلب کردی تھی۔ 'اس کے گذھوں پر جے اس کے ہاتھ بے جان ہوتے اس کے بہلوش آن کرتے تے وہ حرید بھی کھے کے ری تی گر اس سےاسے کھستانی می شدوے دہاتھا۔ سنوابيرونت رخصت ہے سکوت سفرطاری ہے ختم عرول كاذرباني کحوں کی رہرگاری ہے سنوا أتميس لو ممم بي ولول می آه وزاری ہے سنوارمنيط كاموسم كيل افتيار ب سنوابيآس كى ۋورى انفالوباتھ ہے میرے

منا (192) ابريا 2015

تمهاری بات مانی اب تم میری بات مانو کی۔" ہاتھ اٹھا کر دھیرے ہے سکرا کر کہنا وہ اے بہت بہادر لگا تھا ار ما باوجود کوشش کے کچھ بھی نہ بول سکی، وہیم کچھ در کھڑا خاموتی ہےاہے دیکمآر ہا مروالی کے لئے لمث کیا، یکھے وہ اس کے يزهة قدمول كوديمتي تنهاره كئ\_ **ተ** 

ويم واليل جا چكا تماء ان سب كى برطرح کی کوشش نا کام ہوئی تو احسن نے خاعران کے چندینے ہے لوگوں کوایک بار پھر فکرار مرد باؤ ڈالنے بميجاءوه كمي بمى صورت اسدراض كركيما طابتا تقا حالانكدويم جاتے سے اے اس سب سے مع كر یکا تھااس کے باوجود بھی اس نے بیقدم افعالیا تا، جس كى وجه سے فزاركو برى طرح غصرة حميا، جس کے رومل کے طور پر اس نے ارما کا تکاح نفيطريق ب منعور س كرديا، تكاح بوجائ کے بعداس نے میفرلوگوں کے ڈریعے ان تک بنیائی تو ان کے ساتھ ساتھ سب کے اشح اعتراض بھی اٹی موت آپ مرکے ،اے لگاس کے ای قدم سے کرم خاعان کواس بری طرح برا کر ایک ایا طمانی رسد کیا ہے جو ایل صديول يادر بكار

جس خاعران کی بنی کوانہوں نے بھی ول سے بہو حکمیم نہ کیا اس خاعران میں آج ان کی بنی بهوین کرشامل مو فی محی، ان کو نیجا دکھا کر جیائی ے رشتہ مضبوط ہو جانے ہر وہ حد ارجہ خوتی می جیت کے نئے میں ڈونی شاید اسے درا برار بھی احساس نبيس تفاكه وتت اور حالات بمي بمي يانسه بدل مکتے ہیں بحن کے خاعران والے شاید اسے تول کر ی کیتے اگر وہ خود واپنی کوئی کوشش

اگر انہوں نے فاصلہ رکھا تو اس نے بھی

مجی اس فاصلے کومٹاتے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی اب اے ایبا کرنے کا موقع ملائجی تھا تو وہ موقع اس نے خود کوا دیا تھا، پہلے سے ناراض کریم فاعان اس سے مزید ناراض ہو کیا اور اس سے برطرح كيعلق سے لاتقلق كا يا قاعدہ اعلان كر دیا،جس کی اے صلی کوئی پروا میں گی۔

ار ما کے فائل پیرز کے فوراً بعد گرار نے اس کومنعور کے ہمراہ رخصت کر دیا،اس رحقی مر حن کے فاعران میں سے کسی نے شرکت جیل کی می ، نہ بی گزار نے ایس بلانے کی صد کی تم البته ونت رفعت احسن نے این طازم ك وريع خويمورت بيكنك من جميا تحدار ما تک پہنجا دیا تھا جو یاتی تحفوں کے ساتھ اس کے مراوال كيسرال آيا تعار

سرال میں اس کا احتقال کرنے کے لئے ملے سے کوئی موجود نہ تھاسب ای کے ساتھ کمر على داخل ہوئے تے منصور كى دونوں بہنول في شدید محلن کا اظہار کرتے ہوئے مزید کسی تکلف میں بڑنے ہے منع کرتے ہوئے اس کو لے جاکر ال كرك ين بنماديا ، يهال اح اكلا چور كروه دونول كى بابريكي آئي، ده خود كى برى طرح محلن محسوس كردى مى ادراب ريليس مونا ما بق می اس لئے اس نے ان سب باتوں کی لخرف توجه بما نه دي مي اوراب ريليكس يوكر بيتمي کرے میں جاروں طرف نظر دوڑاری می ، کمرہ کی حتم کی آرائش و زیائش ہے عاری تھا، شاربوں جیسے کوئی سجاوٹ نہیں کی گئی تھی البت كمر \_ كوخوب نفاست بي سيث كيا كميا تما، بر چزملیقے سے انی جکہ موجودگی، وہ سرام بناندرہ سکی، کمرہ کا خوب انجی طرح جائزہ کے بھنے کے بعد جب وواس كام سے قارع مونى تو بيد كراؤن

ے نیک لگا کر بیٹے تی ،اب اے منصور کا اِنظار تھا جس کے متعلق وہ ذرا برابر بھی میں جانی می کدوہ مزاج کااورکیسی سوچ کا ما لک مخص ہے؟ منصور کو سوچے سوچے ایک دم اجا تک عی اس کی وی روبہلی اور اس کے تصور میں وسیم آن کھڑا ہوا۔

"آج كاس دن كاذكركما وه كس قدر شوخ بوجايا كرتا تفايه

اس کے لوں یہ بلی ی محرابث بھرنے کو می کہ یکدم اس فے اسے لیوں کو تی ہے گئ

"اب اس محض كوسويے كا وه كوئى حق تين ر متی می - "اس نے درا سرکواس طرح جماع جسے وسيم كے تصور سميت وسيم كو بھى د ماغ سے جنگ تھینگنا جائی ہو،منصور کے لئے اس کا انظار برھتا عل جا رہا تھا، اپنی مون کے طائر کو بھنگنے سے رونے کے لئے اس کو اور چکھ نہ سوجھا تو اینے ساتھ لائے تحفوں کو دیکھنے کے لئے بیڈ سے اثر

اس کے سامنے تحفوں کا ایک بڑا ڈھیر رکھا تنا، کری کو تھیدے کر میتی ہوئی اس نے دو تین گفٹ پیک اینے سامنے کیے، تب اے ایکدم احن کے بیجے گفت کا خیال آیا تو اس نے ہاتھ على اتفائے پکٹ كو وائيل ركھے ہوئے احس کے گفٹ کو تلاش کراہے سامنے کیا ، و مکھنے جس سے یکٹ یالکل چیوٹا سادیکھائی دے رہاتھا، اے ا یکدم مجس سا ہوا، مجس کے باتھوں مجدر ہو کر اس نے جلدی سے گفٹ کی پیکٹگ کو کھولا، جس كاعدے بلك كرى سى دائرى برآ د مولى۔ " الما في في محصد الري كون كفت كي" اے بلک ی البحن ہوئی ڈائری کو کھولنے سے یہلے دروازے کی طرف نظر کی تھی، جوابھی تک ای طرح بند تھا لین کرامجی انجی منعور کی آ م کے

آ ٹاردکھائی جیس دے ہے۔

تظر کو دروازے ہے ہٹا کر اس نے ایک بار پھر ہاتھ میں پکڑی ڈائری کی طرف کی تھی، پھر ملت كر دائرى كود محضے كے بعد اس فے محرى سائس لیتے ہوئے ڈائری کواوین کیا، جس کے پہلے صفحے برنکسی بینڈ رائٹنگ کو دیکھ کر اس کی آتی سالس تک رک گئی۔

"إا جالى كى ويندراكفك "اس في ايك بار پر آ تھوں کو مل وا کرتے ہوئے اس طرح و كما جيے اے اى المحول يريفن نداريا مو، كر اس وتت جواس کی استمین دیکه زی محس وه جموئے خبیں تھااس کی نظروں کے سامنے حسن کی ہنڈراسٹیک شن بری خوبصور تی سے ہم اللہ ورج می ، نامحسویں طریقے ہے اس نے ان لفظوں پر اللي ميري كي-

"ایا چی-"اس کا دل ایک دم سے سک اٹھا تھا، اس دکھ کے ساتھ ایک دھڑ کا بھی تھا کہ نجانے اب آ مے کیا ہونے والا تھا،خودکوسنجالتے ہوئے اے اگلاصنی پلٹا،جس رحن کریم کے نام ك ساتع الك تاريخ بحى درج مى جيرے إغدازه موتا تمايدة الرى آئ سيسي سال الملكمي

ا یہ بایا جانی کی ڈائری ہے۔ " مروه ڈائری لکھتے تھے، یہ ہات وہ خود بھی میں جانق تھی اے اس بات کاعلم تقابابا جانی کو کتابیل برھنے کا بہت شوق تھا، این ای شوق کی خاطر انہوں نے کمریش بچونی کی نائبربری بھی تیار کی تھی، جہال وه دن کا مکم دسرازی گزارتے تے، شایرویں جا کروہ ڈائری لکھا کرتے تھے، جبی آج تک دہ اس بات سے لاعلم دی محی۔

اس سےاس کے ذہن میں بہت سے سوال اٹھ رہے تے جن کے سوال اس کے ماس تبیل

من 194 ابريل 2015

تے گرمکن تھا اس کے سوالوں کے جواب اس ڈائری میں موجود ہو، بہت ڈرتے ہوئے اس نے ڈائری کا اگلاسنے پلٹا تھا۔

" مرجب بین کرایک چرم کو بری گھاور وہ تمبارے حق میں بھلی ہواور جب بین کرایک چرم کو بھلی گھے اور وہ تمہارے لئے مغید ہواور ان باتوں کو اللہ علی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانے۔" (سورة البقرہ آیت 216)

اسے زعم میں جلا نجانے میں تکبرے کس مقام تك في جاتا جواكر مرى نظرف ال آيت كا رجهد يدها موتا ،اس ايك يل عن عن آسان کی بلندیوں سےزین پرآن کرا تھا، وہ بھی اس مى طرح كے نديد من كوا مے كوئى داست تعاند بلنے کو کوئی جکدمنہ کے ٹل کرا میں ای ایک وقت کو موج رہا تھا، جس میں عل نے آسمینے کوخودے كتراور تقربان كر محراديا تماء آستين رجم جے یں نے بیشہ نامجھ اور کم علی سجا، جس کے متعلق مي بمي سوية عي نبيل سكما تما كدوه محبت بحى كرعتى إوه بميشه ع جمع جذباتى اورضدى كى ،اس كوايدا مجيد يل شايداى كايمت بزاباته تفاءاس كے متعلق ميرى يدموج مارے بين كے ماتھ بروان بڑی، اے می نے بیشدای طرح و بکما، ای من بندج کے متعلق مدے زياده يوزيو

من جای چز کے نہ طنے پر ضد کرکے ماسل نہ ماسل کرنے والی منہ ہے ہی اگروہ چز ماسل نہ کر باتی تو چین کر ماسل کر کے چوڑئی، جھے آن جی وہ دن یاد ہے جب میرا بہترین رزلت آن جی وہ دن یاد ہے جب میرا بہترین گفت کیا تھا آنے پر اہا تی نے جھے بہترین چین گفت کیا تھا شمل ابا تی کا بیارا اور ان کا دیا گفت یا کر حد درجہ خوش تھا کر بدستی ہے اس بل آ کینے وہاں آگی میرا گفت و کے کرائی نے اہا جان سے اس طرح میرا گفت و کے کرائی نے اہا جان سے اس طرح

كاين اى وقت كفث كرف كا مطالبه كرديا، اس کی اس بے وقت فر ماکش کوئن کرش نے بہت درتے امحوں اعداز میں اسے گفت کو جیب میں چیانے کی ناکام کوشش کی تھی مرمرا ورا ای وقت حقیقت کاروپ دهارے سامنے آگیا جب ایا جی نے میری اتری صورت د کھنے کے باوجود مرائين اے دے دیا ،اس ایک بل عل محص ے زیادہ ضمرآیا، وہ الی عی حی جودومروں سے چر چین کرخوش ہونے والی، میں نے معلی نگاہ جواس کی طرف کی اس کے جرے برہے جت ك ول على تا الاات و كي كرم عدل عن ايك وے سے اس کے لئے ڈھروں نفرت نے جکہ عنالی ی، جووقت کے ساتھ ساتھ حرید کمری مول مل كى اس سے اكامث اور يے زارى اى وقت سے میرے دل میں پیدا ہوگئ تھی، مر میں ال سے بعنا دور بھا گاوہ اتا مرے قرعب آنے ک کوشش کرتی جس کی وجہ سے عمل اس سے اور زیادہ چڑنے لگاء ایے ش اس کا جھے ہے بجت کا ا كلياد ، ميرا د ماغ يرى طرح الث حميا بي مركبى اس بيسي ناينديده سي كواني زعركي بس شال كرائيل جابتا تفاظراس وقت مير يحين كاوه ايك ورود كراياج ميشه محصورايا كرنا قا كركيس ال کی ضدیراباتی میری پندیده چراسے نہ تھا

میں اس کی ضد کے ہاتھوں مجور ہوکر اہا تی زیردی اس کی ضد زندگی میں شال نہ کردے اس سے بچنے کی خاطر میں نے ہروہ طریقہ اپنایا جو میں اپنا سکیا تھا گروہ کسی مجی طرح بیچھے نہ بنی ، شاید اس نے میرے الکار کوضد وانا کا مسئلہ بنالیا تھا، یا شاید وہ واقی مجھ ہے جب کرتی تھی گرمیں کیا کرتا جھے اس میں مجھ ہے جب کرتی تھی گرمیں کیا کرتا جھے اس میں کسی تم کی کوئی دیچی تیل تھی حالانکہ وہ اتی تسین

منا 195 ابريل2015

تھی جینے حسن کی کوئی بھی مرد جاہ کرسکا ہے مر على .... شايد ميرى جكه كوئى دوسرا مرد موتا تو اتى حسین از کی کوایے گئے ہوں یا **کل** ہونے و مکما تو ائی قسمت بر ناز کرنے لگ جانا، مر می ....." كاغذ ير بج تفقول ير دورتي اس كي نظري اب ایک جگدرک می فی تھیں آ کے بچے درج نہ تھا اس ترسامة مغدخالي يزاقيا

نجانے بایا جانی آ کے کیا لکستا جا ہے تھے جو يول مفحات ادهور ، چوز د ي تقريد جان ک خواہش میں اس نے تیزی سے ا گلاصف فیانا مر بچھے آدھے ادمورے صفح کی طرح میم مخدیمی بالكل كورا تماء اس في الجدكر الكاصخه بلنا مراس بمی خالی یا کراس نے ہالی سے ایک ساتھ دو تين صفح ملته ، يا تح من صفح ير يح لكما موا تماس کی تظروں نے تیزی سے لفظوں پر دوڑ ما شروع كياتفار

عی آ مینے رقیم سے کی بھی مورت چھکارا جا ہتا تھاجس کی قیمت خوداس نے میرے سامنے فرار کی صورت میں رکھ دی ، گزار خاندان اور حشیت مل سی محل طرح میرے برابر کی نبیل مى بر سامناب دورائے تھ آ مليناور مرار، کو که دونو ل رائے تی انتائی د شوار تے مر آ ميني ايك ايدا داستهي جس برسنري علمي ش بی بیں کرنا جاہتا تھا اواس سے بیخے کی خاطر یا کھیوے می نے دومرا راست اختیار کرلیاء لینی کر گزارے شادی ، بنا سویے سمجے افعائے جانے والے برے ای قدم کی دجہ سے جھے أ بكينے سے نجات او ال كل كر محصاس بات كا اعدازہ بھی تھا کہ اس سب میں طزار کے ساتھ بدى نا انساني موئى إلى عالات يعفرارى خوائش نے مزار کو مرانام و دے دیا مروہ مرا ساته بمی نه یاسکی، شاید ده اس ساته کو یا مجی لینی

جواكروه في بحريق."

خاموتی ہے ڈائری پڑھتی ارما کے سامنے بہت ی حقیقوں سے بردہ اٹھ رہا تھا، وہ سب اس كرمائ تا وقرار ن ال سے جمال تا آ کے وہ سب عی حالات درج تے جو مخرار اور حن کی زندگی میں نے موڑ لانے کی وجہ بے تے بہتی آ محوں کے ساتھ ارمانے تیزی کے ساتھ ڈائری کے بہت سے مفات بڑھے تے ایک سفحے پراس کی نظری جم می گئی۔ سکون کی طاش میں بھکٹا تخص اس وفت

مک بے سکون رہتا ہے جب مک وہ اٹی بے سكونى كى وجد علاش فيل كرايا-

أسكينے سے نجات كے بعد من فرودى فرض كرايا تماكم على في اينا برادر فوف إيل زعر ے حم کر دیا ہے کر سے مری مول کی، ٹاید محت نے اسے یوں دوکرنے کو پندھیں کیا تما، ای لئے میں میری زندگی میں پیھی وال ب سكوني لكودي في "مبت" واي مبت جوا ميخ جي ہے کی الی محبت جو شاید ہیرنے اپنے واتھے ہے کی ہوگی، ہاں آج مجھے احتراف ہاں یا کل لڑی نے جے سے تی محبت کی تھی جھے اس بأت كااحماس شايد بحى شهونا جواكر وواس دن مجه على ندآئى مولى-

مید کی طرح اس نے رو کر جھ سے معانی طلب کی محمی اور میں نے بھیشہ کی طرح اسے جمرک دیا تمااس وقت میں اسے معاِئی ریاعی ميں جابتا تما يا ميں كوں بيرا دل بحي اس كو اس کی محبت اوراس کے آنود کے کرنیس میسان تا ثایداس لے کہ عن اس سے ورنا تھایا شایداس ك اس مجت سے جس من شوت سے زیادہ جؤن شال قاايا جؤن جسنے بھے اس نغرت ير مجود كياء يبى وجد مى اس وقت رونى مولى

منا (196) ابريل2015

وہ مجمعے ہیشہ سے کیل زیادہ زہر کی تھی میں نے ائتائی غصے سے اسے دیکھتے ہوئے زہر یلے اعداز يس كها تعار

"اكرتم واقعى جھ سے عبت كرتى مواو زعركى میں بھی دوبارہ میرے سامنے مت آنا جلی جاؤ میری زعری سے اتی دور کہ پر بھی میں تہاری

مثايد پر محل ميرا دل حميس معاف كر ديي أال ونت بدسب كتي مجمع اسي لفتول كىتىكىنى كاذرابحي احساس نەتھا تكراپ موچول تو شدیداحساس ستانے لگاہے، محراس نے میرے لفظوں کا مان رکھتے ہوئے اپنی محبت کا ثبوت کچھ یوں دیا کہ میں دیک رہ کیا ، مرے کئے کے تعک يندر ودن بعدوه شادى كركے بيشر كے لئے كيندا شفث ہوئی ،اس باراس نے جھے سے لئے کی کوئی آخرى كوسش بحى ليس كى مى، مرآج بى اس كو منانا ما بهنا مول ، اس كى محبت محبت رائيكال جيل كى ے، مجھافتراف ہے۔

ع عبدندكرني" مرے اس ایک احتراف کے لئے اس نے جھ سے مجت کی مراب اس ایک اعتراف کا كوكى فاكرونيس تعلى كوكك أب وه أي راست ير شايدة كي يوه يكي كادر خودش بي -

" بجمال سعب موى حالى جواكروه

چیتاوے میں کرا گزار کو بھت رہا تھا جو شايد محبت كى بددعا كى صورت جى يرميلا كردى می تھی بنجانے وہ الی کیوں تھی خود میں مکن سب ے بے خبر اپنی کرنے والی، جو بھی تھا اب ہر صورت مجعے اس کے ساتھ نبھا کرنا تھا کہاب وہ میری عادت کے ساتھ ساتھ میرے بجول کی مال -0 200

آج ميم آني نے ارماكے لئے وہم كارشة دیا ش صددرجہ فوٹ تھا میرے ایول نے میری مر علقى كومعاف كرك جمع دل ع تبول كراليا تما من نے ار ما کارشتہ وہم کے ساتھ طے کردیا، میں المجى طرح محسوس كررما تفااس رشتے سے مخزار بالكل بمي خوش نه سي من جابتا تما وه ميرے خاندان میں ل جل کررہے، تکریا تھیں کول وہ ہیشہان سب سے دور بھائتی تھی، شایداسے برا لک تھا کہ میں اپنوں سے چرسے جر کیا جبکہ وہ ایوں سے الگ تھی، اس ایک بات کو محسول كرتے كے بعد ميں كرار كے علم ميں لائے يا آج فزار کے بھائی کے کمراس کے بھائی ہے لاقات كى خاطرآ يا تقاـ

جال پر مرا اعتبال بدی نا کواری کے ساتھ کیا گیا تھا، ماضی میں جو خطا جھ سے سرزو ہوئی تھی اس کا بچھے احساس تھا، ای لئے سر جھکا كران كى تمام كى باتوں كو يى كيا تما، يس في ان سے معانی طلب کرنا جائ می می جابتا تھا وہ مجے نہ مج مر از ارکوماف کردی، اے دوبارہ ائی زعر کی ش شامل کر لیس میری عابری سے طلب کی کی معانی کو انہوں نے بری طرح رو كرتے ہوئے بچھے انے كمرے جانے كا حم وے دیا تھا، یس والی جلا آیا بالک ای طرح خالی ہاتھ جس طرح بھی میں نے آسمینے کولوٹا دیا تما مجير آج ايي بيت ك غلطيول كا احساس موريا تماجن كامداداه او مكن جيس تما كريس في سوية ليا ہے کہ میں اس سب کا ذکر گزارے یا لکل نیس كرول كايس بركز محى تين جابول كاكداس كا بمائی کی بھی صورت اے معاتی دیے کو تیار بیں

میں ایک آخری کوشش مرور کروں گا کہ محزار مامنی کو بھلا کر میرے خاندان میں شامل ہو

حيا (197) ايريل2015

جائے، تاکہ اسے اپنوں کی کی کا اصاس نہ متائے۔

ار ما ڈائری پڑھتی وہی اور جسمانی دونوں طرح سے بہت زیادہ تھک چکی تھی، اس کے صفحات کے درمیان انگی اوس کر ڈائری بند کرتے ہوئے کری کی پشت سے سرٹکا کرآ تھیں موندگی، اس کی آگھوں سے ایک ساتھ کی آنسو مون کی صورت بہتے ہوئے رضار پر اڑھے موتے رضار پر اڑھے محصے موتی کی صورت بہتے ہوئے رضار پر اڑھے محصے موتے رضار پر اڑھے

کے در پہلے تک دہ بابا جاتی سے بری طرح برگان تھی محراب سب جان لینے کے بعد دہ خود سے شرمندہ دیکھائی دے رسی تھی، طالات جو بھی تھے اس سب میں تصور دار دہ تینوں بی تھے، مگر اس کے باد جودان تینوں نے اپنی آئی زیر کیوں کی بربادی کا ذمہ دارا کی دوسرے کو تھمرا دیا تھا، ماسوائے حس کے جس نے اپنی تعلمی کو دیر سے سیجے ماسوائے حس کے جس نے اپنی تعلمی کو دیر سے سیجے

"بابا جانی-" وہ ایک دم محن کو یاد کرتی بری طرح روئی تھی، سیدھی ہوتے اس نے آتھیں کمول کر اٹی جاروں اور خور سے دیکھا تھا، ہر طرف سنا ٹا طاری تھا، ایک دم اس کے ڈیمن ہیں میرموال کلبلایا تھا۔

"میری مان اور میرے باپ کو اپنانے سے ا تکاری کے باوجود یہاں کے لوگوں نے اسے کس طرح اپنالیا تھا۔"

موال بڑا ہے برونت اجرا تھا تحراس کا جواب اس کے پاس نیس تھا، محری سانس بحرتی ہے آنسوڈ س کو ہاتھ کی بہت سے صاف کرتی اس نے دوبارہ ڈائزی کھولی تھی جہاں فقر سے بہرہ مراف نے اس کی توجہ اپنی لمرف تھی کی گئی، گزار جھے سے خفا ہے محراس کے باوجود بھی جس ایک بارا تجینے سے ضرور طوں گا اسے بتاؤں گا

میں نے اے معاف کردیا ہے اپنی ہر بددعا اپنا ہر لفظ اس سے والیس نے لیا ہے، اسے کبوں گا دہ اپنا سکون بھے سے والیس لے کرمیرا سکون جھے لوٹا دے، تا کہ میرے پاس گزار کو دینے کے لئے ایک سکون تو موجود ہو۔

یہ آخری تحریر تھی جس پر درج ڈیٹ سے
اکھے روز محن کریم کا انقال ہو کیا تھا، اب جب
وہ سب کچھ تھیک کرنے والا تھا تو زعر کی نے اس کو
مہلت ہی تہیں دی تھی، سب کچھ درمیان میں
ادھورا جھوڑے وہ جا چکا تھا۔

اس کے دل علی گزار کے لئے بہت ساری نارائملی پیدا ہوئی جے دیاتے ہوئے اس نے ڈائری کو بند کر دیا اس نے پیکٹ ریپر اشاتے ہوئے بن کا گرے سوچا تھا۔

اب سب جائے کے بعد اس کمر بی ان لوگوں کے ساتھ رہنا سزا سے کمی صورت کم میں موگا۔۔

ہونٹ کا نچلا کونا دانت کی دہاتے ہوئے وہ اٹھنے کو تھی جب ڈائری کو دوبارہ پیک کرکے رکتے ہوئے اس کی کودیش ملے کیا ہوا صفی آن گراءاس نے جمرت اور دھڑ کتے دل کے ساتھ وہ صفی اٹھایا تھا۔

نہ جائے اب مس اکٹشاف کا ہونا ہاتی تھا۔ اس کے ول کی دھڑکن حرید تیز ہوئی تھی، اس نے صفحے کی ملے کھولی اور اسے اپنی نظروں کے سامنے کیا۔

" یاری اربابٹی ہتم نے ہمارے ساتھ جو
ہمی رویہ رکھا اس کے لئے ہم تمہیں دل سے
معاف کرتے ہیں کیونکہ جانے ہی تمہاری مال
نے منرورکوئی غلا بیانی کی ہوگی، جس کی وجہ سے
تم سب ہم سے اس قدر برخمن ہو گھے ہو، ہمارے
محن کی غلطی اتنی یوی ہرگز نہیں تھی جیٹا کہ اس کی

حنا 198 ابريا 2015

اولاداس كمرت كے بعداس طرح اس سے برطن موجائ ، ش جا بتامون تم اين باب كودل ے معاف کردو، میں نے جو کی کمااس کی وجہ مرف ریمی کہتمیاری شادی وسیم سے ہو جائے، جوتم سے صدورد جوت کرتا ہے مرتبارے باپ کی اور ماری به خوایش یی ره گی، جو بھی موا ماری نظري كن كماته واراورا تميي بمى تصوروار میں بر حقیقت جو بھی تھی وہ خود محن بی جانا تھا، يملحهين محن بن كردخست كرنا جابتا تحاكر، خير محن کی ڈائری اس کی کمایوں میں سے جھے سالی ے، مرس واناس مركادري بي محيل یا کہ مجھے ہے تھیں وی جانے الیس مر مراحی اس اميدير سي رما مول كمثايداس على محدايدا درج موجس كويده كرحقيقت تم يرآ شكار موجائ كاش كريدا الرى مح تهاد الكان س يلل می ہوتی تو پرشایداب حالات بینہ ہوتے پر شایدش بیسب کرنے سے ترای ال کوروک لینا، شایه تهباری مال عی حالات سه بسب واقف محی ای لئے پہلے بی تنہارا خنیہ تکاح کردیا، خراب جب به ہو گیا ہے تو میرے ما<sup>س مہی</sup>ں دينے كو بہت كى دعائيں بيں، تم افي كى زعركى یں داخل ہو چی ہو، خدا کرے کہ مارے جی وب اور خدشے غلا ثابت مول اور منعور حمييں

بہت زیادہ خوش رکھے آمین۔" " آخر میں بس بید کہوں گا جب بھی تہیں ہماری ضرورت محسوس ہویا ہماری یا دستا ہے تو بیٹا بغیر کسی ججک اور پکھ بھی سوسچے بنا ہمارے پاس چلی آنا، ہمارا دل اور دروازے ہمیشہ تمہارے لئے کھے رہیں گے، اپنا بہت ساخیال رکھنا اور ہمیشہ خوش رہنا، خدا تمہارا حامی و ناصر، (تمہارا

باتھ میں پڑے اس کے اس چھ سطروں

کے خط میں اس کے لئے وہ سمی کھے تھا جواس کی وجہ سے ان کے دلوں پر گزرا تھا، ان کی تحبیس ہر ہرلفتا ہے عیال تھی دہ شرمندہ ہوکررہ گئی۔

"بہ میں نے کیا کردیا؟" احماس عرامت سے چوروہ خود سے بھی تظریں نہ طایاری تھی نہ جانے اس سب میں خدا کی کیامسلحت ہوشیدہ تھی جو زعر کی کے اس موڈ مرالا کراس کے سامنے وہ

بورندن سے ان ورچ دا کران سے سامے دہ مجلی حقیقی عمال کر دی تھی جو بھیشہ اس سے

-0000

من کریم کی نادائی اور ان برگزری تمام اذبیس، آسکینے رحیم کی ضد اور اس کی محبت بیں چھیا جون، گزار کی حقیقت، بھی پھوتے اس نے مالات جیسے بھی رہے تھے گراس کی مال کواے مالات جیسے بھی رہے تھے گراس کی مال کواے اس طرح استیال بین کرنا جا ہے تھا اور دیم ،اس نے اپنے ہونؤں کو دانوں تلے بری طرح کیلا تھا یوں جیسے اپنی تمام اذبحت کو کیل ڈالٹا جا ہی ہو۔ آسویری طرح اس کی آٹھوں سے دوال

پوری رات کے انظار کے بعد معور ایمی کک کرے می داخل جیل ہوا تھا، اس کا نہ آنا

حنا 199 ابريل2015

اے بری طرح عل رہا تھا اب اے برسوال کا جواب ملاتواس نے خود عی سوچ لیا کہ منصور نے كرے بن آنا ي أيل قااليے بن بين كراس كا مزیدانظار کرنا صنول تمااس نے چینے کر لینے کا سوحا اور ائی سوچ کو ملی جامه بہنانے کی نیت ے سی روم عل جل آئی، عروی لباس اور زبورات سے چھٹکارا یانے کے بعدوہ ملکے کام والا گلالي جوڑا پين كريابرآئي تو دور سے آئي بوئي جرك اذان كوى كريري طرح يوك كى،اے جائتے بوری رات گزر کی تھی، رونے کی وجہ سے اس کی اسمیس بری طرح چل دی می مرتبدای ک آ تھول سے کومول دور می سونے کی اسے کوئی خوابش بھی محسول نبیس ہو رہی تھی سو وغو کرنی

"اے اللہ! یہ جو کھے ہورہا ہے مل میں جانی اس میں تیری کیامصلحت بوشیدہ ہے ہاں يس يه جاني مول كرو جو يكي كرے كا وو مرے لئے بہتر ہوگا مری بس ای التا ہے ان مالات میں مجھے وہ فیملے کرنے کی تو یق عطافر ما جومير ين تن بمتربو-"خداك حنورجكي إس ے ہم کلام ہوتی نجانے کس وقت اس کی آ کھے تھی اورد وو بین تجدے می بی سوئی۔

جائے نماز برآن کھڑی ہوئی ، خدا کے حضور جمک

كرآنسو بهات ہوئ اس نے اینا ول برا بكا

موتا محسوس موا تقاء دكه كل انتهائل كيفيت على بعني

اس کے لبول بیاس وقت خدا ہے کوئی فکو انہیں

تھا، ہاں اتنا مرور تھا زعر کی کے اس مع دیرہ پر

حران و پریشان ہوئی ، و وصرف اتنا کہ ری تھی۔

وہ نجانے کب تک سوتی رہتی، جواگر کوئی اے مجھوڑ کر افعانے کی کوشش شرکتا، حکانے والاشايد ببت غصے من تها، جواس فے اینا سارا غصراس ك كد مع كوجمجود كر فكالني كي كوشش كى كى دويريدا كرافى كى-

" كس طرح كالزك بي بيجوا يصعالات عر مجى اسے نيندآ ربى ہے۔" ايك دومرى آواز اس ككانوں من يرى واس في يولنے والے کو نیند بحری آ تھوں سے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ ویال اس کے سامنے منعور خود اپنی ہوری میلی کے ساتھ کھڑا دیکھائی دیے رہا تھا، اس کی ساري نيندمنٹوں بيس ہوا ہوئي تھي، ووسيدهي اڻھ کوئی ہوئی۔

" توسوچ ہے کھا کر بلی عج کو بطی، ماں اب ایے تے اور یہ تمازیں بڑھ رع ہے۔" معور کے باپ نے زہرا گا تھا واس کا دل ایکدم دیگ رہ گیا ، پھٹی آ تھوں کے ساتھ اس نے اپنی مال کے سکے بھائی کو دیکھا، وہ محص آج بھی ان ے نفرت کرنا تھا، تو پھراس نے ان ہے رشتہ داری کیا سوچ کر کی تھی ، رات کواس کے سامنے فكاسوال دوباره آن كمرابا تعا-

" نمازی کبال ابوجان ، به ہمارے لئے بد وعائمی کر رہی ہوگی۔" منصور کی جہن نے بھی منه کھولا تھاوہ ای طرح آلکھیں بھاڑے ان سے سوال کرری گی۔

" ين آب لوكون كے لئے بد دعا كون 150005

" كيونكه الله في تجميع تيرك عاش سے الگ جو كروايا ہے۔" ماى نے كس قدر عاملاند زبان استعال کی تھی وہ جیسے زمین میں گڑنے لگی

اے بالک مجھ تیں آرہا تھا وہ سب اس كے ساتھ اس طرح كوں كردے تے ، اگرايا ى كرنا تفاتوات اسى بينى كى بهو كول مناكر لائے تھے جمران ویریشان ی اس نے الحمران سب كے في كو بے معوركود يكھا۔ جوان كے ساتھ الى كى طرح كے تا رات

عنا (200) ابريل 2015

لنے بالکل اجبی بنا کھڑا تھا،اسے ان سے سی مم ک کوئی خوش منی یاتی تہیں جی تھی تکر ول کے سی کونے می منصورے چھونی ک امید مرور عدامو تی تھی، جواب اے اس طرح اینے سامنے دیکھ ربا الل تم ہوئی، وہ ان لوگوں کے سامنے برکر بھی رونانہیں جا ہتی تھی جن کے دل پرسوں پرانی إن كوك كرآن يك زبر عبر عدير مروه ایک انسان می جس کا دل ده ژک ده ژک كراساس كزنده بونے كى فرد عدم اقا۔ نہ جاہے کے باوجود بھی آنسو بوی تیزی كے ساتھواس كى آئموں سے يے جارے تھے، وهندني آتلموں اور خاموش لبوں کے ساتھ وہ ان تھور لوکوں کی طرح طرح کی بولیاں بولیے و کھے جارتی گی۔

د. جیسی اس کی مال و کسی می پیروگی ، قارغ كرين بعاني ات "عاصمة في يز عكاث دار افظوں میں ا<sup>ل</sup>ی بات کہ کراس کی ذات تک کو روند ها ذالا تما وه بري لمرح تؤب الحي ، ان پتم ول لوگوں کے سامنے روئے اور یو لنے کا کوئی فائد وتبین تھا کہ جو کچھانبوں نے سوچ کر کیا تھا ان کے لئے سب وی سب فیک تھا کر پر بھی اس نے بہتے آنووں کو بے دروی سے صاف كرتي بوع ان عدال كاتا-

"جب ہم سے اس فدر نفرت کرتے ہاں تو محص اینے بنے کی بہو بنا کر اس کھر میں کون

رات سے دل میں اٹھتے سوال کو آخر وہ زبان بر لے آئی می جےس کر مای تی بوی طور ہمی ہمتی یولی۔

"الركي كسى خوش منى عن بركز مت ربا، حہیں اس طرح اس تحریس لانے کا مقعد صرف اور صرف اس بدنامی کا بدله لینا تماجو

تہاری ال کی وجہ سے مارے صے می آئی بتم لوكول كاكياكيا؟ بمكت وجم رب ين، يدمارى بی جو کی بھی رشتے کے انظار میں باب کے کمر بی بوزهی موتی جاری ہاس کی دجه مرف اور مرف تہاری مال ہے، کیونکہ لوگ ہارے خاعران کی کی بنی کواینائے کو تیار می میں میں كونكه اس فاعران كى ايك لڑكى كے بماك جانے کی دجہ سے باتی مجی لڑکیاں ای ایک نظر ے دیکھی جاری ہیں، یرسوں سے مارے ال میں ایک آگ جڑی جوتی ہے، تمہاری مال کوہم بھی اور کسی صورت معاف تیں کریں گے۔ ائی بٹی کو سامنے کیے وہ حد درجہ جذباتی و یکھائی دے رہی کی ،ار ماک نظر حمک گی۔

''ووای مال کی بنی می جس نے ان سب کو اس حالات سے دو جار کیا تھا۔ "ان کا غسران کی اس در به نفرت شاید ای جگه بالک بجانمی بحراس كاكماتصورتما\_

مرف به که ده گزار کی بٹی تھی تکر بٹی تو دہ محسن كي بحي بھي بقصورتو عاسمہ كانجي تہيں تفا مروه بحى سرا بھلت رى تى اس سےاے عاصمه الدردى محول مونے كى مى، كراس سے كى نے کوئی امدردی جیس کی سی معمورتے بوی بےرحی كے ساتھ اس ايك دات كے فرضى دشتے كوخم

"ارمامحن من حمهين طلاق ديتا يون، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔" بل میں جیسے سب کچرختم ہوا تھا، وہ سالس رو کے ساکن کا اس کے ملتے لیوں کوریمتی رو گئی تھی۔

كرتے بوئے اسے آزاد كرد ماتھا۔

\*\*

مرار بری خوش خوش ی ار ما کے کمر حانے ک تاریوں میں کی تھی کہ آج مج کا ناشتہ اے وہاں کے کر جانا تھا، سب کچھ اچھی طرح تیار

حنا 201 ابريل2015

کروانے کے بعد وہ خود تیار ہو رہی تھی جب ایڑے دوپ ٹی سردی ارمااس کے سامنے آن کھڑی ہوئی، اے اس طرح اس وقت اپنے سامنے دیکھ کروہ صدورجہ جیران و پریٹان می اس کی طرف بڑھی تھی۔

"ار ما بینا سب خیریت تو ہے تم یوں اس طرح اس وقت بہاں۔" اس کے سوال کے جواب میں وہ کی جہیں ہو لی تھی، پھر کی طرح خاموش کھڑی وہ خالی نظروں سے اسے دیکھیے جا ری تھی اس کی اس درجہ خاموشی اسے دہلانے کو کانی تھی، جھی بری طرح ہو کھلاتے ہوئے اس نے اس بری طرح جمجھوڑ کر کہا تھا۔

"میرادل بہت گیرار ہاہے ارماتم کھے بول کیوں تیں رہی ہو؟"

"ار ما آئی ہولیس ناں۔" موہا اور شیراد مجی وہیں آگئے ہے،اس نے ای خاموش نظر سےان دونوں کے پر میثان چیروں کود مکما اور لیوں کی ڈرا ی جنش کے ساتھ شرکوشیانہ انداز میں جسے دھا کہ کیا تھا۔

معنفور نے جھے طلاق دے دی ہے۔" ''طلاق؟ تم پاگل ہو گئی ہو کیا جواول قول کے جارتی ہو۔'' گزار کے لفظوں سے مہیں زیادہ بے بیٹنی اس کے اعداز سے عیاں ہوری تھی ، یول جھے اسے یعین ندآ رہا ہومنصورا س طرح بھی کچھے کرسکتا ہے۔

مرشاید وہ یہ بھول رہی تھی، یہ ونیا ہے جہاں کے لوگ صدیاں گزار جانے کے بعد بھی انسان کے کئے اس تش کو بھی معاف نہیں کرتے جس سے انہیں تکلیف و ذلت پر داشت کرتا پڑی

" میں پاگل نہیں ہوں ای نہ ہی اول فول کب ربی ہوں وہی بتا رہی ہوں جو حقیقت

ے۔"اس نے اس کی نظروں میں دیکھتے ہوئے سرگوش سے ذرااد کی آواز میں آب کشائی کی تھی۔ ''دمگر ایسا کیسے ہوسکتا ہے، منصور نے ایسا کوں کیا ہے۔'' وہ حد درجہ پریشان دیکھائی دے رش تھی۔

"اس لئے کہ میں آپ کی بٹی ہوں، اس مال کی بٹی جوں، اس مال کی بٹی جس نے ان کے کمر سے ہماک کر ذات و رموائی ان کے مقدر شن لکھ دی، اس رموائی کا بدلہ لینے کے لئے انہوں نے آپ کی بٹی سے شادی کری اور طلاق دے دی تا کہ اس سے آپ کو تکلیف ہو، آپ رو نمیں، آپ اور بایا جاتی کی وجہ سے وہ کی کو منہ دکھانے کے قائل میں رہیں گے بعد میں اور کریم خاعدان بھی تو کمی کو منہ دکھانے میں اور کریم خاعدان بھی تو کمی کو منہ دکھانے میں اور کریم خاعدان بھی تو کمی کو منہ دکھانے میں دہیں رہیں گے ای اس کی آگھوں سے یہ سے گئے میں موتوں کی طرح اس کی آگھوں سے یہ سے گئے میں موتوں کی طرح اس کی آگھوں سے یہ سے گئے میں موتوں کی طرح اس کی آگھوں سے یہ سے گئے میں موتوں کی طرح اس کی آگھوں سے یہ سے گئے۔

ال کے کے ہرافظ نے ہماری پھروں کی مورت افتیار کرکے گزار کوسکسار کرنا شروع کر دیاوہ سال رکرنا شروع کر دیاوہ سال رو گارے ہوئے من ری تھی۔

دیاوہ سال رو گیاہے ہوئے من ری تھی۔

ہمیں ہمارے ابنوں سے الگ کیا ہماری نظروں شہر ادیا گرھیت میں ہمارے بابا جاتی کو تصور وار تھ ہرادیا گرھیت تو تو وروارو تو خود آپ ہی تھی، کول آپ نے ہم سے فلا تو خود آپ ہی تھی، کول آپ نے ہم سے فلا یا گی گاری می یول لگنا تھا ہیے آئ روز محر بریا ہو کیا ہو، جس میں اس سے اس کے کئے کی جواب جلی مور جس میں اس سے اس کے کئے کی جواب جلی کی جارئی گیا۔

ار ما کتنی عی دیراس کے بولنے کی محتفرری تعی مراب وہ بولتی بھی تو کیا، ہر حقیقت تو اس پر آشکار ہو چکی تھی، اس کواس طرح خاموش دیکے کر

منا (202) ابريا 2015

seamned av AMF

ار مانے انتہائی و کوے کیا تھا۔

"آپ میری مال تعین امی اس کے باوجود مجھی آپ نے اپنے استعال کیے جانے کا بولہ مجھے اس طرح استعال کرکے لیا۔" دکھ کی شدید کیفیت میں دواستہزائی خود پر نیس رہی تھی۔

"میں نے حبیں استعال بیں کیاار ما۔"ایا کہ کراس نے اس کے دکھ کو کم کرنے کی وراس

لوشش کی تھی۔

" تو چرکیا کیا ای۔" وو حرید دمی ہوتی استنہامیاس کی طرف د کھرین تھی۔

اس نے سون کیا تھا سب سے پہلے اسے
اپنے بیاروں سے اپنے فلط رویے کی معانی
طلب کرنا تھی پھر آ بھنے رجیم کو برسوں برانی
اڈیت سے آزادی ولا کراس کی محبت کا یقین تھانا
قااور آخر میں اسے اپنی محبت بعنی وہیم کی طرف
بڑھ کراس کے انظار کو تھ کرنا تھا، سوما اور شخراد
بھی اس کے بیچے اس کے پاس جلے آئے تھے۔
بھی اس کے بیچے اس کے پاس جلے آئے تھے۔
بھی اس کے بیچے اس کے پاس جلے آئے تھے۔

درمیان الکی کمڑی سوج ری تی ۔

''کیا بھے بھی کوئی معاف ٹیل کرے گا؟، آخر میرے کیے کی مزامیری اولا دکو کیوں دی گی

ان موالوں كا خود اس كے پاس بھى كوئى جواب فيس تھا، انقام كى جس آگ بيس جل كر اس نے دوسروں كاسكون بر بادكرة جا باتھا۔۔

آج ای انتام نے خودای کا شکون بری المرح برباد کردیا تھا، کی کے مند پرطمانچہ ارفے کی خواہش کا شکون بری کی خواہش کے مند پر بلا ایخت طمانچہ رسید کیا تھا، اپنی پوری زعری کوسوچے ہوئے وہ بری طرح تھک کر ہائیے گئی تھی، اس سے پہلے کہ وہ گری گئی، وقت نے وہ گری گئی، وقت نے اسے آئیند دیکھاتے ہوئے یہ بی اس پروائح کیا اسے آئیند دیکھاتے ہوئے یہ بی اس پروائح کیا ا

"ضد میں جوڑے گئے رہتے ہیں۔ وقت ہو کر رہ جاتے ہیں اگر الیس ہمانے کی کوشش کی جائے تو بھی آبلہ پائی مقدر بتی ہے اور اگرانیس تو ڈریا جائے تو بھی انسان آبلہ پاہو کررہ جاتا ہے۔"

#### \*\*

بهاری مطبوعات یان می قدید الدیر با یا مدا طیب نز و اکورسید مسالت طیب نزل هیب اقبال شد افغاب کلام بر مرزی مبوالی قوامبراردو " لامور اکبیدهی – لامود

### scanned av AMB

المراجعة المراجعة

یں۔ مند دھوکر توایہ ہے ساف کرتی وہ مجی کھن میں آئی جہاں امی اور آپی ہاتوں میں مصروف مخصر

"الساام ميكم آني اخير تو بيال والخاصيع." ووجيرت اور خوش بي في جلي آواز من فروا كے كان سے كال في كرتى يو جينے لك -

'' خیر کیے بوگ ہمٹون نہیں ہے جھے اس گھر میں ، ارے سامل صاحبہ تم جیں جو ہر وات کی عندوں کی آمہ ۔'' فاروا آ تھوں میں آنسو لاقی سا

ر میں ہو سے ہی اسے سمجی استجما کر تھک ہی استحمی استحمی ایک ہوئی۔
اللہ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اربو کمیں ۔
اللہ ہے بینا یہ سب تو ہرف ندان کی روایت ہے ہوئی میں ایسا ہوتا ہے، نثم بن شیخ مہی استحمی کی آئے۔ ای نے پھر اس کی آئے۔ ای نے پھر رسان ہے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔
اور بینا میرکوئی الی بات نہیں کہ زندوں کی استخمال کہ زندوں کی

''اور بیٹا میکوئی البی بات نبیں کہ نندوں کی آمد برتم سسرال جھوڑ جھاڑ بیباں بھاگ آؤہ خاندائی لڑکیوں کے میہ بھھن نبیں ہوتے ، مجھے دیھو آئی دونوں خالاؤں کو دیکھوہ مب اسٹے

معا مے مر بیں بہنائے ہمیث، ہمی جھوٹی میں باتوں پر روٹھ کر سکے ہیں گئے اور پھر یہ نوروز شکے کے اور پھر یہ تو ظمیر بین کی عادت اچھی ہے بنوروز شکے کے آئے ہیں ہوں در شکے کے آئے ہوں سے جزارہ و کر بینائی ہوا کی بنوں سے جزارہ و کر بینائی ہوا کی کر شکے آئی ہو، ورنہ تو کئی گر مند کو کئی ہوں اپنی بری ہمین کو تمجھا سمجھا کر سے دیکھا می بھا کر سے بھا کر سے دیکھا می بھرا کر ندارد۔

"او وای ظبیر کوکیا تا کہ بیں ای لئے یہاں اُنی ہوں ، بیں روٹھ کے تونیس آئی۔"

'' إِلى جَمِيم علوم بِدوق تَنَهُ مِينِ جَان جَهَا كَ آ كَى بوه مَر يه سَبَ مَل حِلْح كَا الله مِار كَ شَاد كَ كُو بيار ماه او في والله جي -''اى في جُر كُوشش كى ، وه غصر سے بير بنتى اشكوه كنال نگابول سے انارى طرف ديمن جُن سے با بر جلى كل-انارى طرف ديمن جُن سے با بر جلى كل-

وہ قلبیر کے لئے ناشتہ بنا کے ٹیمل پر لگا رہی تھی تیمی قلبیر آفس کے لئے تیار ہو کر آگیا تھا، ساس بھی و ہیں تاکشیں۔ مناس بھی و ہیں تاکشیں۔

"السلام عليم اي الشهير ب آرم بر مرار مان سے آھے مرجو کا ہا۔

فریانہ داری ارز مؤوں کا اوب مرہ ٹم این پ شتم تھا مقر دانا گواری چھپا کے بولی۔ دوروں سے مراجع کا میں ماہد ہوں۔

"ای آپ کا بھی ناشتہ لے آؤں!" "ال بیٹا لے آؤ۔" کہ کر وہ بھی گردائے تکیس ظہیر مسکرا کے ناشتا کرنے نگا فروااورای کے چے ساس بہو کے روائق رشتے کی تحقی شدد کھے کر وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا سو ہارشکرادا کرتا تھا

منا (204) الإيل2015

# Scanned By AMIE

چاندنی ثابت ہوگ۔ جنہ جنہ ہیں آج اس کا ارادہ ای کے کمر جانے کا تھا، سارا کام کمر کا نبٹا کردہ پہر کا سالن روٹی جلدی لیا کیونکہ ای اور فروا دونوں کے بغیر اس کی زندگی ادھوری تھی، اگر ذرا سابھی تناؤ بیدا ہوتا تو وہ بھی مجمی خوش نبیس رہ پاتا، بیسوچ کر دہ بہت خوش تھا مگر اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ بیدچار دن کی



نیا، گیارہ نج گئے تھے دو کمرے میں بیٹھی ظہیر کے کی سے استری کرری تھی۔

''فروا بیما!'' ساس اے یکارتی ہوئی كرے ين آئيں۔

"جي اي!" وه معروف انداز مي بأته

'بينَ شم مِن شاز بياور هَنَايله آري بين، کچھ ایکی اشر بنالین شکینہ کے بچوں کو ماول زیادہ پیند ہیں ایک ڈش جاول کی بنالینا اور میٹھے يس شازيد كے بچول كو يسند كاور ي جاول ذروه بنالینا۔ 'وہ شازیہ ئے بچوں کی اصطلاح اور بج میاول پر متی ہونی ہوئی اور فروا کے چرے کے ا تارج عادُ وينهي فيروبال سے چل كتيں۔ وه تنما ا كرره كل سين من لا دُاسا يكن لكار

"صد بول بي كى بات كى، كياروز روز كا تماشے،آج منکینہ آری ہے تو کل شازیہ، میری ا ٹی تو کوئی مرضی نہیں ہے جیسے، جب دیلھومندا ٹھا ك أحال بين " وه غص اور ي بى ك ي الح عِنے جذبات میں مجرائی ہوئی آواز بوہرائی اور استری شدہ کیٹروں کا گولہ بنا کر بیڈیر اچھالتی ہوئی پٹن سدھاری، جہاں اسے شام کے لئے تعرے ہے تیاری کرنی می۔

وہ آئس سے والیس بر مرے میں آیا تو خلاف معمول فروا كا مود آف تفا، و ه تن فن كرتي کمراسمینتی بزیزاری تھی۔ ''کیا ہوا؟ خیرتو ہے۔'' وہ ٹائی کھولٹا جیرت

سے بولا ،اس کا جواب نہ یا کروہ جمنحلا کے بولار " بواكياب بمهارامود كول آف ب كي

" آپ کوتو کچه د کھتا ہی نہیں ، میں بتا دُں گی تو آپ کو پا چلے گا۔ 'وہ غصے سے بحر آئی آواز

ين كويا مولى ـ "بروقت كاكياتماشا ب، آج شكيله آرى ہے تو کل شازید، اس محریس تو سکون نام کی چیز المسيس بآج محصاى دجها ي كمرجانا ملوی کرنا پرا" اس کا آنا بخت ردهمل دیکه کروه

جرت زده بوكيار

" تمهارا دل اتناج موالي باتنا بغض ركمتي ہوم میری بہنوں سے مہیں میری بہنوں کا آنا منکتا ہے افسوں ہے تہاری سوج پر، یعن کے اب وہ دونوں اپنی مال کے تعرآنے کے لئے تم ے اجازت لیں کی کہ بھا بھی آج ہم آ جا عیں، حميس جانا تمانان مبين جاعيس توكل جل جاناء الي كون ي قيامت آعي، كل جلي طانات "وسيس جانا جھے۔" ووزورے يكي \_

الى بليزى إلى في آج تك طبير س نبیں کی تھی، ہی وجد تھی کداس کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے ره گيا اوروه تنهيه کيج من غصه د با کر بولا ـ

"يكيابركيزي ٢٠

ب نے محصر باتھ اشایا۔" اس کی المحسس معنی کی مجنی رو سیس اس نے بیک میں دِه جار جوز ہے ادرا می کونون کردیا کہ خالیہ بھائی کو بينج د منسس تو من الملي عي نكل آؤن كي مجورا ای نے جلدی سے خالد بھائی کو میے دیا ، ادھر ملیر نے بھی غصے میں جانے سے رو کالبیں۔

''بینا حمہیں پہلے بھی سمجمایا تھا کہ چھوٹی چمونی باتوں پر بوں میکے آجانا ایکی بات میں۔ ای بریشان موسی-

"نيه چھولى بات ہے۔" وہ صدے كى ك کیفیت میں بولی۔

"ا م ظمير نے محد ير باتھ الحايا اور آپ كه ری میں جھوٹی بات ہے۔" اس کے آنسو بھل

حسا (206) ابريل 2015

''اچھاابتم بھی چپے بوجادُ ناں۔''امی کو اس کی حالت بررحم آیا تو اس کی سنی کو بولیس۔ " وه بھی کیا کرتیں ماں تھیں، حالانکہ سراسر خلطی فروا کی کیا کرتیں ماں تھیں، حالانکہ سراسر خلطی فروا کی د کھار ہی تھی مجر بھی بنی کی محبت کے آگے مجبور تھیں اورمسئلے کاحل نکالنامجی ضروری تھا۔

فروااه رنظهیری شادی کو به مشکل حیار ماه ہی ہوئے تھے، اس کی ساس اور نندیں عادت کی بہت انچی تغین، رواتی کمنی نہ تھی شازید، شکلہ بھی يكية كرسروا كام بعالجى سے كروائے كى قائل نہ تحيس وتنافو تنافروا كاياته بنادي تحيس اور بجر ساس خواصلح جو خاتون تھیں ،مگر نہ جانے فروا کو كيون ندوں كے آئے سے يہ يونے كي كى اور ای دجدے ووسائ سے بھی پرخاش رکھے تی۔ 公公公

" آنن بيكوني معمولي بات نبيل تحيى بن غصے بیں ہاتھ اٹھ گیا، الی بات من کرکسی کو بھی خصد آسکتا ہے، خیر کہاں ہے فروا میں اس سے سوری کرایت ہوں۔ "ساس کے سامنے دہ مود بانہ سیجے میں بولا ، دانے حیث بد بہن کو بلا لائی ، دہ رائعی میمنی میں سامنے صوفے برآ کر بیٹھ کی۔ المستده ايبانبيل بوگا، چلوگھر چلو، اي بھي ساتھ آ رہی تھیں تگر میں ساتھ نہیں لایا، چلو تیاری كروهر جليس - 'وه بولا-

" جاؤبينا اپنا بيك ليآ دُر" اس سے يملے کہ فروا کوئی شکوہ کرتی ، امی نے موقع ننیمت جان كرات وبإن عن إن ين داماد كوماته جاتا و کمچے کرانہوں نے سکھ کا سائس آیا۔ "بیانہیں اس اڑی کو کب عقل آھے گی۔" وہ خونڈی سائس مجر کے اپنے کمرے کی جانب

وہ واپس آ تو می تھی مراس کا موڈ تھیک مونے میں بیس آرہاتھا، چنددن بعد شازیہ بھکیلہ آئیں تب بھی اس نے بے رفی افتیار رکی، یہاں تک کہ کی سے سیدھے منہ بات ندکی نہ ہی کی کام میں حصد لیا۔

مدتور کرشازیے بے نے اس کے جیز کا بمتى كاس و ديا تواس في موف ي عيك تحير مارديا طبيركوشدي عصرة كما تحراس ك ساس جركاني ملح جوخالون تعين معالمه رفع دفع كرديا\_ بيمتلهآئ روزكا بنآ جاربا تحاءمعمول باتوں بر فروا غصے ہے لال پہلی ہو جاتی اور نتیجہ وہی ان دونوں کا حکرا، جے اس کی ساس معالمہ مہی ہے ال کر دیش ، مربات میس تک محدود نہ می ، جھڑافتم ہوجائے کے باد جود فروار دی کے ميك جاكر ضرور بيمن، جداى يد سجماكرك "تمہاری جھوٹی بہن بھی ہے اس طرح او اس کا رشته س طرح موگاه آخر کواس کی بھی شادی کرنی

ہے۔ محروہ فروا ہی کیا جھے کوئی تھیجت یا درہے اس کی بوری دلیلوں کے آگے اس جزیز ہو کر پہلو بدل يتيں۔

公公公

وہ مجے سے خوش تھی ، ای کا نون آیا تھا، خالد بھائی کے لئے لڑکی دیکھنے جاۃ تا، وو مین ہاشتا کر کے ظبیر کے ساتھ ای کے گھر آئی تھی ظبیر جھوڑ کے آس جلا گیا۔

ا با ہے آلی! سا ہے حاری ہونے والی بي الجي كوكك عن ما جرين ، جم سب كي او موجين ہو کئیں، بریائی تورمہ، نہاری، یائے بنانا تو ان کے ہائیں ہاتھ کا کھیل ہے، خوب شوق ہے پکوا کر کھائیں گے۔ 'وہ چیکی۔

الل بال كول بين ضروروه وفت تو آنے

2015 البيار 2015

### Seammed 200 AVAILE

دو۔'' وو جلدی جلدی جولری پہنتی تنیوں انسی نداق کے ساتھ تیاری میں مکن تھیں، تب ہی ابو یکارتے ہوئے آگئے۔

\* '' بھی کیا ہوا؟ تیاری کمل ہوئی کے نہیں۔'' ود میوں جلدی سے فائش کی دے کر بھا کم بھاگ

لڑگ والوں کے ہاں بڑی خوش اسلو بی سے تمام معاملات طے یا گئے ،لڑکی پہندا گئی ، دونوں کھر انوں کے ساتھ اندان کے ماہ طے یا گئے ، دونوں کے ماہ طے یا گئی ، دونوں خاندان بڑے خوش تھے ، ان کو بھی خالد بھائی بہت پہندا کے تھے ،گھر آ کر بھی دانیہ اور فروامسلسل خالد بھائی کو چھیٹر تی رہیں ۔

" ج بعائی، ہمہ بھابھی بہت خوبصورت میں آپ د کھے لیتے تو تو ..... اوائید نے مسکرا کر کہا۔

''بس بس میرے فیک بچے کوئم دونوں ستاتی رہوگ کیر''' افن نے مشکرا کر دونوں بیٹیوں کو ڈا ننا جو بھائی کوستانے کے فل موڈ میں تھیں، خالد بھائی بھی مشکرا کے روشنے ۔

THE THE

بڑی دھوم دھام ہے دہماں کورخست کرکے اے آئے ہے اور تمام رہیں ہوے خوش کوار مام رہیں ہوے خوش کوار مام رہیں ہوے خوش کوار مام رہیں ہمام کھروالے خوش کا میں اور ترام کی جمش کے تصاورتو اور تربی ہی گار کہ آئی کی جمش کے ایک تھی، ویسے میں شرکت کرکے تمام مہمان بھی این تھی، ویسے میں شرکت کرکے تمام مہمان بھی تیاری میں تھے، دانیہ پورا تھر شمینتی پھر رہی تھی، تیاری میں تھے، دانیہ پورا تھر شمینتی پھر رہی تھی، آئی رو نیمن پر سب چزیں آتیں، حسب معمول این رو نیمن پر سب چزیں آتیں، حسب معمول این رو نیمن پر سب چزیں آتیں، حسب معمول کی دو تر کے تمام کھر والوں کی چند دن میں بیت ایسی تھی میں بی قائم ہوگی کی، خالداور بسمہ کی عادت بھی میں بی قائم ہوگی میں خالداور بسمہ کی عادت بھی میں بی قائم ہوگی میں خالداور بسمہ ایک دو تر سے میں بی قائم ہوگی کی، خالداور بسمہ ایک دو تر سے میں بی قائم ہوگی کی، خالداور بسمہ ایک دو تر سے

ک شکت یس بہت فوش تھے۔ شائلہ شا

حسب روایت آج پھر شازید، شکیلہ آئی ہوئیں تھیں، ان کے بچوں نے اچھل کوداورادھم پیایا ہوا تھا اور فردا کا موڈ بھی حسب روایت فراب تھا، وہ اپنے کمرے سے لگی، کن کی جانب جانے گی تو ساس کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے شازید کی آوازی، تو وہ رک گی، وہ دکھ بھری آواز میں مان سے کہ رہی

"ای بھاہی ہم ہے آئی اکھڑی اکھڑی کوں رہتی ہیں، ہم ہے آئی اکھڑی اکھڑی کیوں رہتی ہیں، ہم جب بھی آتے ہیں تو تھیک سے بات ہی ڈاخی رہتی ہیں، ہم جب بھی آتے ہیں ڈاخی رہتی ہیں، ہم نے تو انہیں کہی بھا بھی نہیں سمجھا، انہیں بہن کی طرح ہی تھے ہیں گر .....کیاا می آپ کے ساتھ بھی بھا ہی ای طرح رہتی ہیں۔ "ووابی ساتھ کھلا اور وہ غصے بھرا چرو لئے کا ب دار آواز سے ساتھ کھلا اور وہ غصے بھرا چرو لئے کا ب دار آواز سے شی بولی۔

''کیا برائیاں کر رہی ہومیری ،ایبا کون سا ظلم کر دیا بن نے تم پر اور تمہاری مظلوم ماں پر اور آپ۔'' وہ ساس کی طرف مڑکے ہوئی۔

"آپ کوشرم آئی جاہیے بہو کی برائیاں کرتے ہوئے۔"اس کا جملہ پورا ہونے بھی نہ پایا تھا کہ چٹاخ کی آواز کے ساتھ ظمیر کی آواز بھی مرکزی۔۔۔

میں کے ساتھ اس کی اور ایسے الفاظ میں ہات مال کے ساتھ اس کی اور ایسے الفاظ میں بات کرنے کی۔' وہ گال پر ہاتھ رکھے جیرت سے محمی آنکھیں کئے سششدری بیلفتی چلی تی۔ محمی آنکھیں کے سششدری بیلفتی چلی تی۔ ''جہیں کچھ کہانہیں تو تم سر پر ہی چڑھتی جا

رى بو- "وەغصىمى بولا\_

#### Scanned By AMir

"مریس ایک بل نبیس ریول گی میں جار بی جوں۔" وہ رندھی ہوئی آواز میں و فی۔

'' ہاں جاؤ آج میں حمہیں رکوں گا بھی نہیں۔'' ساس اس کوروکتی رہ گئیں گران کی ہات نہ بیٹے نہ کی نہ بہونے اور آج فرودا کیلی ہی میکے روانہ ہوگئی گئی۔

化松林

جس وقت وہ روتی دھوتی میکے پینچی ،امی ابو اور دانیے گھر پر جبکہ بسمہ خالد کے ساتھ اپنی ای کے گھر ٹی بولی تھی۔

''میں اس تھر میں اب بھی واپس نہیں جاڈل گی اب تو حد ہوگئی،سب فتم ہوگیا۔'' وہ شنتہ کہے میں روت ہوئے بولی۔

"ایدا کیا کہدویا تھا میں نے ان گی امی کی شان میں ایک کون کی گستاخی کردی تھی۔"

"بینا ایس با تیم نہیں کرتے میں نے سلے بھی متبین سمجھایا تھا وہ تمہارا سسرال ہے، اچی برگ بات برداشت کیا کرو، معمولی باتوں پر گھر بچوڑی بہن کو بھی بہوڑی جوڑ کر شیکے آبیسانا، اپنی چیوٹی بہن کو بھی یہ سبق دوگی تم بادر کھی نہیں ہو باتی تو بی بوری میں باتی بیوں میں باتی بیوں میں باتی جیسر کو اور بات کروں گی۔" ای غصے سے کل ظمیر کو اور بات کروں گی۔" ای غصے سے

ہو۔ں۔ ''غضب خدا کا اب تو گھر میں بھاوج بھی آگئی ہے۔'' '''مولی ضرورت نہیں ہے نہیں جاؤں گی میں اس کی میں '' دورہ تے بوئے اگل کیجے

یں اس محر میں۔ ' دہ روتے ہوئے اس لیج میں ہوئی۔

بہم اور خالد بھی آئے تھے اور سیدھے وُرائننگ روم میں آگئے جہاں تمام گھر والے بہنچے تھے۔

'' جلدی آیتے گا۔'' کہہ کر وہ اک سرد بیانی می نظر فروا پر ڈال کر چلتی بنی۔ اور فروا جیسے آٹھ نو ماہ سے امی کی تصبحت مجھ مہیں آر بی تھی ان کا دیاسبق مجھ نہیں آر ہا تھا۔ بسمہ کی ایک نگاہ نے وہ سبق دے دیا تھا، اس کی جیجتی نگاہ نے فروا کے جسم میں سنسٹی دوڑا دی اور اس نے دل ہی دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ منع ای ظہیر کو بلائیں گی تو وہ شعر میں کر رے گی۔

**ተ** 

| ) عادت    | ہر سے کی<br>ارک | می کتا میں<br>ا           | -1 |
|-----------|-----------------|---------------------------|----|
| A 1       | 2               |                           |    |
| 12        |                 | نشا <u>ء</u><br>آوری کتاب | _  |
|           |                 |                           |    |
| ☆         |                 | ل ۽                       | Sy |
|           |                 | اگردک دانزی               |    |
|           |                 | وط کے تعاقبہ<br>- میں ما  |    |
|           |                 | وتو چین کو <u>جا</u><br>ج |    |
|           |                 | گری پھراسا<br>ناجی کے     |    |
| <b>\$</b> |                 | ے ا <i>ک کو</i>           |    |

منا (209 ایریل2015

# Scanned By AME



پیرے نیازی کا چولہ کمن کر کہتا۔ "میرا دم مکن رہا تھا اس لئے بیچے واک کرتے کیا تھو بم قوجاتی ہو جھے قلینوں میں رہنے

کی عادت کہاں ہے چلوا ڈاعر چلیں۔
اس کی اتی ہری وطویل وضاحیں جیرا دم
کمونے کوکائی ہوتی لیکن علی بیرماری دئی دئی
جیس اس کے وسیح و تریش ہیں ہے الدا المار ہتا تھا
کرنی تھی اور دہ بظاہر پھر بنا انجان بتالیثار ہتا تھا
اورا کھر وہ بظاہر سر بیٹ ہے جی الایا کرتا تھا
میرے بکارنے پر وہ ایسے چیا جی گہری نید
سے جاگاہو پھر سرین کو جولوں سے ایسے مملکا
بیسے میری پوری ہتی کومسل رہا ہو، اس کی ختہ
بالی میرا دل بلا دیا کرتی ، آخری بارتو وہ نیز میں
مورت کا تام من کرمیرا پوراجم افاروں پرلوٹے
کورت کا تام من کرمیرا پوراجم افاروں پرلوٹے
کا تام من کرمیرا پوراجم افاروں پرلوٹے

ہیں ہیں ہیں۔ ''وہ بچھے کہتا ہے کہ عمل بلاوجہ مجمولی مجمولی باتوں پر دصیان ویتی ہوں۔'' اس نے تا تمدی اعداز عمل افشال کودیکھا۔

''بوسکانے وہ درست کہا ہو۔'' ''لین کل رات اس نے جو چا دراوڑی تی اس میں لیڈیز پر فیوم کی خوشبوتھی میرا دل سوگھ کر میضنے لگا تھا افتال تمزہ جھے سے بے وقائی کر رہا ہے۔'' دوردہانے لیے میں یولی۔

"ليدُّيرُ بِرِيْومِ تَوْتُمْ بَكِي استعال كرتي بوء كون ساير يُومِ تُمَا؟"

" بلولیڈی۔" وہ بے دھیانی ٹی یولی۔
" وہ تو تم استعال کرتی ہو، ہے تاں۔" واقعی دہ بھی بھی پر فیوم استعال کرتی تھی، شاید کام کی زیادتی کی وجہ سے وہ بھولنے تھی تھی الجھنے

''خود کو فیر ضروری ایمام علی مت الجعاد حز و تمبارا ہے، اس کوخود سے تعفر نہ کرواس طرح کے فکوک و شیمات سے تم اس کوخود سے دور کر دو کی وہ تمہیں بہت چا ہتا ہے۔'' افشاں نے رسمان سے کہاا یک مل کو وہ خاص ہوگی تھی۔

"بینا کہ جاد ہمائی کب آرہے ہیں؟"

"ایمی تو ٹائم ہے ان کے آنے ہیں۔"
افشاں ہے نیازی سے کہ کرچائے پینے کی تی اور
کمی کھارالوینہ کواس کی ہے نیازی پردشک آتا
تما کاش وہ بھی الی ہے نیازی کا چلہ مین کر
سکون سے ایک دات ، مرف ایک دات سکون

منا (210 ابريل2015

# Seammed Bly AMir

وقت فنک کی نظر سے دیکھنا ،اس کی جوریاں پکڑنا عی اس مصطلہ بن کمیا تھا ، و و اس کے کپڑے اس کی جیبیں نٹولتی اس کا موبائل فون چیک کرتی ، رات کو جاگ جاگ کر اس کو دیکھتی وہ کسی مزاع مزیز کی طرح حز و کے لئ جانے کا خدشہ ول سے سوستی؟ لیکن دولو کمی بھی روح کی طرح ہمدونت جاگی رہتی تھی طرح طرح کے دسوسوں ابہام شمل الجھنے کی دجہ سے دو بہت کر در ہو گئی تھی لیکن فٹلوک و شبہات سائے کی طرح ہمدونت اس کے دہارتا سے چمٹ سے گئے تھے، تمزہ کو ہر



"بال مری جان میں تمہارا ہوں، تم سے۔" بڑار بار کا دیا ہوا جواب اس نے ای جذب سے دیا جس جذب سے وہ دیتا تھا، دل باطمینان کو کی طوراطمینان نصیب ہوا تھا۔ "اب جلدی سے گھر آنے کی کروتمہارے بغیر دل نیس لگ رہا میراء بررات کا نوں پرگزارتا ہوں بردن تھائی دن کوطویل کردتی ہے۔" اس کامر کوشانہ لیجہ بیشہ اس کوخود میں سفتے پر مجور کر دیتا تھاوہ مسکراوی تھی۔

\*\*

مزواس کا کلاس فیلوتھا وہ ول بی دل بھی اس کوچاہے تکا تھا گین الویندائیا کی پڑھا کواہیے کام سے کام رکھے والی لڑکی تھی اس کے لئے دیا تھا اور اپنی میں جمع کر کے اس کی جانب بڑھتا لیکن تمام جمعیں جمع کر کے اس کی جانب بڑھتا لیکن اس کے چرے پہلکا تو لفٹ کا بورڈ اس کو جیسے ہے کہ وہ کے اس کی جانب بڑھتا لیکن ہے ہے کہ جور کر دیتا تھا اور پھراس کے بے نیازی ہے کے جو لے بی آہت آہت شکاف پڑنے گئے جو وہ بے نیازی سے نیازی سے نیازی دھار جھے وہ بے نیازی سے نیازی سے نیازی مندی کا روب دھار چھے وہ بے نیازی سے نیازی سے نیازی مندی کا روب دھار چھے شعلوں جھے احساسات نے جو اس کو اپنی لیب بھی شعلوں جھے احساسات نے ہی جس جھلنے کی تھی لیکن اس جھلے بھی جی خبنم اس کو اپنی لیب بھی گئی اس جھلے بھی جی خبنم اس کو اپنی لیب بھی گئی اس جھلے بھی جی خبنم اس کو اپنی لیب بھی گئی اس جھلے بھی جی خبنم اس کو اپنی لیب بھی گئی گئی اس جھلے بھی جی خبنم اس کو اپنی لیب بھی گئی گئی ۔

اور ایک دن جمز و سوری کا دیوتا بنا کمڑا تھا تیا ہوا کہ اس کے سامنے کمڑے دہنے کی اس میں تاب دیس تھی۔

" تہارے والدین نے آخر کیا سوج کر انکار کیا ہے میرے گر والے اب کی صورت دوبارہ رشتہ لینے تیل آئیں گے تم آخرائے گر والوں کو کیوں نہیں سمجھا تیں؟" اس کے الفاظ مصلتے شفتے کی طرح اس کے اعصاب پر کرے کے نہاں خانوں میں چھیائے بیٹی تھی اور بھی ڈر بھی خوف لاشعور سے شعور تک بھی جاتھا۔ بھی بھی بھی اس کا حد درجہا حساس محبت اور توجہ اس کوا بھی میں جلا کر دیتا تھا۔ ایسا لگ تھا جیسے وہ اپنے کس جرم کس کونا تی

کس علمی کا از الد کرنا جاہ رہا ہو، لیکن شاز و نا در بی ایسا ہوا تھا جب اس نے حمزہ کوریکے ہاتھوں پکڑا ہو یا اس کو پکڑنے میں کامیاب ہوئی ہو۔ وہ پکا مجما ہوا کھلاڑی تھا دہ اپنی ہر کاروائی

کے دنوں کے لئے وہ کرائی چلی کی وہاں اس کامیکہ تفاسسرال تفاویاں رہ کر بھی اس کا دل بین ہوا تھا جمزہ کا نون آیا دہ ہے جین تھا محتشہ وہ نہیں ہوا تھا جمزہ کا نون آیا دہ ہے جین تھا محتشہ وہ اس سے لا یعنی یا تیں کرتا رہا اور ان لا یعنی یا توں میں وہ شک کی مجازی یوس ترکرتی رہی آنسو اس کا چیرہ بھوتے رہے۔

وق روای ہو؟ " حزو کے قیاس پر دو حق دق روگی۔

"نن ..... جيس الو" "جان كيا بوائد جي متادّ ، كى نے يكوكها ہے كى كى كوئى بات يرى كى ہے۔"اس كى آواز يس لگاوٹ وطلاوت كے جذبات الدرہے تے، وہ بے ساخت روتے ہوئے ہس دى۔

"مروقم میرے ہو ہاں۔" یعین کی کی ڈوروں کو تھائی ہوئی ہوائی اڑنے لی تھی۔

حنا (212) ابربل2015

"كيامطلب؟" ووجونكى دوكى -"مطلب بيركر تمبارك بابا جان نے كل بحرا انكار كر ديا ہے اور اب ميرے والدين بحى المخر مح بيل وہ تمن ماہ ميں تمن دفعہ جا بح بيل تمبارے كمركين تمبارك بابا الى بات ير اڑے كمڑے بيل -" وہ كه كر جا چكا تھا اور الوين كار موج سوج كرى براحال ہور ہاتھا كدده اب جز وكوكيے منائے كى -

\*\*\*

آخر کاران کے والدین کی ان دونوں کے جذبات کے آگے مرتا کی گرنا پڑی اور بوں الویہ حسن، الویہ جمزہ خان بن گی، جمزہ کے گھر والوں نے اس کو ول و جان سے قبول کیا تھا، وہ ان کی لاؤلی بیوتی کین حالات کی تم ظریقی یہ بوئی کہ حمزہ جس نے تی تی جا سروری کی تھی اس کا جارہ جس نے تی تی جاب شروری کی تھی اس کا جادلہ لا ہور ہو گیا تھا اور وہ کی صورت جس آتا جادلہ لا ہور ہو گیا تھا اور وہ کی صورت جس آتا کا فی کی اس کا کانی کی لیکن وہ ڈٹا رہا اور آخر تا جاتے ہوئے کا ویر اس کے ساتھ در بدری کی زندگی گزار نے اور جو رہوگی بیاں آگراس کا بالکل بھی دل جس کے ساتھ در بدری کی زندگی گزار نے موالا کی بہت کوشن کی تی اس کا اور بوں اس شہر کی جول جبلوں جس یا تی سال کا اور بوں اس شہر کی جول جبلوں جس یا تی سال کا اور بوں اس شہر کی جول جبلوں جس یا تی سال کا عرصہ پر لگا کراڈر گیا۔

اولادنہ ہونے کی محروی نے اس کواور حزہ کو سمندر کے دو کنارے بنادیا تھا جوساتھ ساتھ چلتے ہوئے ۔ بہت دور ہوتے ہیں اورای دوری نے اس کے دل میں شک کے ہیں اورای دوری نے اس کے دل میں شک کے بہا ہ فتی ہوئے میں اور کی میں میں کے دل میں شک کے دیا ہ فتی ہوئے میں کے دل میں شک کے دیا ہوتے ہیں اور میں شاور درختوں نے دیکھتے ہی و کیمستے میں کے میں کے دیا ہوتے اور پھر تناور درختوں کی شکل اختیار کر لی تھی۔

اب وہ جاہ کر بھی نہ تو ان کو کا ث علی تھی اور نہ عی ان کی جر وں کو زیمن سے تھیج کر تکال علی

تمی، وہ کراچی سے لاہور دالیں آ می تھی اعصاب حکن سفراس نے کرتولیا تھالیکن اہمی بھی اعصاب چک کے تنے، اولاد نہ ہونے کا تم کسی بہاڑ سے م کا تھا جودہ ہمہ دفت سی تھی لوگوں کی با تمی ، منی خیز جملے اس کواورزیادہ اذبیت میں جملا کردیا کرتے تنے۔

لا ہور آنے کے بعد وہ افشاں سے ملنے آ
گئی جو کہ نہ مرف اس کی دوست می بلکہ نے
والا فلیک بھی اس کا تھا، اسے دل کی بھڑای
تکالنے کے بعد افشاں کی لی وشقی نے اگر چای
کا حوصلہ می حد تک بلند کیا تھالیکن ما منے میر پر
رکی گھڑی نے اس کے او ممان خطا کر دیئے تے
سے تھڑو کی گھڑی ہے، اس کے ذہین میں خطر ہے
کے بیک وقت کتے تی الارم بجے تنے یا بیود کی
تی ہے؟ لیکن افشاں کا شو ہرتو دوئی ہوتا ہے وہ
اپن اکو تے نئے کے مماتھ بہاں ہوتی ہے تھر
بہاں مردانہ گھڑی کا کیا کام ،اس نے اپنے ذہین
بہاں مردانہ گھڑی کہ جمڑو نے آئ گھڑی بہنی تھی یا
بہاں مردانہ گھڑی کہ جمڑو نے آئ گھڑی بہنی تھی یا
بہان مردانہ گھڑی کہ جمڑو نے آئ گھڑی بہنی تھی یا

افشاں اپ دوسالہ بنے کودود مد باری حمی اوروہ بیای نظر دل سے اس کے گل کو تھنے کود کم ری حمی اس پر تفقی باندھ کرد کھتے ہوئے اس کے ذات سے حمز ہ اور کھڑی کی بات محومول تھی۔

اس کا بیا بہت خوبصورت تھا، یا پھر دنیا کے مارے بچا ہے تی حسین ہوتے ہیں بھٹا کہوہ تھا، افغال پچاس کو پھڑا کرا ہے شوہر سے مو گفتگو ہوگئ تھی جس کی کال آئی تھی اور وہ اپنے کس کی صدت بچے کے وجود بی اتار نے تھی، بچراس کے کس پر بوکھلا افغال نے رویا شروع کر ویا کین وہ دیوانہ واراس کو چوہے گئ تھی بہاں تک

حنا (213) ابريل 2015

رہے ہو، چوڑ دو جھے برے حال پرائی دنیا ش مت رہو۔"

"كون كا دنيا كهال مت بول شراء شرادا دن تمهار من يحيي بها كما بول اورتمهار من المراح في بها كما بول اورتمهار من المراح في بيل المراح في بيل ديم في المراح في

اس کا رورو کر برا حال ہو گیا تھا، اس نے اپنا بیک کپڑوں سے بعرلیا تھا، سہا کن وہ جو پیا من بھائے۔

ووقونہ ہا کن کی اور نہ ہا کن کی اس کے ہروقت کے فکوک نے جڑو کے ول شی اس کے لیے رہا ہا تقام بھی خم کردیا تھااب قواس کو ایسا گئے لگا تھا ہیں و بہتے پائی میں کھڑی ہو پائی اس کے قدم می تیس دے رہا تھا، اب جھے چلے جانا جاہے، وہ میرا نیس ہے وہ میرا نیس دہا تھا اس کو کھڑی میں دے رہا تھا، اب جھے چلے جانا جاہے، وہ میرا نیس ہے وہ میرا نیس دہا تی اس کو کھڑی ہیں دے کی نہ سکون نہ خوجی اور سب اس کو کھڑی ہیں دے کی نہ سکون نہ خوجی اور سب کوئی احتمال کر دہا تھا، وہ جمرم نی کئیرے میں کوئی احتمال کر دہا تھا، وہ جمرم نی کئیرے میں کمڑی تھی سامان اختا جی تھی رخت سفر کی تیاری کھڑی تھی۔

زاد راہ میں انسوں، حسرت اضطراب تھا اور کھی جی بیں ،اس کے آنسو تھے کہ تھنے میں ہی آئے پر مجبور کردیا تھا۔
''کک۔۔۔۔۔ کیا ہوا ہے الوینہ'' افشاں
نے سرائمگی سے پوچھا۔
'' کچھ نیس شاید بھول گیا ہے جھے۔'' اس
نے انتہائی بیار سے اپنا ہاتھ اس کے چھرے پر
پھیراافشاں نے آگے بوجہ کراس کوا ٹھالیا۔
''جماد بھائی کب آرہے ہیں پاکستان؟''
بعد بھری ساس رہنے کے لئے آری ہیں۔''

منجی اس کا موباک بجاء حزه کی کال آری منجی وه فخک کی وه کمر آچکا تھا اور اس کو بلار ہاتھا وه مرصت سے کمر آگی حزه کی کلائی میں کمڑی نہ و کم کے کراس کے خوف خدشات ایک بار پھر تناور ہو کیکے تنے۔

اس نے انتہائی بددلی سے کھانا بنایا حمر و ٹی وی د کھرر یا تھااس نے کھانا اس کے سامنے تقریباً چا تھا، وہ تجرسے اس کود کھنے لگا تھا۔ ''کیا ہوا ہے؟''حمر و نے پوچھا۔ ''کیا ہوا ہے؟''حمر و نے پوچھا۔ '' کھونیں۔''

'' کمانا تو کھا لو۔'' حزہ نے اس کا ہاتھ اڑا۔ ''جیس، جملے بھوک جیس ہے۔'' اس نے

ا پنا ہاتھ جھوڑایا۔ ''کوئی ناراضکی ہے؟'' وہ اس کی آنکھوں میں جمائے تے ہوئے بولا۔

''نہیں۔'' الوینہ نے بامشکل اٹی آنکسیں جمیکا ئیں آنسو ہاہر آنے کو بے چین تھے۔ ''نہاؤ مال۔''حمز و نے لاڈ سے اپنا چرواس کے ہالوں میں جمیایا۔

" کونس ہے۔" وہ نے داری سے اولی۔ " بلیز۔" مزہ نے بھی لیجے میں کیا۔ " کچھ میں ہے کیا تو ہے، کیوں تک کر

حمر 214 البابل 2015

Scanned By AMIE

کیل آ رہے تھے۔ والہی کا سفر احصاب فٹکن تھا ابھی سے حوصلے ٹوٹ رہے تھے،اس کے قدم افٹاں کے فلیٹ کے مماشے خود بخو درک مجھے۔

وہ آخری باراس کے گل کو تھنے ہے سے ملتا چاہتی تھی ، اس کا آخری کس اپنے ساتھ لے کر جانا جاہتی تھی ، اس نے اس کے فلیٹ کے قریب جاکر اپنا بیک رکھ دیا فلیٹ کا دروازہ کھلا تھا، ادھ کھلے دروازے سے اس کو ڈراکٹنگ روم کا مظر

صاف نظراً د با تمار

عزه بینا شاس کی کودیش خماطی مک رہا خماء آء آج بینیا قیامت کا دن شاس کے لئے قیامت کادن تھاءاس کے سارے ایمام حقیقت کا روپ دھارے اس کے سامنے تھے، اس کا دل پہلیوں سے باہر تکلنے کے بہتا ب تھا۔

وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح نیجے بیٹے می آگھوں کے آگے اندھرا جھا کیا تھا، دھندلائی ہوئی آگھوں سے الر، مے حزہ کو اپنے قریب آتے دیکھا تھا۔

جبال كو دول آيا و حره ال عارب

بذربيناتمار

" كاش من مر مانى، آه مرنا مى آمان البس-" آنسو تفرا ممون كى باژي و ژو ژو بابرالدر ب تفرا ال ك آنسو بو چور با قا، اس نه اس كا باتمو جنك د يا اورا توكر بيشي كى -سهاك لف چكا تها، كود برى نه بوكى تمى ايك ورت كى الميه و د كو بحرى داستان اس سے زياده سفاك اور جر تاك بيس بوكى تمى -

"كمال جارتى مو؟"اس في اس كابازو

کڑلیا تھا۔ "اپی زعرکی میں اپنے صے کے تم سمینے حہیں تمیاری خوشیوں کے والے کرکے، جاری

ہوں میرا ہاتھ چھوڑوتم آزاد ہوا بی ہرخوتی کے لئے۔ "اس نے اعلی ظرنی کی اعبا کردی تھی۔ "تم کیا تھتی ہو، میں افشاں ہما بھی کے پاس کیوں جاتا ہوں؟" اس نے آئی برواچکا کر یہ جما۔

پوچھا۔ "میں اسے دنوں سے حش ویٹے میں جلاتھا آخرآج میں نے فیصلہ کرلیا تھا۔"

"بي فيسله المارى زعرفى من بهاري كركر آئ كاتم و مجينات وه بول ربا تفا، وه تاسف سے اس كو د كيررى تمنى آتكموں سے خواب نوج كروه شئے خوابوں كى طاش من لكلا تھا۔

مرددنیا کی سب سے سفاک قوم ہے ہے حس جو اورت پر حکر انی کرتی ہے اس کو تھوم بنائی

| 3  | SAN | 2              |
|----|-----------------------------------------|----------------|
| Ş  | اجهى كتابين                             | SASA<br>SASA   |
| Ę  | پڑھنے کی عادت ڈالیں                     | Ę              |
| શુ | ابن انشاء                               | Ş              |
| Ş  | اوردگ آخری کاب                          | -Ş             |
| Ş  | فماركتهم                                | Ş              |
| Ş  | دنياكمال به مسلم                        | Z              |
| Ę  | آواده کردگ الزی                         | $\mathfrak{D}$ |
| Ş  | اين بلوط كاتفاتب على 🗱                  | E              |
| ₿  | 数 とれる                                   | 20             |
| Ð  | المرى كرى كرى المراسان                  | Ð              |
| g  | \$ C.3. 8145                            | Ð              |
| Ð  | \$                                      | Ð              |
| Ð  | \$                                      | Ę              |
| Ð  | رل وخي                                  | 2              |
| Ş  | لاهور اكيدمي                            | Š              |
| Š  | چوک اور دو پاز ارلا مور                 | 3              |
| \$ | 042-37321690, 3710797:シナ                |                |

منا (215) ابريل2015

ہے اس برائی اجارہ داری قائم کرتی ہے اور پھر
بھی اس کو سکین بیس لمتی اس کی ظلم وزیادتی کی
کوئی اختا بیس ،اس کی جفا کی کوئی اختا بیس۔
وواس کور تھے ہاتھوں پکڑ چکی می اور پھر بھی
وود بدہ دلیری سے جموث بول رہا تھا، کی نتیج پر
حیثے کی بات کررہا تھا۔

اب ہم خوش رہیں کے ہماری زعری شی روشی آجائے کی وہ چک رہا تھا اور الوید م سے غرصال ہوری تھی ، وہ اس کوتار مکیوں میں دھیل کرکس روشی کی بات کر رہا تھا؟ وہ حواس باختہ ہو چکی تھی اس کا جسم خزاں رسیدہ سو کھے ہے گی ماند لرز رہا تھا۔

باہر نیل ہو رق تھی اور وہ والہانہ نظروں سےاس کود کیدرہاتھا پہلی باراس کا استحقاق بحراہر ہرانداز تکلیف کے علاوہ اور کھوٹیل دے رہاتھا، وہ اس کو اپنے کمس سے تواز رہاتھا اور وہ طوطاً کرماناس کا وجود پر داشت کرری تھی۔

" ہاری زندگی آواز دے رسی ہے؟" اس کی سرکوشی اس کا لبو حزید پراشتعال کر رہی تھی

کول تمی کہ کم بی بیس ہوری تھی۔ وہ ان کا استقبال کرنے کو بے تاب تھا ،اس کو چھوڈ کروہ ہا ہر کی جانب لیکا تھا ، اس کا جی جاہ رہا تھا کہ اس کے پیر مکڑے اپنے ناکرہ گنا ہوں کی معانی ما تک لیے وہ ما تک بھی لیتی لیکن معاف

کرنے والا کرے سے جاچکا تھا۔ وہ کسی بچے کی طرح دھاڑے مار مارکر رونے گئی تھی کرے میں چیدنفوں داخل ہو تھے تھے اس نے اپنا سر کھٹنوں میں چیپالیا، پھر سر اٹھایا، آنسوؤں کی دھند میں اپنی چیٹوں کی آواز میں وہ کچے نہیں سننا جاہتی تھی، کچے دیکھنا نہیں جاہتی تھی۔

اس کی چیں تھی تو ایبا لگا بیسے اس کے ساتھ اس کے میں کوئی اور بھی شریک ہو، اس نے آنسو پو تھے اپ قریب نظر دوڑائی، ایک گل کوتھنا اس کے قریب لیٹا رو رہا تھا اور اس کے قریب قریب میں مقا ور اس نے قریب میں مقا اور اس نے گر میں مقا اس نے پھر فور سے دیکھا وہ افغال کا پیرٹیس تھا اس نے پھر فور سے دیکھا وہ افغال کا پیرٹیس تھا اس نے پھر فور سے دیکھا وہ واقعی اس کا پیرٹیس تھا اس نے پھر کراس کے پاس آبیٹھا۔

"يهارايك

" مارا مرف مارا" حزه نے اپنا سرائی کے کند مع پردکھا، اس نے بیٹن سے عزه کی جانب دیکھا۔

"میری جان جھے آئے میں ہے میں ہے میں جانیا ہوں تبارے ایہام کو تباری براجمن کو تبارے ہر شک کواس کئے میں نے نیملہ کیا ہے کہ ہم بچہ اڈا پٹ کر لیں، میں افشاں بھا بھی ہے ای کی ہات کرنے کیا تھا، ان کے وسط سے مینم خانے ہات کرنے کیا تھا، ان کے وسط سے مینم خانے سے اس کولیا ہے لیکن رہیم تبین ہے۔"

"يه مارا بينا ع؟" الويد ن يح ك

چیرے پر اتھ پھیرتے ہوئے ہو چھا۔ "انگل سے ہمارا ہے۔" حمزہ نے بچہ اس کی گود میں ڈال دیا اور اس کو نگا کہ کل کا تناہ کی خوشیاں ایکدم سے اس کی جمولی میں آگئی ہوں۔ "اب جھے نہ بھول جانا۔" حمزہ نے سرگوشی کی اس نے مسکرا کرنئی میں سرطا دیا۔

و محز ہ کو کیے بھول مکی تھی اس نے تو اس کو اس کی ذات کا مان نوٹایا تھا، نیچ کی قلقاریوں کے ساتھ وہ دونوں بھی ہنس دیے تم کے بادل ایکدم سے الویند کی زعر کی سے جیٹ کئے تھے۔ ایکدم سے الویند کی زعر کی سے جیٹ کئے تھے۔

\*\*

حَنا 216 الإيل2015



جب آب كومعلوم مواكدآب كى زعركى بمقعد ب،اس كاكوني مقصدتين رما، جب بر طرف سے آپ کوناکای کی امید ہویہ پہلے سے معلوم ہو جائے کہ آپ کی زندگی میں آھے کھ میں کر علیں مے، ملکہ آئے تو دور کی بات ہے آب ابھی ہے زعری کو عمل طور پر بسرتیں کر رے، النا زندگی آپ کو بر کردی ہے، زندگی بہت آ کے لکل کی ہے اور آپ بہت بیتے رہ کے ين است يتي كراب ليك كرزوك كا باتد تعامنا یا اس و تعام نہ سیس ، دور کراس کے برابر کہنے کی كاش كرين و مد ك ال كرين و بركياك

ووآج مرزعر كالم على موجانے كى صد تك بول ری می واس کوانی بات مجمانے کی کوسش کر رى كى كروه جو يك كيدرى بودى كا بحر اس کے مقابل مجی راحم حیات تھا، جس نے بار ماننا توسيكما ع تبيل تما ( مالانكدوه بجيلي آدم مخنظ سے اے کونس کرنے کی کوشش کرد ہاتھا اورائجي تك ما كام ربا تما مر يحر يمي اساميدهي كدوه تعق كوعلاج كے لئے باہر جانے كے لئے راضی کرلے گا)

می وہ خاموتی ہے اس کی بات سنتارہا مرطويل سائس ليت بوع بولار " من حيات! تم زعرى كو ميد ميكيوي كول لتى مو؟ محى اس كے يوزيلو سى سوچ ليا كرو، تعوير كے بيشه دوري موتے بي مرتم میشداس کا النارخ دیمتی موسی تم کوزندگی ہے اتى ير ب،ائى بزاروى موتم زعرى سـ وهاس مجمان والاعازي بول رما تعا " مر .... " شنق حات اسمى شايداس كى بات كو بحديث مارى كى \_ "آپ نے اسی زعری کوتریب ہے اس

ویکھاناں،ای کے بیماری باتی کردے ہیں، آب راوزندگ مداے مران دی ہال جی میشداس کی فعور می بولتے ہیں بھی مجبوری اور ب بی ہے آپ کا واسطریس پڑا راحم حیات ای لے زعری بدا تا ہو لئے میں میشداس کی سائیڈ ليتي سي "وه بولت بولت تعك كي توسون ير دیدے کے سے اعداز میں بیٹ کی اس کی آواز مرا ی فی می اور راحم حیات بعلا کب اس کودهی و مکیه سکنا تھاوہ تو اس کی خوشیوں کے لئے سب مجھ کرنے کو تیارتھا، مروہ می کہ مان کرنے دی می سو اب بھی اس کوشکت ساد کھ کروہ تیزی ہے اس کی جانب آیا تفااوراس کا باتھ تفام کراب وہ نری

ے بول رہا تھا۔ "و يموسنق! كول اتنا يريشان موتى مو؟ خود كو اتنا وس بادث كرتى عود على مول نال تمارے ساتھ اور چرمب سے بوھ کردہ جوادی بینا ہوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ كى يداس كى صت سے زيادہ او جو ميس والاً دك خيل ديناه تم يول به محول جاتي مو؟ د مكنا تم بالكل تعبك مو جاد كا-" وه دهرك دهرك اے دیلیس کرنے کی کوشش کردیا تھااوروہ بس فاموثی سےاسے سے جاری گی۔

ایں نے جب سے ہوش سنجالا تھا، خود کو بے صفاعی اور محبت کرنے والے رشتوں کے درمیان بایا تما، وه این مان باب کی اکلونی اولاد می اس کے پایا سی عرحیات ایک برس عن مے اور اے بوے بھائی تو بن حیات کے ساتھ ال کر برنس کرتے ہے ، تو بنی حیات کے دو ہے تے ایک بینا اور ایک بنی ، بنی کی شاوی مو چکی می اوروه اين الل خاند كي مراه امريك شفت محى، اس کے بعد بیا تھا رائم حیات جو کے تعلیم ممل

كرنے كے بعداب يرس من اسے بايا كا باتھ -1361 Lt

راحم حیات، حقق حیات سے مین سال بوا تھا، تین حیات اکلونی ہونے کی وجہ سے بے مد لا ڈ لی می ، ایم اے کر ری می مورت کے ساتھ ماتھ خدانے اے میرت بھی عطا کی تھی، امیر ماں باب کی اولا دہونے کے باوجود غرور اور محمنڈ جيسي كونى چيزاس شي نام كويس كى -

وہ چیکتی مینا کی طرح سارے محر میں مجرا كرنى كى وكور كم سے بے يرواجرا، خوشيول سے مهلکا آگان جس میں وہ ایک پیول کی طرح رہتی تھی، وہ زعر کی سے بہت خوش اور مطمئن تھی، یوں ى خوشيوں اور محبول كے مشرولوں من جو لتے جیولتے نجائے کب وقت نے کوئی حال جلی

اس دن وہ ہو نیورٹی سے کمر آئی تو اس کے ييك على بهت بخت درد افعاتها، وردا تناشد يدتها کرمنباکرنے کی کوشش کے باوجود بھی اس کی چیخ ى تكلى كى واس فى ما كويكار وقو ما اس كى آوز س كر مجرا كى اور تيزى سے دوڑتى ہوئى اس كے - VE 37-5-

"كيا مواشفق بينا؟" وو تحبرات موت اغدازش او جورى مي مشرت درد سےاباس كآنوكي نقلرے تصاوروه رورى كى اس نے روتے ہوئے ما کودرد کے بارے ش بتایا وه يريشان عي موكني تعين كداجا مك مدكيها ورد ا تھا تھا؟ وہ جلدی سے بریشانی کے عالم میں ڈاکٹر کونون کرنے لکیں ، مراس کا ذہمی اعر میروں میں دوب چکا تھا، رات کواس کی آ کھ ملی تو اس نے سب کوایے کرے عل اسے بیڈ کے اردگروج و یکھا، تو یک انگل، آئی ماما پیاسب اس کے پاس تھے، عمر حیات نے جوشنق کوآ کھ کھولتے ویکھا تو

جلدی ساس کے یاس آئے۔ "اب کیا حال ہے بیا؟" یایا اس کی

پیشانی کوچھوتے ہوئے ہو چدرہے سے، مام بھی اس کے قریب آگئی تھیں، انکل اور آئی بھی ر بیان سے تھے، وہ بب اس سے بہت محبت

كرت تحدده جانت كى-

" فیک موں پایا اب " اس نے بکی ی آواز على بتايا

"مِينًا كَيَا مِوكِمَا عَمَا آپُو؟" ابِ الكل يو جِه

" يد ني الكل جمع كما مواقعا بس اليا عك ى پىيە ئىل ىخت دردا شا تما-"

"كيا ميلي بى ايدا درد بوا قا مجى\_" آئى محت ہاں کے مرس اتھ پھرتے ہوئے او جوری مس

و تبين آني اتنا شدير توتيس بال بحي بمي بلكابلكا ورومونا تفاكريس في بحى اتفاتحسوس بين

"بينا آب كوكم ازكم جميل بنانا تو جا يي تما نال- اب ما ابولس مس

"ماماليكا سادرد موما تفااور خود عي ختم موجانا تناه میں نے بھی سریس میں لیا تا۔" اس نے وضاحت دين موئ كهار

"اجما عن تمارب لئے دودھ لائی مول \_"وواشحة موت بوليل\_

" إلى لي آسي اور ساته على كي كمان كو من لين آسية كار" إلى في يجي س كما تعااور ماما سربلاتے ہوئے چل کی تھی۔

"اجما بينا اب تو خدا كا شكر ي كه آپ عیک مواب ہم چلتے ہیں رائم بھی البی مرین مين آيا تا، جب بم آئے تھاس لے وو پریتان ہورہا ہوگا، ہم اے جا کر بتاتے ہیں۔"

منا (219) ابريل2015

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



آنٹی نے محبت سے اس کی پیٹائی چوہتے ہوئے کہا۔

"الجهابيا خدا حافظ "انكل في مي ال كريريه باته بجيرت او اجازت حابق مي ال "او كراب بيس جلنا جا بي الرشق كر طبيعت محك نه بوئي تو تم آفس ندآ نا مي اور راحم سنبال ليس كر، اب جلتے بي خدا حافظ " انكل، آئي جلے محتے تو وہ إيا كود تمينے كي جو بہت فكر مندے لك رہے تھے۔

"پایا اب آپ کیوں پریشان ہورہے ہیں اب تو میں بالکل تھیک ہوں۔" وہ پایا کاہاتھ تقامعے ہوئے ہوئی۔

"فی پایا کی جان جھے بعد ہے آپ نھیک ہو گر آپ کو مجھ نمیٹ وغیرہ کردانے ہیں ڈاکٹر نے کہا ہے۔" پایانے محبت ہے اس سے کہا تھا۔ "فی پایا تھیک ہے۔" اس نے تائیدی انداز میں کہا۔

اتنے میں ماما رودھ کا گلاس اور ساتھ سینفرد چز وغیرہ لئے آئیں، پھراس نے پاپاک اسرار پرتھوڑا سا کھایا اور اس کے بعد کائی دہر تک ماما، پایا اور و ویاتوں میں مشخول رہے تھے۔

انسان بین جانے کہ آنے والا وقت سب
احیا ہے کا بیغام دیتا ہے یا کوئی بری خبر ہماری
منظر ہوئی، ہاں بس خود کو آئی دینے کے لئے یہ
امید رکھتے ہیں کہ سب احجا ہو جائے گا، مر بھی
میں امید کے برعس بھی ہوجائے گا، مر بھی
ہے اور زندگی میں دکھ اور سکھ ساتھ ساتھ طلتے
ہیں، بیز تمری کا حصہ ہوتے ہیں اور یوں بھی کہ یہ
میں بہتر طور پر جینا بی پڑتا ہے۔
جنہیں بہتر طور پر جینا بی پڑتا ہے۔
جنہیں بہتر طور پر جینا بی پڑتا ہے۔

کوئی بم تھا جو امپا تک بلاسٹ ہوا تھا، اس کی رپورٹس آئی تھیں اور ڈاکٹر نے اسے کینسر بتایا تھا، ماما، پایا کے یاؤں نے سے تو گویا زیمن عی نکل تی تھی، وہ ابھی تک بے بیٹنی کی سی کیفیت

' پلیز ڈاکٹر آپ ایک دفعہ پھر رپورٹس دیکھیں، کہدویں یہ جموٹ ہے ہماری بٹی کو پکھ خیس ہواکوئی بماری میں ہےا ہے پلیز پلیز ڈاکٹر مماحب یہ' ماماجذباتی ہوری تھیں۔

''دیکوس منزغر، ہم نے انچھی طرح چیک کرکے ہی آپ کو بتایا ہے۔'' ڈاکٹر نے انہیں سمجانے والے انداز میں کہا تھا۔

" محرد اكثر صاحب اس كاكوئى علاج تو مو

گا؟ "اب کے پاپاد لے تھے۔ " جی سرجری ہے کرنی پڑنے گی کریا کشان میں بیں لندن جانا پڑے گا آپ لوگ دعا کریں، وعادُں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔" ڈاکٹر نے جواب ریا تھا اور مایا، پاپا ڈاکٹر کی بات س کروماں سے گھر آ گئے تھے اور راحم حیات کو پینجر کی تو کھنے ہی اسمے ووساکت ساہوکررہ کیا۔

''یہ کیے ہوسکا ہے؟ وہ زندگی کے شوخ رقوں جیسی لڑکی اے بھلا یہ خطرناک مرض کس طرح ہوسکا ہے؟'' وہ شاکگ کیفیت میں تھا انجی تک، وہ کتنے ہی لمعے ای کیفیت میں سوچنا رہا چر کچے سوچ کردہ شنق کے گھر آیا تھا۔ رہا چر کچے سوچ کردہ شنق کے گھر آیا تھا۔

المراجعين الكل ، آئى من كويدند بنائ كا كدائ كينسر ب، درندتو دوسوج سوج كرى بريتان موتى رب كي - "وواى لئ الكل آئى كى باس آيا تعاكم تفعيل سے سارى بات كر

و محربینا بہ بات س طرح اس سے جھی رہ عتی ہے؟ آخرا سے لندن بھی جانا ہے آپریش

واكثر نے جو خر البيس سائي تھي وہ تو كويا

"و منتقل بينا! آب بالكل تعيك بو-" ما يان تظرين چراتے ہوئے جواب دیااور مما چکے سے ا بِي ثُمَ آنگُول كوساف كرنے لكيس-" تو پھر يدرد كول موتا ب يايا؟ آپ ما كن ما آخر واكرزكيا كمة بين؟ اب أو میری ریورش بھی آگئ ہیں۔" وہ اب ماما سے

جاتی آپ کو چھے میں ہوا کوئی باری نیس しんとがこじととこしんべく "اورآپ كى رپورش يحى بالكل تفك يى، بدوروان دوائول عظك موجائكا " كركب ماما؟ من فيبلث كما كما كرنگ آ چی میں اور جب بردرد ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے من مرجاؤں کا۔" اس نے عرصال سے کھے

الله شكرے بينا آپ ليس يا تيس كردب مو۔" ماما ماما وال كرره كے تقداس كى بات س

ا تندہ یہ بات منہ سے بھی مت نکالنا ورند من ناراض موجاؤل گا۔" بایانے بارجری وممكى دى مى اورووييا كى كونى بات روكردي بياد ہوئی نہیں سکتا تھا سووہ حکرا کران کے ملے میں بانبیں ڈالے کہ ری گی۔

" مِن وَ زَالَ كُررَى عَي يايا-" " مرآئده فداق من مي بي بات بحي مت

اوکے ماما جیسے آپ کا حکم۔ 'وہ پیارے یا سے خاطب می اور پھر دہ بہت دہر تک مامایا ہے باتی کرتی دی گی۔

اس دن اے پد چلا کہ المایا اس سے کتی يوى بات چيمارے تے، دو موكر اتلى تو يج جانے کے ارادے سے باہر تکل آئی وہ ایمی

-42-61-22 "بال يرة ب كرائ يدك طرح ما كي ....؟" ابحى وولوك يى ياتس كررے تے كشفق كرے من داخل مولى۔ "السلام عليم!" وه خوش دلى سے مسكراتى اور

وعليكم السلام! آؤمينًا جيمُو-" بإيان ات است پاس صوفے یہ جیسنے کو کہا۔

اوہ آج تو رائم بھائی بھی آئے ہوئے

کیے ہیں راجم بمائی آپ؟"اس کی نظر

انجی انجی راحم پر پڑی گی۔ "میں بالکل تعیک ہوں اور تم کیسی ہو؟" "مين بحى الميلى مول دو دن ميلي درد مواتفا مرآج تو تفیک موں پر الما، پایا اسمی تک پر بشان ہیں،آپ عی سجھائے ناں البیس رائم بھالی کہ اب تو بديريان نه مول " وه داحم سے كهدرى

'بان بھئ تم تو اچھی خاصی نظر آ رہی ہو!'' وه بظاہر بشاش بشاش سے کھے میں کبدر ما تھا، وہ بحى مشكرارى تمي ، يون في الحال بيموضوع ختم ہو

رآخرک تک دات اے محر شویدورو انها تھا اور ووشدت درد سے بلبلا اتھی تھی ، ماما پایا اٹھ گئے تے اور مامانے جلدی سے اے دروکی ٹیلٹ دی تھی جو کہ ڈاکٹر نے اس صورت حال میں کھانے کو دی ، اس نے یائی کے ساتھ شیلٹ كهانى تو يجد آرام آ كيااب وو يكي سے تعك لگائے میشی محی اور اما یا یا اس کے ساتھ ہی میشے

'پایا آ فرآپ بتاتے کوں ٹیس کہ جھے کیا مئلہ ہے؟" وہ یا یا سے او چوری می ۔

2015 ابريل 2015

لا دُيج من قدم ركتے بى والى مى كدا بنا تام من كر رک کی ما یایاس کے بارے میں می باتھی کر رے تھے، مانا شایدروری میں اور کہدری میں كريم من سيكي بريات كري محكدات کیے تاکیں مے کہائے کنرے پرلفاینے بی اس کے قدموں سے کویا زیمن نکل کی تھی، وہ ساكت رو كي تحيي وه بالمشكل خود كوسنبالتي ايخ كرے تك آئى تى اور اكلے دن وہ ماما يا سے یوی بهادری سے کمدری گی۔

"آپ نے بچھائی کا بات کیل بتائی؟" المائ اسباب ماتحدلاليا

"جانی آپ بالکل ٹھیک ہو جاؤ کے (انثا

" بان بينا دُاكْرُز بهت پراميد بين بس آپ كولندن جانا يرع كا آيريش موكا اور ماراشنق بينا بالكل تمك موجائے كا۔ "يايا بحى اس كو يتا

" تي ييا مجم يتين ب آب س ک دعاؤں سے میں بالکل تھیک موجاؤں کی۔

" إلكل بينا الثا الله " يايا في اس مار ے کتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے سربدر کودیا تھا اوراس نے مبط سے بہت آنسوائے اغرراتار 22

اور مدوي جانتي تي كد بظا بربنسي محراتي مد الركى اعد سے كتى دكى كى، ماما يايا الكل آئى اور سب كے سامنے جو خوش رہے كا اور جننى بهادرى كاوه مظاهره كرتى تتحى حقيقت مي وواتي بهادر مى مبیں، وہ خدا کے سامنے کتا رو کی تھی، اس دن جب وہ ما ایا یا بی باتیں من کراہے کرے میں والس آ می می کتنے عی کھے وہ خالی وہن کے ساتھ بیٹی ری تھی، بہت دیر تک رونے کے بعد اس نے فیملہ کیا تھا کہ دہ مامایا کے سامنے بھی

-52 JUN

公公公

راحم حیات کو اتی ہے بجولی بھالی معموم ک كزن شروع يى المحي التي تمي نه جائے كب وه اس كدل من بهت خاص مقام بنا كي مى-اب داحم حیات کے لئے می خبر کمی شاک

ابھی تو اس نے اسے ان کے جذبوں کا اظمار می میں کیا تھا اے بہتک کیل بتایا تھا وہ اس سے کتنی محبت کرنا ہے اور یہ کہ معق حیات اے تی ورد ہائی اس نے وہی المایا ہ بات کی تی کدوہ رشتہ لے کرجائی اور مانا بیا ب بات من كركمل المح تحان كالبنا ارادويمي يمي تفاء كدان كے چو في بمائي عرصات كي اكلوني خواصورت بني اوران كى لا ولى يجيى ال كى يهو بے اوراب آئی بری خرنے ان کود ہلا کے د کھ دیا تها، وه يريثان مو كے تصاور رائم حيات موي ريا تما كدوه دل كى يا تمى دل عى ريس كى؟ كياان کے جذبوں کوا ظیار کی مہلت جس کے گی؟ اس نے تو اسمی اسے اس خالص اور سے جذبے کی شغق كو مواتك ند لكني دي محل

وولو كى خويسورت موقع كى عاش شى تما اور بداجا ک ایک دم سے کیا ہو گیا تھا، اسے تو یقین عی بیس آرہا تھا، انکل آئی ما پایا کو دلا سے تسليال دية دية وه اعد سے خود بہت كمزور مو كياتفا وقصرا كياتفار

"رام بمائی آپ نے جمع سے یہ بات كول چميال؟ آب و جم عدك ل بات ميل جمیاتے نے ہر مجے اس عاری کے بارے ش كول فيل بتايا آب في "ووآج راحم حيات سے بوج وری می اوروضاحت دینا موابولا کر محض اس کے کرتم وقعی شہو پریشان شہو۔

حنا (222) ابريل 2015

جانے ہے۔"اس نے بے بس سے لیج عل کیا۔

" محرراح بیٹا ایسا کب تک چلے گا اسے اب بھی دروہوتا ہے اور ہر دفعہ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ ہوتا ہے۔" المائے بتایا تھا،ان کا لیجہ بھیگا ہوا تھا۔

میں ہوں راحم بیا آپ محرایک دفعداے راضی کرنے کی کوشش کرو اے مجاد کراس کا جانا بہت مردری ہے۔' اے مجاد کراس کا جانا بہت مردری ہے۔' تو بین حیات نے رافعہ بیم کوسلی دیے کے

ساتھ عی رام کو بھی کہاتھا۔ "' ٹھیک ہے یا پاش دوبارہ کوشش کرتا ہوں اورائکل آئی آپ بلیز پریشان نہ ہوں سب ٹھیک ہوجائے گا۔' راقم حیات نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہاادر کمرے سے باہرٹکل گیا۔

"شفق حیات آخرتم مان کیوں نہیں جاتیں؟" آج راحم حیات پھراس کے مقابل تھا، اے راضی کرنے کی کوشش کررہا تھا۔

"رائم بمائی آپ نے جھے سے یہ یات اس لئے جمیائی تی ناں کہ میں دکی ہوں کی پریشان ہوں کی؟"اس نے سوالیہ انداز میں یو جھا، رائم نے سر ہلانے پیاکٹفا کیا۔

"آپ نے جھے اتنا کمزور کیوں سجھ لیا تھا کہ میں اتنی می بات کو دل پر لے لوں گی۔" وہ میکی می سکراہٹ کے ساتھ اس وقت راحم سے کہ رہی تھی۔

"اتی ی بات اشفق حیات تم اساتی ی بات کی بات اشفی حیات تم اساتی ی بواید بات کی بات کی بات کی بات کی بواید تم باری بھی ہوا یہ تم ارد تم جو میرے سامنے سب کے سامنے اتنا بهادد نظر آنے کی کوشش کرتی ہوناں اور میں جانتا ہوں کہ تم اتی

"آپ نے سمجھا ہوگا شاید میں اتنا ہڑا تم سہ نہیں یاؤں گی ، تی نہیں جھ میں اتنا حوصلہ ہے کہ میں اپنی بیاری کے یارے میں سکوں کہ جھے کیا بیاری ہے۔"وہ تھی سے بولی۔

''اوکے شغق سوری ہمیں بنا دینا جاہیے تھا حہیں میں ماننا ہوں اپی ظلمی محراب مسئلہ تو ہیہ ہے کہتم مان جاؤلندن جانے کے لئے، و کیمو ماما پیا انگل آئی بہت پریشان ہیں تہماری وجہ ہے تم لندن آپریش کے لئے چلی چلو پلیز۔' وہ اب اسے اصل موضوع کی طرف آرہا تھا۔

( كونكدانكل آئى نے اسے لندن جانے كے لئے راضى كرنے كى ذمددارى اسے سوئى تى سود داس دفت اسے كنوينس كرد با تما۔)

ویتبیں راحم بھائی میں اندن بیں جاؤں گی، جب میری قسمت میں عی بدلکھا ہے تو یوں عی سی، میں بین بین جاؤں گی۔"اس نے قطعیت سے کیا تھا۔

" محرشنق ڈاکٹرز کتے ہیں کہ یہاں رہ کر علان نیں ہوسکا اور پھر قسمت کا لکھا ہمیں خود بدلنا پڑتا ہے۔ " وہ مجھاتے ہوئے کبدر ہاتھا۔ " پلیز رائم بھائی آپ جھے مجبور مت کریں میں بیل جاؤں گی۔ " آپ کے اس نے سخت انداز میں کہا تھا اور رائم حیات نجانے کوں چپ رہ کیا

"انکل میں پوری کوشش کررہا ہوں مروہ مانی عی نہیں عجیب ضد ہوگئ ہے اے لندن

منا (223) ابيا 2015

بهادر مونيل جتنا خودكو يوزكرتي موءتم سبكوايي اس طاہری بہادری اور ہنے مکراتے جرے س وحوكا و على مومر راحم حيات كوميس متنق يس جاسا ہوں تم اس وقت اغررے کتنا اوٹ چکی ہو مرديمو محم يورايفين بكرتم فيك بوجاؤكي بس تم اندن ملى جلو آيريش كروائے كے لئے پلیز دیکھو سب تمارے لئے بہت بریثان ہیں۔' ووحی الامكان اسے راضي كرنے كى كوشش كرد با تفاكروه مان كرندد ي وي كي \_

" تبیں راحم بعائی تبیں اگر میں نے تھیک مونا ہوا تو بہال بھی ہو جاؤں گی اور اگر میں نے اس باری کی وجہ سے عی مرتا ہے تو محر اسی اور حافے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر موت عی میرا مقدر بي وه الندان شي مي آجائ كي اوريهال مجى توكيابيزياده ببترميس بيكه يساعي عي اے لوگوں کے درمیان مرووں۔" وہ بظاہر مسكرا کراس کی آعمول س د کیکر بری بهادری سے کہدری میں اور اس کمجے بیازک یو اڑکی واقعی راحم حیایت کو بزی مضبوط اور بهادر لکی تھی، مگروہ اس کی آنکھول میں چھیلی تمی کو دیکھیے چکا تھا، ہمی

رسان سے اسے مجاتے ہوئے کبدر ہاتھا۔ منتق اکیام مس وائیس کرم دعری کے بر کمے سے خوشیال کشید کرو ، کیاتم میں جا بھیل کہ انكل آئى خوشيول بحرى زيدكي كراري اوران كى ہر خوتی تم سے وابست ہے معنق حیات تم سے ،تم میں جائیں کہ تہاری زندگی کتے لوگوں کے لئے اہم ہے، کینے لوگ ہیں جو جہیں محبت یاب ممل اورخوش و مكنا جاست بين تم سي تعي كرت بين ، آئي الكل ما ايما اور ..... وو كت كتي رك ميا تعا-

"اور كون راحم بماكى؟" وه سواليه نظرول ے اسے دیکھنے گی۔

"إدر شفق من راحم حيات مهين خوش محت ياب اورهمل و مكنا حابتا مون من تم سے محبت كرنا بول معق ـ " وه جولى خوبصورت موقع كى الأش من تفااب اجا يك المهار كرميا تفااور تنفق حیات تو جرت سے کنگ رہ کی می کوئی اور موقع ہوتا تو شاید وہ اس کمیے خود بیٹازاں ہوئی کہ میلو اس کی بھی دلی خواہش می کدرائم حیات اس کا ہو حائے وہ مجی تو شروع سے بی اس کی تمنائی سی دل پہوئیں کب سے اس کے نام یہ بے ساخت دحرُك اثمتا تما، ووتو بس اتنا جائن محى كرشعور ك مزل پیقدم رکھے عادل نے جس کے ام کی، جس کی ذات کی خواہش کی تھی وہ راحم حیات ہے مراس نے آئ تک راح حیات سال ارے من والمحلل كما تعام كروه محت كما على من یدی الا برست والع ہولی می ،خود اے منہ سے اقرار محبت كرنا اور محبت كى بحيك ما تكنا كهال كواره تفااے اور یوں بھی اے ڈرتھا کردائم حیات جو كركن مونے كرماتھ ماتھاس كا بہت اجما دوست بھی ہے، تو وہ کہیں ناراض نہ ہو جا کیں، کہیں اس کے جذبوں کا غداق نیدا ڑا تیں وہ اپنے جذاول كاغراق تبيل بناما جائجتي كمي ، اين وات په اے نام ہرف س آنے دینا جات کی اواب تك فامول كى اوراسامد بين كى راح حيات مجی اس سے محبت کرتا ہے اس کی محبت بیطرفہ حبيس ب، وه يقيناً خوش مولى اكر .....؟ حالات وكماور بوت مراس وتت جالات مختف تصوه دیمی ی بنی بس کر رہ گئی تھی اور پھر چھکی ی مكرابث كرماته بول مي "رام حات! كيا آب س جان كر جم

كيا بارى بي سي كه جانع موع بى آب یہ کدرے میں؟ زندگی پندلیس مرا ساتھ دی ا بھی ہے یا تیں؟ ش تو خود اس دید کی ماند

2015 أيزير 2015

حمہیں جانے کے لئے راضی نہ کرسکیں؟ بولوشن میری مجت بدیفین ہے تال۔ ' وو بڑے مان سے
اس کا ہاتھ تھا ہے ہو جورہا تھا اور شفق حیات اس
مان کو تو ٹرنائیس جائی تھی، جسی اس کے ہاتھ پہ
اپنا دوسراہا تھر کھ دیا تھا اور پیٹریس اس کے ہاتھ پہ
کیا ہوا تھا وہ رائم حیات کے ہاتھوں پہا بنا ماتھا تکا
کررونے کی تھی، رائم حیات نے اسے رونے دیا
تھا تا کہ اس کے دل کا غیار دھل جائے، جب وہ
رونیکی تو ہوئی۔
دونیکی تو ہوئی۔

"رائم بھائی جھے لگتاہے میں زیادہ دیر تی نہیں سکوں کی آپ جھے کہتے ہیں کہ ش اندن چلی چلوں کمر جھے محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں اندن چلی گئی تو پھر بھی واپس میں آسکوں کی۔" اس کی آواز رویے کے سب بھاری ہوگئی تی۔

اوررروسے سے جب بھاری ہوتی ہے۔

''جنی تم کیوں اس طرح سوچی ہو جہیں
کی بھی نہیں ہوگا، تم ویکنا تم آپریشن کروا کے
وہاں سے کامیاب اور صحت مند ہو کرلوٹو کی انتہا
اللہ۔'' وواسے وصل دیتے ہوئے کہ رہا تھا۔

''حرآب جانے ہیں نال کہ جانسز کتنے کم

یں رائم بھائی۔"

"بال جانتا: ول گر بھے فرا پر اور ائی محبت
پر یعین ہے اور ایک بات اور کر اب م جھے رائم
بھائی میں کہوگی او کے۔" رقم حیات نے
مسکراتے ہوئے کہا تھا اور دو مجی بلد اسامسکرا کررہ

公公公

بالآخر راحم حیات نے اسے اندن جانے کے لئے راضی کرلیا تھا ماما اور بیا بھی اور راحم بھی اس کے ساتھ جارے تھے، پھر آپریشن تھیٹر جانے سے پہلے وہ ماما بیا ہے لئے کے بعد راحم حیات کے سامنے اس وقت جیٹی ہوئی تھی۔ "راحم اگرزندگی نے میراساتھ ندویا تو؟" ہوں جو تکر و تیز ہوا کے سامنے رکھا ہوتا ہے، نہ معلوم کون سا ہوا کا جمونگا اس دیے کو بچھا دیے، میں آپ کے ساتھ میں جل سکوں کی رائم حیات، مند ہے ان آپ کو کہ میری زندگی کے جانسز کتے م رو کے میں؟ اس کے باوجود آپ محصالی محبت كااحساس ولاكراورد كمي كرنا جاست بين-وہ راحم حیات کے سامنے کھڑی ان ہے يو جدري مي وه : احم حيات كولوف كا كهدري مي کہ جاتیں ای رون راہوں کی طرف جمال خوشیان، روشنیان آپ کا مقدر مین، راحم حیات نے فور سے اس کی ساری یا تیں تی ، محر دمیرے دھرے سے چانا ہوا اس کے قریب آیا تھا مجر ا مكل لمحال كالماته تقام كركدر إقفا-یں نے مانا کہ یہ تقدر کا لکما ہے الل ميرا ايمان كه دعاؤل في الر موتا ب تم كو ماغول كا يمل جؤان كى حد تك

رم ملی ایم کیا میری محبت به تنهیس یعین نہیں ہے؟ آئی انکل کی محبت میں آئی طالت نہیں کہوہ

عنا (225) ایریل 2015

وه خوف زده تني (اورراتم کي خوابش په ي اب وه اے بمائی میں کہتی تھی بلکہ مرف راح کے لی

ومنروروے کی شنق می خدا سے تہارے لئے زندگی مانکول گا۔"اس نے جواب دیا۔

"راح اكر من زعره ندرى تو ماما يا يا كوحوصله ويح كااور يدويس كول راحماب شي زعرورمنا جائتی موں مرجھے لگاہے میں ایا کرمیں یاؤں لى ، جي لكا يموت جهكو ماما يا اورآب س جين لے گا۔ يہ بات كتے موئ دو آنو でんしい ろりしょうき

"اييا كي ميس موكات منداية مردسيد كموده بہت بہتر کرے گا مجھے یقین ہے ہم سب کی مجت اور دعاؤل كي طافت ضرور رنك لائع كيتم بالكل فیک ہو جاد کی۔"راح حیات نے تری سے اس کے آنسوصاف کیے تھے اور اس کوحوصلہ دیا تھا اور ووغمى المي السي وي مي -

\*\*\*

اس وقت وه آ بريش تحير على حي اور آ بريش جاری تھا، پیا مجد میں بطے گئے تھے، رائم حیات مجی ایں وقت خدا کے سامنے مجدہ ریز تھا اور اس ك زعركى كے لئے دعاتيں ما تك رہاتھا۔

" الله اسے زعر کی وے دے وہ محواول جیسی نازک لڑکی یا اللہ ایسے زندگی عطا کردے دہ توزعره ربنا جائت بزعركى مينا جائتي بياالله توروف الرحيم ب، رقم كرير بيمولاتنق حيات كوزندكى دے دے "وہ كب سے ايك على دعا ماتكے جارہا تفاایک عی لفظ كى محرار كيے جارہا تھا اورادهر ماما جائے تمازیہ میں ای بٹی کی زعر کی کی دعاروروكر ما تك رى كى\_

"اے میرے روددگار! ایے بارے محوب کے مدتے کوئی مجزہ ی کر دے،

دعا تم**ں تو تقدیر بدل دیا کرتی میں شفق کی بھی** تقدر بدل دے اے زعری دے دیے میری مالكيـ" وو ماري رات جاك كروعا كي مالكي ريي سي

اور خدا تو واقعی روف الرجم ہے وہ بھلا کب خال ما تعدلونا تا ہے کی کو پیتر جیس کون ی نیک کام آ کی می اور کسی کی دعا کو تبولیت کا شرف ل کیا تھا كهاس وقت ان كى جمو لى بحى بحرى بيوني مي ،كوني معجزه ی تما جوڈ اکٹر نے اطلاع دی تھی کہ شنق کو

ہوٹی آگیا ہے۔ ''کون کہتا ہے کہ مجز سے میں ہوتے ؟ کون '' کون کہتا ہے کہ مجز سے میں تنم یا؟ مجز سے كہتا ہے كه دعائي تول بين موتس؟ مجرك موتے ہیں اور ای دنیا می ہوتے ہیں بتعق کا فکا جانا آریس کامیاب ہو جانا اک مجر وی تو تھا، جس نے چرے سب کہ پھولوں کی طرف لوٹا دیا تما اور وہ زندگی جیسی لڑی بھی زندگی کی جانب لوث آئی محی ۔ "راحم حیات سوچ رہا تھا اور اس کا ول ایک بار مر خدا کی محبت سے مرکبا تھا،اس نے احساس تشکر سے اک بار پھر آسان کی جانب ديكما تخااور محراويا تخار

\*\*

واليس ياكتان آكر من حيات كي آريس ک کامیانی کی خوشی میں مرمی بہت شاعراری داوت كى، حى ش ب يى داو تق مى كوب نے عی میارک باد دی می مب کھانے سے فارغ موكراب مائة في رب تعيده الماكب افعا كر غيرس بدآئ كى، جهال جائد كى روى ش بورا آئلن جمكار إفاء وومروري ال مظري لَفِف الروز ہونے كى ، اچا كك آمث يہ چوكك كر و كما توراح حيات كمر السيرى و كمدر إتحا\_ "راحم بية ب مجم بالكل بمي يعين ميس ر با که بیری زعری میں اتنا بدا مادشہ و کر گزر مجی

acanned By AMir

چکا ہے اور یہ کہ آپریشن واقعی کامیاب ہوگیا ہے، مجھے لگیا ہے سب ایک خواب ہے۔ "وہ راحم سے کاطب تھی۔

"الله تعالی کی ذات بوی عظیم ہے شفق وہ ہمیں بھی ناامید جیس ہونے ویتا، خالی ہاتھ جیس اوٹا تا اوراس نے جھے بھی خالی ہاتھ جیس اوٹا تا اوراس نے جھے بھی خالی ہاتھ جیس اوٹا یا ہیں اوٹا ہیں اوراس نے میری دعاؤں کو تبول کرلیا، ہم انسان اوراس نے میری دعاؤں کو تبول کرلیا، ہم انسان بی ناشکر ہے ہوتے ہیں ورنہ وہ تو ہمیں اتنا کچھ دیتا ہے کہ جس کی کوئی حدیث میں کہ رہا تھا۔

ویتا ہے کہ جس کی کوئی حدیث میں کے رہا تھا۔

ویتا ہے کہ جس کی کوئی حدیث میں کے رہا تھا۔

ویتا ہے کہ جس کی کوئی حدیث میں کے رہا تھا۔

'' ہاں رائم واقعی بجھے مغروں پر بھی یقین ہو گیا ہے میرا انھان اس کی ذات ہاور پختہ و کالل ہو گیا ہے ، اس نے بجھے زندگی جیسی لامت نے سرے سے دوبارہ دی ہے ، اس کا احسان ہے جھے پر۔' شنق حیات اس لیجے خدا کی عمیت میں پوری طرح مرتبی

رس المحاشق اب تو تهاری زعرگی بے مقصد منیں ری مال۔ ' وہ یو چور ہاتھا۔

" در قبیل ای زندگی نے مقصد قبیل ری داب پی اپی پڑھائی ممل کروں کی اور پایا کے ساتھ پرنس میں ہاتھ بٹاؤں گی یا پھر جاب کروں گی۔" وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ کر بہت خوتی سے کہ ری می اور دائم حیات اس کی سادگی پہنس دیا تھا بھرسوچ کر بولا۔

"اچھا ماما پایا آئے ہوئے ہیں آئ وہ مارے رشتے کی بات کریں گے، بتاؤ مایوں تو مارے رشتے کی بات کریں گے، بتاؤ مایوں تو مبیل کروگ اب کو گی تاری کو گی تاریخ کا مبیل کہوگی تال ۔" وہ او چید مہا تھا اور اس لیے اس کی آگھوں میں بڑے تھے، شنق حیات میں بڑے تو بھوں میں دیکھا تھا اور پھر ملکے سے مسکراتے ہوئے یولی تھی۔

مستیں راحم اب عی آپ کولوث جانے کا میں کیوں گی۔"

"میری محبت کا یعین ہے نال۔" راحم حیات نے اک بار پھر یو چھا تھا راحم نے اس کی استھوں میں جھا تک کرکھا تھا۔

" إل دائم بجمع يقين ہے آپ كى محبت ير، بجھے آو اس ليم سے يقين تھا جب آپ نے بميشہ استھ دوستوں كى طرح ميرا ساتھ ديا، مير سے دكھ سكھ بائے تجمعے جينا سكھايا، ميں آپ كى بے حد محكور بوں دائم \_" فنق نے كہا تھا۔ " محكور بوں دائم \_" فنق نے كہا تھا۔

دو حرد دوستوں میں بہ حکریہ وغیرہ این ہوتا اور یوں بھی اب تو ہم یہ دکھ سکھ ڈندگی بحر ہائٹیں کے مہرخوشی ہر م کواکشا منا کس کے ،آئے والے تمام موسموں کواکی ساتھ جنیں کے افتا اللہ۔" راحم حیات نے پریقین لیج شیناس کا ہاتھ تھام کرکہا تھا، زندگی بھر سے بہت خویصورت ہوگی تھی، وقت ایک ہار پھران پر مہریان تھا۔

انہوں نے خدا پہلیتین کیا تھا اس کی ذات پہروسہ کیا تھا سوخدا نے بھی انہیں مادیں میں کیا تھا، خالی ہاتھ فیس لوٹایا تھا، آج ان کا دامن خوشیوں سے مراہوا تھا۔

\*\*



عنا 227 ابيار2015

## Scanned By AMIE



جھے: ر:وہائے گی۔

ہ زش نے گرم آرم آبلین جمز وعلی کے آگے رکھتے ہوئے کہااور خود بھی ساتھ والی کری پہ بیٹے کر ہ شتہ کرنے گی ، دو بھی آفس جانے کے لئے بالکل تیار تھی ، تینوں بچوں کا سکول اس کے راہے میں پڑتا تھا اس لئے آبیس بک اینڈ ڈراپ کرنے کی ذمہ داری نازش کی ہی تھی ، جمزہ علی کا آفس کائی دور تھا، گر آج اسے مجبوراً آفس سے باف ڈے کی لیولیٹی پڑے گی۔

"اوے میں نیک کر لوں گا، یو ڈونٹ وری "محزوعلی نے کانٹے سے آملیت کھاتے ہوئے کہا۔

''نچر ساری رات جاگتے رہے ہیں آپ؟'' نازش نے حمز وعلی کے چیرے کی تازگی میں بھی آ تھوں سے جھانگی رات کی محسن دیکھ کی محمی، نازش کی ہات من کرایک کیے کے لئے حمز ہ علی کے ہاتھ رکے تھے اور وہ''میوں'' کرکے رہ

ی خواب؟ آپ میڈیس تو با قاعدگ ہے لے رہے ہیں نا؟'' نازش نے پریشانی ہے مگر دھیمے سمجے میں پوچھا تا کہ بچے نہ سن کیں۔

" من ہم پریشان مت ہو، میں ہمتر ہوں اب چلو بچوں، ہری اپ در ہو رہی ہے مما کو آفس سے '' حز وعلی نے نیمیکن سے باتھ صاف کرتے ہوئے بچوں سے کہااوراٹھ کراندر کمرے سے اپنا بریف کیس اور لیپ ٹاپ لینے چلا گیا، حز وعلی کے جائے کے پچھ در بعد ہی نازش بھی بچوں کو

جارول طرف ممثالوپ اندهمرا تعااوراس اند جرے میں برحتی ہوئی آوازی، سرمراہیں تھیں،اس نے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی قلیش اائك آن كى ، فليش لائك كى روشى سے آس و س کا منظرروش ہو گیا واس نے سامنے کی طرف ية آلى آوازول يدرونى دالى اورخوف يواس ک الصيل ميل ليس، مرك بوے سے آمان يل سنكاس تضرابيدار ورخت كى شافيس ببهت تیزی سے میل رہی میں، اس کے دیکھتے ہی ، مُصِح أن شاخول في مرجز كوافي ليب يس ا بیا تھا اور کھ ای در میں سارے کھر کو وعان ي تقى ووفوف سے چند قدم يجي باء کیونکہ ورخت کی شاصیں تیزی سے اس کی طرف بر منے لکی تھیں ، اس سے پہلے کہ وہ وہال سے بھا گتا ہاریک شاخوں نے تیزی سے اسے ایل لید مں لے لیا تھا، اس نے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کی تگر پھر تھک ہار کرا بنا آپ وقت کے رتم و رم پر چور دیا، شاخوں نے اے پوری طرح خود میں چھیاں تھا۔

**nan** 

''فرارنگ!'' حَزُونَکُ تیار ہوکر ڈائینگ نیبل کے پاس آئے ہوئے بولدا اور جھک کرناشتہ کرتی ہوئی اپنی یا کچ سالہ بٹی عشنا کو پیار کیا۔ ''گذ مارننگ پاپا!'' اس کے دونوں بیثوں آٹھ سالہ عارب اور دس سالہ جواد نے جوابا کہا۔ ''جدی جلدی ابنا ناشتہ فتم کرو ہتم لوگوں کو سکول ڈراپ کر کے، جھے آفس بھی جانا ہے اور پیز حمز و آئے وانیس ہے آپ ان خیوں کو کیک کر لینا،

منا (228 اپريل 2015

## Seatment By AMIE

تیز رفآری سے چننا پڑتا ہے، ہردن کا آغاز اس روئین اور بھاگ دوڑ سے ہوتا تھا اور انفقام پہ جہاں رات بانبیں پھیلائے سکون کی نیند دینے کو تیار کھڑی ہوتی ہے، وہ رات ہی عمر وعلی کے ڈر کے گھر کو لاکڈ کرتے چلی گئی، غم روز گار کے جمہلوں سے نبرد آز ما ہوتے ہر سوجی، ہر خیال کی پہت چلا جاتا ہے، امریکا جسے تیز رفیار ملک میں، اپنی اور اپنے خاندان کی بقاء کے لئے اس

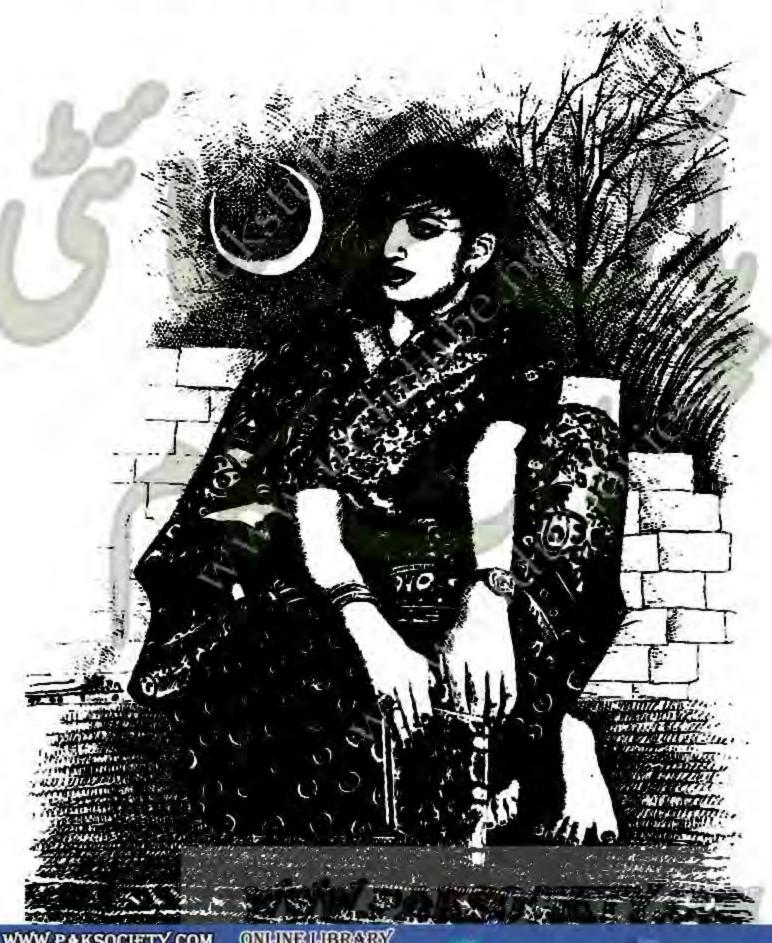

کے ساتھ جاگنے کی ہوتی تھی، ہر روش دن کا اختیام ای آدھی سوئی، جاگی رات کے اختیام پہ ہونا تھا، پچھلے کی سالوں سے حمزہ علی کا بیہ معمول بن چکا تھا، بلکہ اب ہرگزرتے دن کے ساتھ اس خواب کا دورانیہ برجے لگا تھا، بھی بھی نظر آنے والا خواب، اب بغیر کی قطل کے روز نظر آنے لگا

ازش کے بہت زیادہ اصرار اور زور دیے پر جزوعلی، ایک ماہر نفسیات مائکل جونز سے کائی عرصہ سے علاج بھی کروا رہا تھا، جزوعلی کی عمر پاکیس کے قریب تھی مگروہ اپنی عمر سے کئی سمال کم نظر آج تھا، چاق و چوبند اور اپنی صحت کا مکمل خیال رکھنے والاجمز وعلی جسمانی طور پرنٹ تھا، اپنی عنت اور خدادا ڈہانت کی جدوات بہت جلد ترقی سرکے نیویارک شہر عمل کامیاب زعری گزار رہا

ھا۔ اس کی جھوٹی کی دنیا، جنت کی نظیر تھی، مگر پچھلے کچو مرصے ہے مسلسل نظر آنے والے اس خواب نے اسے پریشان اور مضمحل کرنا شروع کر دیا تھا، بقول ڈاکٹر مائمکیل جوٹز کے۔

رہ انظر ہی جسمانی و دہنی طور پر بالکل تندرست ہے، گراس کے ذہن میں کوئی گرہ یا اس بند کھڑی وہ کھول نہیں پا اس بند کھڑی کا دائیا ہے ہوا ہے کہ اس بند کھڑی کا دائیا ہے گادہ خواب کے اس طلسم ہے آزاد ہو جائے گا۔ '' واکس کے سوالوں کے جواب میں بہت تفصیل تازش کے سوالوں کے جواب میں بہت تفصیل تازش کے سوالوں نے جواب میں بہت تفصیل کے زاکر مائیل نے بتایا تھا اور استے سال گررنے کے باوجود وہ گرہ اپنی جگہ آج بھی موجود کی۔ 'موجود کی۔ '

جب جمزه علی اعلی تعلیم حاصل کرنے اور پھھ بنے کی گئن لے کرنیا نیا امر بکہ آیا تھا، دونوں کلاس فیلو تھے، امر بکہ جیسے آزاد ماحول میں اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت گزارنے والی نازش کو میدوجیہہ محتتی اور ذہین لڑکا بہت پیندآیا تھا۔

جیے جیے وقت گزرتا گیا ، تمز ہ فی کی شخصیت کے مزید جو ہر کھل کر سامنے آنے گے اور تازش کے دل میں بڑھتی پہندیدگی ، محبت میں ڈھل گئی تھی ، تمز وعلی کے جذبات بھی مخلف نہیں تھے ، نازش کی شخصیت میں مغربی اغداز اور مشرقی روایات کی واضح جھلک نظر آئی تھی ، والی آف میں سادگی تھی ، والی آف تیمی سادگی تھی ، والی آف تیمی سادگی تھی ، اس کی زیادہ پر اعتمادی تھی کی اس کی زیادہ تر نیبلی امریکہ میں رہائش پذیرتی ، وہ اپنے بھائی جیونی ہیں یا کتان میں رہائش پذیر تھے ، تمر اور آئی اور آئی اور آئی والدین اور آئی کے حیونی ہیں یا کتان میں رہائش پذیر تھے ، تمر والدین اور آئی کے والدین آئی گئی اور ملک سے باہر پھیلا ہوا تھا۔

حزوی کا تعلق بدل کلاس میملی ہے تھا، چھ

ہین بھائیوں میں سب سے چھوٹا اور لاڈلا،

پانچوں ہیں بعائی اس سے عمر میں کائی بورے اور

ہال بچوں والے تھے، اس کی پیدائش کے پچھ

مر صے کے بعد بی لاڈ اٹھانے والی مال خالق مختوبی ہے اس اللہ کے روتے بلکتے مختوبی ہے اس کی بیدائش کے دوقے بلکتے مختوبی کو ایا میاں نے پچھاس طرح سمیٹا تھا کہ وہ بی اس کی ماں بھی تھے اور باب بھی، تینوں بورے بیائی اور دو بہیں بھی اس پر جان چیز کتے تھے، وہ بیائی اور دو بہیں بھی اس پر جان چیز کتے تھے، وہ بیائی اور دو بہیں بھی جہائی گیا تھا۔

ان سب کا ''بابو بچہ' تھا، بھا بھیاں بھی آ کی تو جے، وہ حزوی کی جہائی گیا تھا۔

ابا میاں تھیکیداری کا کام کرتے تھے، جمزوی کی ان میں تھے۔ جمزوی کی جہائی گیا تھا۔

ں پہلے تب بنا تھا کی وجہ سے اپنے بڑے بیٹوں کے لاکھ کہنے کے مصنا (230) البال 15 2015

باد جودا با میال نے کام کرنانبیں چھوڑا تھا، وہبیں عاہتے تھے کہ حمز وعلی کو کسی کی بھی بات یا طعند ہی سنناع ہے۔

من من من کو ہروہ چیز مبیا کی می جو بہتر سے بہتر ین می ، همزه علی ، ابا میاں کو بر هاہ کی اولاد سے بہتر ین می ، همزه علی ، ابا میاں کو بر هاہ کی اولاد سے خش ، دران کا مشق تھا اور کہتے ہیں کہ اولاد سے خش بہت خوار کروا تا ہے ، ایم بی اے کرنے کے بعد حمد وعلی اسکالر شب پہ بر ھنے امر بیکہ چلاگی، تعلیم مکمل کرنے کے فوراً بعد اسے بہت آچی قابل کی تھی جہاں ترقی کے مواقع بہت تھے۔ قابل کی تھی جہاں ترقی کے مواقع بہت تھے۔ مارش کہتے ہی دوران همزه علی نے نازش کو بر بوز کیا ، عابل کی تھی جہاں ترقی کے مواقع بہت تھے۔ مارش کہتے ہی کا خراب کی تھی اور بیند بیری کی سندل کی تھی ، عروفی کے اماری تفصیل بنا کر شادی عمل میں اور بیند بیری کی سندل کی تھی ، عروفی کی امارت باتی تھی کیونکہ کی الحال فوراً پاکستان کی امارت باتی تھی کیونکہ کی الحال فوراً پاکستان کی امارت باتی تھی کیونکہ کی الحال فوراً پاکستان کی طرف سے کی امارت باتی تھی کی دونوں کی شادی سادگی سے ہو آ کے میں میں بارش کی تھ بید رہم فیملی ہی شانل الحال تھی ہی میں بارش کی تھ بید رہم فیملی ہی شانل میں ہی تھی۔ میں بارش کی تھ بید رہم فیملی ہی شانل میں ہی تھی۔ میں بارش کی تھ بید رہم فیملی ہی شانل میں ہی تھی۔ میں بارش کی تھ بید میں بارش کی تھ بید رہم فیملی ہی شانل میں ہی تھی۔ میں بارش کی تھ بید میں بی بی بارش کی تھ بید میں بارش کی تھ بی بی بید کی تھ بید کی تھ بی بیان کی بی تھ بید کی تھ بید کی تھ بی بید کی تھ بی بید کی بید کی بید کی تھ بید کی تھ بید کی تھ بی بی بید کی تھ بید کی تھ بید کی بید کی تھ بید کی ت

حزویلی نے شادی کی تصویری اور مودی ایا میاں کو جیجی تھی، چھ میں بعد حزویلی ، ایک مینے کی حیث کی جیٹی کی جیٹی کی جیٹی کی جیٹی کی ایک مینے کی جیٹی کے حیث کے کر پاکستان آیا تھا، تب اس کا دلیمہ بہت وجوم دھام ہے، سارے رشتہ داروں کو بلا کر کیا گیا تھا، نازش کو سلنے والا مروثو کول بہت شاندار تھا

ان بہت تیزی سے گزرے تھے اور ان دوڑتے ہما گئے دنوں میں والیس کا دن بھی آ پہنچا دوڑتے ہما گئے دنوں میں والیس کا دن بھی آ پہنچا تھا، والیس آ کر وہی تیز رفقار اور مشینی زندگی ان کی منظر تھی، بھر حمز و کو اللہ نے صاحب اولاد کیا، ابا میاں بہت خوش ہوئے گر حمز و کے بچے کو کو دہی کھلا نے کی حسرت دل میں ہی رہ گئی، تصویر ون کے اسے آگے بات نہ بوج میکی اور دوسرے بیٹے کی ک

ولادت کے کچھ حرصے کے بعد ایا میاں بھی چل بسے، نازش کی خراب حالت کے پش نظر حمز وعلی اے چھوڑ کر پاکستان نہیں جاسکتا تھا اور اس کے بغیر ہی ایا میاں کی تدفین کر دی گی ، پاکستان سے اس کارابط کم ہے کم ہوکررہ گیا تھا۔

ان دوڑتے ہوا گئے دنوں میں نازش کی چوٹی بہن کی شادی چوٹی بہن کی شادی کی ناری رکھی گئی، شادی پاکستان میں ہونا تھی، نازش بہت پر جوش تھی، گر منز و علی بہت معروف تھا ان دنوں ،اس کے لئے پہنٹی لینا بہت مشکل تھا، مگر وہ نازش اس کے بغیر نہیں کو پاکستان بھیج رہا تھا، نازش اس کے بغیر نہیں جانا چاہی کی مجبوری کو بھی جھتی جانا چاہی کی مجبوری کو بھی جھتی میں ،اس لئے جیپ کر کئی تھی۔

وہ گھرا کر افعا تھا، اس کے وجیبہ چرے پہ
خوف بہت واضح تھا، ماتھے پہ پید چک رہا تھا،
اس کا تفس بہت تیز تھا، عمرہ علی نے کہری کہری
سالس لے کرخود کو نارل کیا اور وال کلاک پہ نظر
ڈال، جس کے سہری ہندے چک رہے تھے،
رات کے تین ہے تھے، جمزہ علی نے گردن تھا کر
رات کے تین ہے تھے، جمزہ علی نے گردن تھا کر
بہت سادہ اور معصوم لگ رہی تی ،اس کے ہونوں
بہت سادہ اور معصوم لگ رہی تی ،اس کے ہونوں
بہت سادہ اور معام گئے رہی تی ،اس کے ہونوں
کرتی تھی، جمزہ علی نے پاؤں بیڈ سے نے
ہے کا کاس افعا کر
انارے اور سائیڈ جیل سے پانی کا گلاس افعا کر
لیوں کو لگا ہے۔

حواس بحال ہوئے تو خاموثی سے افعا اور وجرے دھیرے قدم افعاتا استے اپارٹمنٹ کی محرکی کے باس بہنیا، نائٹ بلب کی روشی میں ہرجز بہت واضح تھی ، رات کے اس بہر نیو بارک کی جلتی جھی روشنیوں کو دیکھنا بہت بھلا لگ رہا

حنا (231 ابربر 2015

کھ دریکلی ہوا ہیں سانس لینے کے بعد وہ بہت فرایش موڈ میں جاگگ کر رہا تھا، اپنے پہندیدہ گانے کو سننے، ونسلنگ کرنا وہ اپنے مخصوص روٹ یہ بھاگ رہا تھا۔

\*\*

"کیا ہور ہا ہے؟" تمزہ چھٹی کا دن ہونے کی وجہ ہے کائی دیر ہے سوکرا شااور فریش ہوکر لا دُنج میں جلا آیا، عارب اپنی کیا ہیں کولے بیٹا ہوا تھا، جبکہ نازش، عشنا کے ساتھ کی ہوئی تھی۔ ہوا تھا، جبکہ نازش، عشنا کے ساتھ کی ہوئی تھی۔

الكوكراية روم من كياب.

ارش نے تنصیل نے جواب دیا ای وقت مصنا نے اپنے کپڑوں پہ چاکلیٹ گرالیا، بازش اس کے کپڑوں پہ چاکلیٹ گرالیا، بازش اس کے کپڑے تبدیل کروانے کے لئے اٹھ گئے۔
" پایا یہ دیکھیں، ٹیچر نے جھے بہت شاہاش دی آج ہے بات شاہ کریا پ
کے پاس آیا، حمزہ نے مسکراتے ہوئے اس کی نوٹ بک پکڑی، عارب کی ڈرائنگ بہت ایکی نوٹ بک پکڑی، عارب کی ڈرائنگ بہت ایکی توٹ بک کا در اس کے خلیق ذہن کے نئے اور منفرد آئیڈیا ذر سب کو جرت میں ڈال دیتے تھے۔

تحزه منفح بالناءاس كى دُرائنگ د كهربا تها، بر منفح په نبچرز كے تعریفی ریمارس منف، ای وقت جواد نے آواز دی تو عارب'' ابھی آیا" كهه كر كمرے كى طرف بھاك گيا۔

منعے بلنتا حمزہ ایک دم ہی ٹھٹک کر رک گیا،
اس کے ہونؤں سے مسکرا ہث ایک دم ہی غائب
ہوگی، آنکھوں میں سوچ کی پر چھائیاں لئے وہ
بہت خاموثی سے منعے کو گھور رہا تھا، کچے سوچتا، یاد
کرنا وہ ایک دم ہی چونکا تھا، ایک پر دہ ساسر کا تھا
نظروں کے سامنے سے۔

بڑے سے محمد سابد دار درخت کے بنچ کوڑے کچھالوگ۔ بھی بھی ہوتا ہے نال کہ خاموش اور جلتے بھتے سائن اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں اور بہت کبری خاموشی اور اداس میں خاموش اور ساکن منظر مجب تقویت پہنچاتے ہیں۔

حمز وعلی کچھ دیر خاموثی ہے گھڑا دیکھتا رہا، پھر دالیں مڑا اور ایک طائرانہ نظر سارے کمرے پہ ڈالی اور پھر دھیرے جتیا وہ دیوار میں نصب قد آ در آ کینے کے سامنے آ کھڑا ہوا اور آئینے میں انجرنے والے اپنے عکس کوغور سے د کھنے لگا۔

" میں حزوعلی! اپنی زندگی میں کامیاب و
کامران می کوجی ہاتھ لگاؤں تو سونا بن جاتی ہے،
ایسی زندگی جس کا خواب سب دیکھتے ہیں،
خوبصورت ہوی، مین بیارے بیارے بیچ،
ویل سیلیڈ لائف، جسے یہ جنت کا کوئی گلزا ہو
گر ..... "اس نے مہری سائس کی ادر پھر گھوم کر
کرے کی ہر چیز کو قور سے دیکھنے لگا۔

المربہ جنت ہے تواس میں بیدورہ یہ خوف کیما، اتی مت سے نظرانے والے اس خواب کا مطلب کیا ہے؟ بید خواب میری جنت کو ممل نہیں ہونے دیتا، کئی مدت ہوگئی میں سکون کی خید نہیں سویا، تر یکو لائز لینے کے باوجود، ہر چیز ابنا اثر کھو رہی ہے اور یہ خواب ان کیا کروں؟ کس سے اور یہ خواب ان کیم والی کیا کہ وں؟ کس سے ہاتھ بھیرا، کیم والی کلاک پنظر ڈالیا مر جھنٹی واش روم کی طرف ہو ما گیا، کچھ در میں مرجھنٹی واش روم کی طرف ہو ما گیا، کچھ در میں مرجھنٹی واش روم کی طرف ہو ما گیا، کچھ در میں مرجھنٹی واش روم کی طرف ہو میں پنچا، اس کی ہر وہ شرک موٹ میں ہوتا ہے، اپنی صحت کا ممل طیال رکھنا تھا اور بی ہوتا ہے، اپنی صحت کا ممل طیاب کی ہر حیال رکھنا تھا اور بی اس کی کامیابی کا راز تھا، حیال رکھنا تھا اور بی اس کی کامیابی کا راز تھا، حیال رکھنا تھا اور بی اس کی کامیابی کا راز تھا، حیال رکھنا تھا اور بی اس کی کامیابی کا راز تھا، حیال رکھنا تھا اور بی اس کی کامیابی کا راز تھا، حیال رکھنا تھا اور بی اس کی کامیابی کا راز تھا، حیال رکھنا تھا اور بی اس کی کامیابی کا راز تھا، حیال رکھنا تھا اور بی اس کی کامیابی کا راز تھا، حیال رکھنا تھا اور بی اس کی کامیابی کا راز تھا، حیال رکھنا تھا اور بی اس کی کامیابی کا راز تھا، حیال رکھنا تھا اور بی اس کی کامیابی کا راز تھا، حیال رکھنا تھا اور بی اس کی کامیابی کا راز تھا، معمولات میں تبد کی ہیں کی کی کی کروں تھا۔

منا 232 أبريل 2015

دیکنا وہ گری سوج میں کم تھا، بڑے ہے آبائی گھر کے سامنے جب وہ اثر اتو اس کے سارے وجود پہلرزش طاری تھی، میہ وہ ہی گھر ہے جہال کسی نے اس کی آمد کے انظار میں جرکھ میں انظار کے کتنے ہی چراخ جلائے اور بجھائے نتھرتھی اور دالیز پہکائے ہاتھوں کی لرزش اور منتظر منتظرتھی اور دالیز پہکائے ہاتھوں کی لرزش اور منتظر

آ تھوں کے دیئے آج بھی روش تھے۔ حزہ علی کے سارے بہن بھائی اپی آل اولاد کے ساتھ اس کے استقبال کے لئے موجود تھے، نی نسل جوان ہو چکی تھی، جن کا وہ آئیڈیل تھا، آج بھی وہ سب میں منفرداور الگ نظر آتا

اپنوں کے درمیان آکر اور ان سے ال کر حرف اور ان سے ال کر حرف کے حرف کی مشاس اور اس کی خوشہو کیا چیز ہوتی ہے۔
خوشہو کیا چیز ہوتی ہے۔

یہاں آئے بی یا دوں کی بٹاری کمل کی تھی، اس کا بچپن، گر کہیں، جوانی سب ان درود ہوار بھی بت تفا، ہر ایک کی زبان پہیادی تھی، ہا تھی تھیں اور ان ہاتوں کی ابتداء اور اختیام ایک بی لفظ پہ ہوتی تھی۔

ابامیاں؛ ابامیاں یہ کہتے تھے،ابامیاں وہ کہتے تھے، حزوعلی سےابامیاں کاعشق ایک مثال کے طور یہ چیش کیا جاتا تھا، جننی فکر اور محبت ابا میاں کو حزہ سے بھی کی کی اور اولا دسے بیس تھی،اسے سائیکل یہ بٹھا کر سکول چھوڑنے سے لے کر اس کے محانے پہنے، پہنے اوڑھنے تک کا خیال ابامیاں رکھتے تھے۔

حزوعلی کو یاد ہے سکول سے دالیسی پہ اکثر چھٹی والے دن وہ اور ایا میاں گھر سے نکل بظاہر بہت عام سامنظر تھا یہ گراسے خاص بنارہ سنھے عارب کے لفظ ، ایک آٹھ سال کے بچ کی سوچ کتنی شفاف اور مضبوط تھی۔ حمز وعلی کے ذہن میں لگی گرو آج کھل گئی محمی ، اس نے کہری سانس لی اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کرآ تھیں موندلیں۔

اییا کیوں ہوتا ہے کہ بعض دفعہ سامنے کی چیز بھی نظر نہیں آئی ہے اور اییا ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ساری عمر خود سے بھا گتے ہیں اور جب تھا گتے ہیں اور جب تھا گتے ہیں سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں، جس سے نیچنے اور چینے کی کوشش میں ہلکان ہوتے رہے ہیں، مگر اس سے کی کوشش میں ہلکان ہوتے رہے ہیں، مگر اس سے کی کوشش میں ہلکان ہوتے رہے ہیں، مگر اس سے کوشش میں ہلکان ہوتے رہے ہیں، مگر اس سے کوشش میں ہلکان ہوتے رہے ہیں، مگر اس سے کے ساتھ ہوا تھا۔

" یہ لیج گر ماگرم ماشتہ" بازش نے ارے میز پہر کھتے ہوئے کہا، تو حزہ آٹھیں کولٹا ہوا سیدھا ہوکر بینے گیا۔

"میں کل چیٹیوں کے لئے ایلائی کر رہا ہوں، ہم سب مل کر پاکستان جا تیں گے، تم تیاری شردع کر دو۔" حمز علی نے سجیدگی ہے کہا اور نازش کے جیران چیزے کونظر انداز کرتا ناشتہ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔

نازش کولا ہوں اس کے تھر چھوڑ کر دواپے
سر کی غیر جہلتی کار میں کوجرانوالہ کی طرف عازم
سفر ہوا ، شادی میں ابھی بچھدن رہے بچے ، نازش
اور بچوں نے ابھی اپنی شاچک بھی کرنی تھی ، جمزہ
علی کو یہ وقت غنیمت لگا ، نازش کے اصرار کے
باوجود و واسے اور بچوں کواپنے ساتھ نہیں لے کر
جا رہا تھا، وہ جا بتا تھا کہ پہلے خود جائے بعد میں
بیوں بچوں کوسب سے ملوائے گا۔

م وجرانواله شمر کی ترتی کوانی آجموں سے

حنا 233 الربل 2015

位位位

الحلے دن حمز وعلی امامیاں کی قبریہ گیا ، ساتھ ہی اس کی مال کی بھی قبر تھی، کتنی دیر اس کی سرخ ہولی آ جمعیں منبط کی کواہ میں ، کائی در بعد دو وہاں سے اٹھا اور کاریس بیٹے کرڈ رائیور کو ملنے کے

م کھے دور اینے سکول جانے والی سڑک یہ اس نے گاڑی رکوائی جمز وعلی گاڑی سے اترا او آس باس کھیلتے کتنے ہی بچوں اور بروں نے بری شانداری گاڑی سے ایک بیندسم اور شاندار مخص کواڑتے دیکھا تھا۔

سكاني كلركي ماف سليوز شرث اور بليك بدين میں لیوں ، آتھول میں گاسز لگائے وہ دھیرے وجرے قدم افعاتا آگے برھنے لگا، بڑے سے محضاور تاور درخت کے یاں بھی کروورک کیا، کتنے تی کمے یہاں قید تھے۔

"ابامیاں اکثریباں اکیلے آکر بیٹے جاتے تھے، خاص کراہیے آخری دنوں میں وہ اکثریبدل جل كريهان تك بينيخ اورتب تك ميني ريخ جب تك كمر س كونى د عوشتا موا، ومان تك يين بنجا تا، الم مال كت مع كد مح الى درفت ے جز وعلی کی خوشرو آئی ہے، اس کا مس محسوں

حمز وعلی کو برے بھائی نے کل رات بتایا تھا حمزہ علی نے گامز اتارے اور خاموتی سے آگے بره كردرفت كے تن يہ باتھ مجير ف لگا، كھ در بعد ای و ملھنے والول کی آتھول نے ایک

جیران کن منظرد یکھا تھا۔ ایک سونڈ بونڈ مخص دونوں بازوؤں کو درحت کے گرد لینے، دھاڑیں مار مار کررور ہاتھا اوراباميال اباميال يكارر بانقا-وه روتا موا شاندار محص ان جران کن

جاتے اور اس بڑے سے برگر کے ورفت کے نیجے بینے کر ڈھیروں باتیں کرتے استقبل کے خواب بنتے ، و کا مکی شیئر کرتے یا پھر پتائمیں کب کول اور کیے حمز وعلی کے خوابوں میں دیار غیر میں اپنے کی خواہش جاگ اٹھی واسے آج بھی یاو ہے کہاں کے اسکالرشب یہ باہر جانے کاس کر ابامیاں سی در فاموش رہے تھے۔

"يار تھے خود سے كلے لگا كر جو شند ملتى ب تو دور جلا جائے گاتو على كيا كروں گا؟" ابا ميال آذردہ سے لیج می محراکر ہولے تھے۔

"اف اوابا ميان! آج كل تو رابط كرنا كوئي مشکل مبیں ہے، میں اپنی تصویریں وغیرہ جمیجار ہا ہوں گا۔'' مز وعلی نے مجمع ارکہا تھا، اہا میاں خاموش بو محية كه تصويرين المس كالعم البدل الو میں ہوتیں، مجروہ چلا گیا، می وایل نہآنے کے لئے اور ایا میاں دیوانہ وار اس کے خطا، تصویروں کے منظر رہتے، بار بار اینے بیون، یوتے ہوتوں کونیٹ لگانے کا کہتے ، حمز ہ علی ہے بات كرنے كا شوق ،اسے ديكھنے كى حسرت، بردم البيل بي جين رفتي-

حزوعلی کی شادی بھی ایسے بی ہوئی، وہ ما کتان آیا محی تو بہت مختصر دنت کے لئے اور وہ بھی مار دوستوں سے ملنے میں مکن ، اہا میاں منتظر سے رہے اور وہ والی بھی چلا گیا، پھر حمز وعلی صاحب اولاد ہوا ، ایک اور حسرت اس کے بچول کو گود میں کھلانے کی ، جوصرت ہی رہے گیا اس لئے کہ آگے سے آگے بوضے کی دھن میں من حمزہ علی کو اہا میاں کے انتظار کی کوئی برواہ نہیں

آج مجی سب اکشے ہوئے تو سب کی زبان یہ بیای باتیں محیں، جوایک سوئی کی طرح حز وعلى كوچيوري تيس-

عنا (234) ابريل2015

Seammed 1219 AVAILE

نظروں کو کیا بتایا کہ دنیا میں اپنی چھوٹی ہی جنت بنا لینے کے باوجود وہ راتوں کو کیوں سومیس پاتا تھا، اس دن عارب نے ایک ڈرائنگ بنائی تھی، جس میں ایک درخت بنایا تھا اور اس کے نیچے ایک خورت اور تین نیچے بنائے تھے، عارب نے باپ کو تھنے سایہ دار درخت سے تصبیمہ دی تھی جو اپنی فیمل کو ہر سردگرم سے بچا کر اپنی بناہ میں رکھتا

ہے۔ ایک باب خود زمانے کی بخی گری جمیل کر ایخ گھر والوں کو آرام اور سکون مہیا کرتا ہے، اس تصویر کو دیکھ کر حزوعلی کے لاشعور میں لگی گرہ کھل گی تھی ،اسے اپنے خواب میں درخت دیکھنے کا مطلب مجھ آگیا تھا۔

ابا میاں بھی ای بوڑھے تجرکی مانند تھے، جنہوں نے ہمیشہ اسے تحفظ اور چھاؤں فراہم کی تھی، ہمیشہ ای مضبوط بانہوں میں سمیٹا تھا اور ان کے مرنے کے بعد بھی ان کا احساس اور دعا تیں تمزوعلی کے کر درہتی تھی۔

منزوعلی این احساس جرم کو چھپائے بظاہر بہت کامیاب زندگی گزار رہا تھا، گراس کا اندر ایک خوف، ایک ڈر بیرحتی عمر کے ساتھ زور آ ور ہونے لگا تھا، جب جب وہ اپنے جوان ہوتے بیٹوں کی طرف دیکتا تھا، اس کے اندر کا خوف بوری طرح سامنے آئے لگتا تھا، جس طرح وہ اپنی خود غرضی اور بے حس کے ہاتھوں اہا میاں کو چھوڑ گیا تھا کہیں اس کے بے بھی ایسا ہی نہ کریں جو

ویے بی مغرفی معاشرے کی بیدوار تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عمز وعلی کو بھی محسوں ہونے لگا تھا کہ وہ بھی ایک مضبوط وتوانا درخت کی مائند ہے، آج اے اہا میاں کی محبت اور تر بانیوں کا احساس ہور ہا تھا اور بھی ضلش اور بچھتا وا تھا جوا سے راتوں کوسونے نہیں دیتا تھا۔

اسے احساس بھی ہواتب جب وہ خود بوڑھا شجر سفنے جار ہاتھا۔

اس بات کوایک سال سے زائد گزر گیا ہے، حمزہ علی باکستان سے آئے کے بعد بہت بدل کیا تھا، خاص کراب وہ خواب میں ہیں ڈرتا تھا۔ بازش اکثر بہت جیران ہوتی اور حمزہ سے لہ حمد گلتے

" من من السائل و وفراب نظر نبیل آتا۔"

و حزوظی ادای سے مسرا کرننی میں سر بلا دیتا،

مائیل جونز کے علاج کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔

مائیل جونز کے علاج کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔

مزوظی نے بھی اس کی غلط بھی دور کرنے

کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ آج بھی اس درخت کو خواب میں دیکھا ہے، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ اس وہ درخت کو اب وہ درخت بہت خاموتی سے اپنی جگہ کھڑا اب وہ درخت بہت خاموتی سے اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے، اس کی شاخیں جزہ کی طرف تہیں بوھتی رہتا ہے، اس کی شاخیں جزہ کی طرف تہیں بوھتی

بلکہ اب حمز وعلی اس درخت سے لیٹ کر روتا ہے ، مگر دو شاخیں اسے اپنی بناہ میں نہیں لیتی میں ، جس بناہ کو دہ خود کئی سال پہلے جھوڑ آیا تھا۔ وہ بوڑ صافحر تو شروع سے اپنی جگہ موجود رہا تھا، بس حمز وعلی کو احساس نہیں تھا اسے احساس تب ہوا جب وہ خود بھی ایک ''بوڑ ھا تجر'' بنے لگا

نجانے ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپ گھر کے اس ''بوڑھے تجر'' سے ب خبر کیوں ہوتے ہیں؟ اور ہمیں احماس تب ہوتا ہے جب اس تجر کی چھاؤں سے محروم ہوجاتے ہیں اور دنیا کی پتی گرم دھوپ احماس دلائی ہے کہ ہم نے کس کو کھویا ہے اور کس قیت ہے ۔۔۔۔۔!!!

\*\*\*

منا 235 ابريل 2015

## Scanned By AME



(3)

نازیدهمر، پشاور

این مصطفی میلید

نی آخر الزمان مصطفی میلید نے ایک مرتبہ
معرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشا و فرمایا۔

"اے علی! روز اندرات کو پانچ کام کرکے
سویا کرو۔"

اول: جار بزار دينار صدقه دے كرسويا

دوم: ایک قرآن شریف پڑھ کرسویا کرد۔ سوئم: جنت کی قیمت دے کرسویا کرو۔ چہارم: دوناراض کو کول میں ملح کرا کے سویا ل

رو۔

ہنجم: ایک ج کر کے سویا کرو۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند نے عرض کیا۔

الیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وا لہ دسلم بیا امراق

عال ہے میں کیے کرسکوں گا؟ "فرمایا۔

الیارس جی رسورہ فاتحہ پڑھ کرسویا کرو،اس کا قراب ایک قران باک پڑھنے کے جرابر ہے،

قراب ایک قرآن باک پڑھنے کے جرابر ہوگا، وی مرتبہ قیمت کی الاری می استخفر اللہ پڑھ کرسویا کرویہ والوں میں مسلم کرانے کے جرابر ہوگا، چار مرتبہ تیسرا کلمہ مسلم کرانے کے جرابر ہوگا، چار مرتبہ تیسرا کلمہ اس پڑھ کرسویا کروایک جی کا تواب ملے گا۔ "

اس پر حضرت علی نے عرض کیا۔

° ما رسول الشمعلي الشدعليه وآله وسلم! اب تو

یں بررات یم مل کر کے سویا کروں گا۔

القرآن "كياتو في ميس ديكها ب شك الله تعالى كي تشيخ بيان كرتے بيں جوآ سانوں اور زمين ميں بيں اور (خصوصاً) پرندے بھی جو پر پيميلائے (اڑتے پھرتے) بيں،سب كوائي الى دعا اور بنج ياد ہاور الله تعالى جانا ہے جو تجھے وہ لوگ كرتے بيں۔" (سورہ نور، ركوع٤)

(اے ایمان والو! الله تعالی کا ذکر خوب
 کشرت سے کرو اور شیخ شام اس کی شیخ
 کرو ۔ "مورہ احزاب رکوع ۲)

() "اے لوگو! جوابیان لائے ہیں ہیاؤ، اپنے آپ کواورا ہے اہل وعیال کوائی آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پھر جول گے، جس کا ایندھن انسان اور پھر جول گے، جس کے جو بھی اللہ کے حکم کی نافر مانی نہیں کرتے اللہ کے حکم کی نافر مانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی آئیں دیا جاتا ہے، اسے بچالا لیے اس وقت کہاں جائے گا کہ) اس وقت کہاں جائے گا کہ) اے کا کہ ایک ہول ہوا ہی جو ایسی تی نے کر وجہیں تو ایسی ہول کر ہے ایسی ہولا دیا جارہا ہے جیسے تم مل کر رہے ویسی تی ہے " (الحریم)

نجنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ ہے روکا اللہ نے ان کے مل برباد کیے اور جو ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے جو جر پر اتارا گیا اور وہی ان رب کے پاس ہے اللہ نے ان کی برائیاں باس ہے دی ہے اللہ نے ان کی برائیاں اتاردیں اور ان کی حالتیں سنواردیں۔"

حسا 236 الريل2015

Seammed BWAMIE

🖈 ستارول سے روتن رہنے کا سبق ضرور سیمو مگر ستارہ بننے کی خواہش نہ کرو کیونکہ ہیہ راستد دکھا کتے ہیں بمنزل میں ہوتے۔ الله كناه كرنے كے ساتھ ساتھ خداكى رحمت كى امیدر کھنا بدستی کی علامت ہے۔ الله رشت الم ميں موت ان كو يحف كر يق اہم ہوتے ہیں۔ پند وہ انسانی شخصیت بھی کھو کھلی نہیں ہوتی جس میں جذبوں اور انسائی عظمت کے اوصاف مو ہود ہوں۔ جلا وہ مخص ہیشہ بے فیض رہتا ہے جوایتے استاد ی عظمت و بزرگی کا خیال جبیں رکھتا جس سے ایک نقطہ سکھو، اس کی ول سے عزت الله بتناكى كاساته يران مودا تا ي اس كى ب وفائی کے لئے تیار ہونا جاہے، کونکہ تبدیلی کا تنات کاخیرہے۔ ملائندرموان، فیصل آباد دلچپ وجرت انگیزمعلومات 🖈 منگ برو ده برنده ب جواز تو سكا ب محر چل میں سکتا اور میں وہ واحد پرندہ ہے جو جنى رفارے سدها اڑتا باتى بى رفار ے یکھے کا طرف می اوسکا ہے۔ الله بیجیم دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہال عظم یاوں چلنا جرم ہے اور اس جرم پر یا قاعدہ سزادی جاتی ہے۔ الدوے کے بادشاہ اسکس نے اسے بالتو کتے کوایک ریاست کاوز براعلی مقرر کیا تھا۔ 🖈 ساری وہ کونگا پرندہ ہے جو مجھ بھی بول میں 🖈 وسطی افریقہ کے باک نامی گاؤں عمل ایک اليا درخت بإياجاتا بجو برونت كول كول

علينه طارق الابور 0 بھی بھی ہرانسان کو بزے گناہ سے بیخے کی فاطرچيونا كناه بحى كرمايز جاتا ہے۔ 0 امن کی فاختہ وہیں اتر فی ہے جہاں باراور صلح کی دھوپ مجیلتی ہو۔ 0 جو تھ وعدہ کرنے سے بعنازیادہ کریز کرتا بوه وعدے کا تنابی زیادہ یا بند ہوتا ہے۔ () آپ کواس دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ بنى لوث كرميس آنا تو پحرجو ينكى بحى كرنى ب بزے خلوص سے فور آ کرڈ الے۔ زاراعلى منذى بهاؤالدين روتن سطري الو بررے سے مردی ہے، نی اکرم ملی اللہ عليه وآله وسلم نے فر مایا ، اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ میں اینے بندوں کے ممان کے مطابق موں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگروہ مجھے اینے دل میں یاد کرتے تو میں اسےایے ول میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ جماعت یاد کرے تو ش اسے ایک جماعت میں باد کرتا ہول جوان سے بہتر ہے۔ اگر دہ ایک بالشت میرے قریب آئے لو من ایک باتھ اس کے قریب آتا ہوں۔ اگروه ایک باتھ میرے قریب آئے تو عمل دوباتعوال كرتريب تابول-اكرده ميرے ياس چلاموا آئے تو مي اس کے پاس دوڑ کرآ تا ہوں۔ (حدیث قدی: بحواله بخاری، مسلم، ر تدى،اين ماجر) رمشااحمه، لا بور انمول موتی

منا 237 ابريل2015

O جو مخض لوگوں کوعمل صالح کی بدایت کرے اورخوداس يرحمل ندكرے اس كى مثال اس اند مع محص کی ماند ہے ہے کے ماتھ میں جراغ ہوای ہے وہ دومروں کوتو روتنی دے اورخود نه دیکھھ سکے۔ ( علیم افلاطون )

0 تحرير ايك خاموش آواز ب اور فلم باته ك زیان ہے۔(سراط)

ربان ہے۔(سراط) o زندگی کی سب سے بوی بنے نفس پر قابو بانا ب، اگر نس نے دل بر سے بال تو مجھو كدوه دل مرده ب- (ارسطو)

0 کوئی شیشه انسان کی اتی حقیقی تصویر پیش نبیں کرسکتا جھنی اس کی بات چیت۔ (بین (52

0 البي متعلق آب خود مجمد ند كبئي، يدكام آب ك جانے كے بعد موجائے گا-(الدين)

O عمده چيز كو حاصل كرنا كوكي خولي ميس بلكهاس . كوعده طريقے سے استعال كرنا خونى ب-(50)

0 انسان كى عقل كا اندازه غصے كى حالت بيس لگانا جاہے۔(ہولنگ)

O اگر فرور کوئی عمل ہوتا تو اس کے سند یافتہ بہت ہوتے۔(مرد ثربر)

 میری برتکلیف اورغم میں میری مال کا تصور میرے کئے فرشتہ نجات بن کرآتا ہے۔ (ابو الفضل)

O سب سے خوبصورت اور شیریں مال کا بیار ے۔(چارس ڈکٹر) ہے۔(چارس ڈکٹر) شازیہ منگ

\*\*

الله على الله كالله المرف عار افراد ير

الله جيكاور ونياكا وه واحد الرف والا جانور ب جس کے دانت ہوتے ہیں اور وہ این ٠٠٠ - - باتا - - بيول كودوده بلاتا - - - المالي المراقوالد الموالد ال

سب كاخيال رهيس

مدینی علی بوسلمہ نے اسے محلے عمل ایک معيد بنائي تهي، جهال حضرت معاذبن جبل نماز ير حايا كرتے تھے، ايك دن عشاء كي فماز ميں انہوں نے سورہ بقرہ برجی بیقر آن یاک کی سب سے کمی سورہ ہے، پیچے کی مفول میں ایک صاحب تنے جو سارا دن کھیت علی کام کرکے آتے تھے اور بہت تھے ہوئے تھے، معرت معاذ کی نماز ابھی حتم نہ ہوئی تھی کہ وہ نیت تو ژ کر محد ے ملے گئے ،حطرت معاذ کوخبر ہوئی تو کہنے لگے كدوة منافق ب، ال حص في جب بيسالو اے بہت رج ہوا اور حضور کے باس آیا اور حضرت معاذ کی شکایت کی۔

حضور نے حضرت معاذ کو بلایا اور فرمایا۔ " جھوٹی سورتی پڑھا کرو کیونکہ تہارے بھے رامے والوں مل جمائم كالوك موت ہیں، بوڑھے بھی اور وہ بھی جنہیں کوئی کام ہوتا ے بتم كوس كاخيال ركھنا جاہے۔

مهناز فاطمه بخوشاب

يو سے لوگوں كى ياش () تھیتی خوبصورتی کا چشمہ دل ہے اگر بیرسیاہ ہوتو چیکتی آ جمعیں مجھ کام بیس دیتیں۔ (او على سينا)

() محبت کے لحاظ سے ہرایک باب معقوب اور حسن کے لحاظ سے ہرایک بیٹا یوسٹ ہے۔

أحنا (238) الريل2015

## Seammed By AMIR



محریہ بات بھی طے ہے کہ جب دل میں خوشیوں کے پھول کھلتے ہیں يوشام بھي ان گلول کے رنگوں سے SIZ LIE ان مينها! رل کواچی گئی ہے پیکی گڑیل کی ڈائری سے ایک نظم ماری ان سی باتوں ہے زياده خوب صورت بن جنهیں کوئی نہیں لکھتا جنہیں کوئی نہیں سنتا جومونوں تك ميس آتي جو كالول تك نبيل جاتيل زبان كالمس جيو لية انديث ليكت بي جارى ان كى اتى كرن خان: ك دارى سايك هم مَان نُوٹِ عُكاد كُهُ " محبت ووفاكى راه يه چلتے ہوئے بہت دکھ سے ہیں بیں نے اس راہ یہ طلع حلتے مرادل کر فی کر چی بوا اورروح ريز وريزه لين نداد مجمع بدد كه بك دل کر چی کر چی بنوا

نائمة حمن إي دائري سايك عم جانے کون مکر کی چڑیا شاع مندر يرآ بيتى ہے يوني ميس أك مازك في وال اس بیالک سنبرا پیول جیے عشق سفر کی دھول زاراعلى: ك دائرى سايك الم خواہشوں کے سمندر کے سب مولی تیرا مقدر بحول کیج بچول چرے تیرے بمسر ہوں تيرك ماعت كى دمترى يس بحى وه لفظ ندآئے كه دل كوملال بو تری بصارتوں میں ہروہ منظراترے روتن بوصاحب جمال ہو アラシュニアラックはらだ تیرے کیل ونہار تیرارنگ عارض ورخبار امنذني بهارون كي مثال مو یوں اتریں تیرے کئے رحمتوں کا موسم کہ تیرے دعا کوئی حرف مدعا آسانول ہے بھی رد نہ ہو تيراعة م كى دعاؤل ميس شامل ك كاكونى حرف بدند بو كبكشال راستول برهيهم روال رب ميرى دعام كرتيرى عركا برلحه جاودال رب مریم ماه منیر: کی ڈائری ہے ایک نظم کتے ہیں کہ شام اور ادای کا لق كبرا بوتا ب

حَنا (239 أبريل2015

ا گرتم اک قوم بن جاتے توسيدن بحي سنس آنا بحصفكوه بيس كرنا مجھے برسرتورینا ہے مجھے ان سب دکھوں کوائی ظموں میں بھی لکھنا ہے میرے آنسو بھی حاضر ہیں میری بنظم نذرانه مريس كيے برسدون؟ كه بارب يسم من مي تو ال مول سو مال كا د كه جھتى بول بحص علوم باليد وكلون كاتيرى ونيابس مراوا موسيس سكنا تجعى بحى دَلْ كُرفت مان كويرسه بونبيس سكنا يزعي مامتا كواب دلاسه ديامبيل جاسكن بلكى ممتا كواب دلا سه ديانهين حاسكنا ارم آچل: کی ڈائری سے ایک علم "آ -ان كافيمل" بالحول پ متابوں یہ در منوں پر سی کانام کھنے ہے كوني ايناميس موتا trettert اتنا آسال بيل موتا آسان كافيمله ب زيس ييس موتا سارا خیدر: کی ڈائری ہےا یک خوبصورت لظم ول جا ہتا ہے میں بنجاران بن جاؤل برشر برگاؤں ان مر ار ولگاؤں سدايدلگاؤن جي برهي على تیرے بیار کی جو کن بن جاؤں ناچوں میں اپنے دل کی تال پہ باند حوں مشکر واور مرجاؤں برجكه فحفي ذهوند وحوير بارول

اور نه ميدرع F162120120 بلكه د كاتو ان رشتول كاب جولو نے اورجن پر مجھے مان تھا بہت عالی ناز: کی ڈائری سے شہیدوں کے لئے لقم ين كي يرسددون؟" میرے کا نول میں چیس ہیں مير \_ يمعصوم بچول كي میری آعموں کے تاروں کی كرجن كے صلنے كے دن تھے ليكن ان فالمول في ان عديدا تعيل كميلا تفا؟ میرے بچوں سے اس دن"موت" محیل می ميري أنلهون من منظرين يبت بيفاك منظرين ليس بلحري كويس بي ر کہ جن پرموت ملسی ہے میں بستہ ہے کا لی ہے ر کہ جن برخون کے دھے راا میں خون کے آٹسو ک منظر میں ما کیس بین کرتی ہیں میں پھولوں کی لاشوں پر بہت سے پھول رکھے بھے ماؤں کی چینیں رات بھرسونے نہیں دینیں كه من ان سرد راتول من بيكنتول سوچتى بول م برسدد بسکون کی کیا؟ البيس أب إلى تطمول سے؟ من كيسان كر د كاوا ي هم من و حالون؟ فداے او چھنا جا ہوں کہ یارب تیری دھرنی براکر میملم نونا ہے ز مین کیونکرسلامت ہے تیامت کیوں نہیں آئی؟ میں شکوہ کرنہیں عتی جواب آئے گاشکوے کا تنبارا فرض بحي كجه تعا

ایے حالات میں اینا ہوا کون کرے دل میں سو جمید ہول ایوں کے دیتے جب بات بننے کی بھی ہو پھر بھی بنا کون کرنے زعر ہر ایک کو ہے فقط ایل ای بیاری یوں کی خاطم بناؤ مرا کون کرے بياد كل في بي مرا تمون يد بنعاً ركما إلى ورنہ اس کی کہانیاں قصے سنا کون کرے رمشااحمه: کی ڈائری ہے ایک نظم "مروری بات" ذراهمرو كرتم سے اك ضروري بات كرتى ب كدية من كمز بين المين الحمانين لكنا يمال محو كرياتي وبيشة ملى الا عرح بن بمين اس طرح مت ديفو میں ہ ہم تہارے مائے کے کہندیا کس کے توہال بس بات اتی ہے چلوچیوڑ و مجمعی موقع ملاتو پھریتا ئیں ہے ا نازىدىم: كى دائرى سے ايك نقم يونى زندكى كر اردى ہم نے وصل کی جاہ میں فراق کے زندال میں ر محکول کے عذاب جھیلے صحرائة أبله ياءيس تباری باد کے فوص ائي برسائس واردي ہم نے وصل کی جاہ میں يوشى زندكى كزاردي سدالاحل ربى على سدار بثال رے مجريكي حاصل ندبوا 444

ہرسمت محبت کےایے تلعے بناؤں محبت من مراو مى بى جاتے ہيں مين كونى دوسراايها كام كرجاؤن لوگ روتے ہیں محبت کے مزاروں کو يس كمنام ك الي قبر بناؤل جهال پیمل کایرانا درخت ہو نام جس بيا بنااور تيرالكھوا ڈن اوركوني خواتش نهرول ياقيامت بس اک تیرے ام سے پیچالی جاؤں فرحانه خان: کی ڈائری ہے ایک غزل عمل میں اختیار او سر 11 گلہ بجا ہے کہ اِب لا تحر کرو ہے ایسے دوستوں کی دوئی ہے کہ مجی تم حسار عمل جیون سر کرو ورز بی رکتے ہی وہ کے ہیں سم کر كركر كي سم كيت بين جانال مبركرو ا ہے کہ وہ مہواں ہر دل عزید رہیں ورال ہے کب سے دل مرا اس کو تو کمر کرو ریکسیں ذرا اراضکی میں لگتے ہیں کیے آپ كيول من مماع بيني بو جرو ادم كرد ب بإرال مين وه مكن بين كس قدر عِبَالَیٰ کی میری ذرا ان کو خبر کرو کہتے ہو بھولنے کا جو سنتو بیری یہ شرط تم کو بھول جاش تم بھی کر کرو رقیب نہ بن جائے راز دان ہے جو فال کے محن میں کہ ان کا ذکر کرو ساس كل: ك دائرى سايك فول پھول سے خوشبو کو جدا گون کرنے اس قدر سم ظریق بنا کون کرے بل میں بھ جائے گا یہ زندگی کا دیا مرحی میں ہواؤل کی بیا کون کرے یر گا تو ال بی جائے گا محل محل اب اس کا بعد کون کرے سر پہ جو افاد پڑی ایج بھی ہوتے بگا

عنا (242) البيار 2015



تصور عل ميس آنا جابتا كه برداشت ندكر يادُنگا-س: ميار بي لكناب ناراض مو كية آب؟ ع: آپوکيا-ى: چاواجما ب ناراض نيس مو يحي نگا مجر منانا ج: سے تنجا کون ہے؟ وہ او تہیں جس کے یاد کے وتي جلانے كى كوشش كردى مو-دمثااحر 1921

ى: كودية بن م اينامبط كحال طرح = فاموش تیری محفل سے چلے جاتے ہیں ج: زمانہ خور بتا دے گا علی کھ نہیں کہتا سجی یوے افاذ کے عل کھ تیل کہا ى: داسال جب ميل جائي سين عي عدى موت تو محبت كے سلسلے وہاں مشكل سے عى ملتے ہيں واند کے تمنائی اب بھی ہیں بے شک موجود اس لئے پروانوں کے شدائی کم عی ملتے ہیں ج: محبت نے داکول میں کس طرح کی روشی مجردی کہ جل افتا ہے امید دل جراغ شام ہے سیلے س: جتنا میں فاصلوں سے معالی می دوریاں اتی بی مرے مقدر میں لکھی کئیں ج: ای سے کیا ہے قدر دائی کا ہم نے قدر ایل کبال جاتی بہت خوشاب مبناز فاطمه س: عنى كى بعض اوقات ايسائمى موتا ب كمفلا فنی عدانبیں ک جاتی بلکہ موجاتی ہے اب آپ کاکیاخیال ہے؟

---- منڈی بہاؤالدین زاراعي س: سوال كندم، جواب چنا كيا بات ب آپ

ج: اگرآب كو جواب مجمع تبيل آيا تو اس على جواب کانہیں آپ کی عقل کا قصور ہے، سجھ

ى: ليخيرالان كي ..... كرادكر؟ ج: كراو كل بيل مجموك \_

2 سبيلدخان س ایوں بھی ہوا ہے جرم ناحق کے بغیر لکھے ہیں

ج: بي جرم معنى كى مزامرك مفاجات. ي: ان كى يادول كردي على كيول بيل جب دیموں بھتے ہی رہتے ہیں آخر ایا کول ہے 93.16

ج: وتے دل سے جلاؤ مر دیمو جلتے ہیں کہ

س: تیری حیثیت بو حادول گااژ ا کران کی قبر؟ ع: يكس كى قبرك سامت آئى ع؟ لكتاب ك جنگ کے قبرستان تم خراب کرتی ہو۔ س: میار جی مر چیت کی نہ آپ کے خلاص عی كبابى تمامت جائے اي ان كا طرف جه بعالى بان كي؟

ج: اس كوچمور و مينا و تنهار يكتفي بن؟ س: تم كوتصور من لانے كى علمى بھى جيس كرتى ، كمزوردل جور محى مو\_

ج: میں طاقتوردل رکھے کے باوجودتمہارے

عنا (243) ابريل 2015

ج: نہیں تبہارا حال دیکھ کر صت نہیں ہوئی۔ س: كور بى دى كورادرة كے ديكوراتكسس بند Su 24 5 ج: اگر من بھی آسمیں بند کر لینا توجہیں رجم یارخان می بلی ہے کیے چیزا تا۔ صدف عمران ---- حیدرآباد D: 335100? ع: عل نے كب كما بي جموث يولو۔ س: من آج تك آب كوسمح مبيل ياني؟ ج: آب کو بھے بھتے کی ضرورت کیوں پڑی۔ س: كونى دردانوكمادے كيا؟ ج: کی معالج سے دجوع کرو۔ نعمانه لطيف ----س: من موجى مول ..... كالما كما؟ ج: سوچنا بند كرومجه جاد ك-س: عين فين بي آپ آدمي لو محمدار بي كبيل مى مى سل جاتى بى؟ ح: كيال مسل جات يل-س: جلتى كانام كازى اور كمزى كانام؟ ج: وو بھی گاڑی ہی ہونی ہے ذرا تمائی۔ ى: يوچيونو كون مول؟ ج: نعمانه.... بوجوليانا\_ شابيد لوسف ----س: میں میں جی جلومعاف کیا تم بھی کیا کھو کے مس رئيس سے بالا يرا تعا؟ ج: میں نے تمباری ی ( بینس) جدری کر لی س: تھوكورانى كيايزى اين نبز ھاد؟ ج: بيجواب دے كرائي بى نيز حتا مول-ى: ير دل ش و الم والم ななな

ج: ہو کیوں جاتی ہاس بات برجمی تو غور کرو\_ س: جب لسي كي باد سمّائ تو كيا كرنا جاهي؟ جرب كى روتى يى داسترى؟ ج: اس بے لمنا وا ہے۔ س: الركوني آپ كوتبر باغ دكهانا جا بال كيا آب د کینالبند کریں مے؟ ج: آب دکھا میں مے تو۔ س: اكثر ميان روثيان جل جاتي بين، كيون؟ ج: كونى كام دُهنك عدراليا كرو\_ س: مارے حافظ آباد کا کندا نالہ بہت مشہور ہے تو پرکب آرہے ہیں برکرنے کے لئے؟ ج: اب يد علا كرمهين بزباغ كول بندين اب کولی مہیں سزیاع کھا کر گندے تالے ك سركرائي و يي حال موكار ان نا عمد میں سے جوتیاں جانے میں آب ماہرتھور کے جاتے ہیں؟ ع: كياتم نے مقابلہ كرنا ہے۔ ساريون س: وه خوابون من آكروراتي بي كياتجير موكى؟ ج: بدوار نک ہے۔ س: مضح روزے کی کیاف فی ہے؟ ج: كعافي مين ينها وكار س: إرميلا جب ياكتان آئي توسائي تم ف آثو ا كراف كے لئے اس كے ياؤں بكر لئے ج: اس لئے کہ دونوں باتھوں سے تو دہ حمیس پيدري مي س: رحيم يار خان ميس ملك زخول كي كيا حال ع: مرية معمولي تفقيك بوسيع ميتال یے کب آئے۔ ے باہے۔ س: مجی شدک کھیوں کے چینے پر ہاتھ ماراہ؟

منا (244) ابيل2015



مردار جی نے ہو چھا۔ "كياآب كي شادى مو يكى ب رمشااحمر، لا يور

یادوں کے جمروکوں سے جب جمائلی ہیں یادیں م کے بل کو ہم اب فتک سے ای جاتے ہیں ساے بھے مرکرویکس او بھرے ہوجاتے ہیں زم يرانے جانے كے بعد عى ياد آتے يى افشال احمد ، توبه فیک متکمه

آرشد في اين دوست سي شكوه كيا-"مم نے اخبار میں مصوری کے نقاد وارتی ما حب كا تبره برحا؟ انبول في ميرى تمام میفکو برخت عدی ہاوران کی می بلید کرکے

وتم ان كى تقيد كى يالكل يرواه مت كرو-" دوست في مزده آرست كوسلى دى -"ان ک او الی کوئی رائے ہے ای نیس جو ساری دنیا کہدرہی ہوئی ہے وہی وہ این کالم مل لكودية بي-

معكنون شاه، لا بور ایک صاحب ہول میں داخل ہوئے تو ساسنے ہی ایک حسین وجمیل اوکی بیٹمی دکھائی دی، وہ انہیں دیکھ کرمسکرائی، موصوف نے اس مسین

تہارے شہر کا کتا ہوا دیوانہ ہے میں ایک اینٹ اٹھا لوں اگر ہرا نہ کے اس کے بس میں اگر ہوتو کاٹ ڈالے ہیں ك أس ياس كے لوكوں كو بھى يا نہ كھ تہارے شر میں آیا عذاب سے جاناں کہیں یہ دھکا کہیں فکر کہیں یہ تھانہ کے وہ اور بات کہ آئے تھے ذوق د شوق سے ہم يهال سے لوث كر جانا تى اب سمانہ ككے کئے بی جاتے ہو حماب دوستاں اب تک مارے منبط کا تم کو بڑا ہانہ کے بی ایک بارکل جائیں اس شمرے یوں ہم كمبس توكياتمهار فرشتول كوجمي بتانه كلي الا م نے تو سر کے بل چا آئے موائے اپنے ہمیں ہر کوئی سانہ کھے یہ روز روز گ کل کل عذاب ہے اے گل یوں تیر کمان سے چینکو کہ سیج نشانہ کیے زاراعلی منڈی بہاؤل دین

شادي ایک سردار جی کس سای میٹنگ میں گئے جهال چندنمائند وخواتین محی موجود میس سردارجی نے اینے ایک دوست سے احتیاط میلے یو جولیا تھا كيورون سيكيى باليس كرنى والميس ، دوست نے بتایا تیا کہ بی کہ آپ کے گئے بچ یں؟ شادی ہو چک ہے وغیرہ، انفاق سے ایک خاتون سردار جی کے باس بیتی مسردار جی نے ان سے ب كے كتنے بيج بين؟" فاتون نے

2015 ايول 245

دیکھا، ہردروازے ہرجمروکے ہردیوار ہردلان کو دیکھا ایک بارجیس بار باردیکھا لاتحداد بار دیکھا اورآخر میں بھی کی شعثری آ ہمرکر بولا۔ ""کیابولا.....؟"

" مان تشم بهت خرجها مو حميا \_" لا تبدر ضوان ، فيصل آباد

ایک لیڈر کو تقریر کرنے سے پہلے مائیک
درست کرنے کی عادت تھی، وہ جہاں بھی تقریر
کرنے جاتے مائیک کو ضرور ہاتھ لگا کر درست
کرتے، ایک بار الیکن کے دوران ان کے خالف نے جہاں ان کو تقریر کرنا تھی، اس مائیک
میں کرنٹ جیوڈ دیا، تقریر کرنے کے لئے لیڈر
صاحب آنج پرآئے اور حسب عادت جوش بی آ
ماضرین نے ساانہوں نے کہا۔
ماضرین نے ساانہوں نے کہا۔

''میرے بیارے بھائیو، میری بہنوں؟ ہائے میں مرکبا۔'' مہناز فاطمہ،خوشاب

کلنگ کا ٹیکہ ہمارے ہاں اچھے بھلے بدی کلاسوں کے طلب بھی محاورے کی دہ ٹا تھ تو ڑتے ہیں کررے ٹام اللہ کا، ایف اے کے ایک پریچے ہیں ایک طالبہ نے ''کلنگ کا ٹیکہ لگتا'' کو بھی انجلشن کی کوئی مناسم جھا تھا اور اسے بچھ یوں جملے ہیں استعال

" امارے محلے میں سب نے کلنگ کے ایک گئی کے ایک گئی کے ایک گئی اس لئے نہ لکوا کی۔" (امجد اسلام امجد کے سفر نامے" ریشم ریشم" سے اقتباس)

شازية فن ، جعنك

كاردبار

اتفاق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لڑی کو اپنی میز پر آنے کی دعوت دی، جے اس نے منظور کرلیا پھر ہاتوں ہاتوں میں وہ ان کے ساتھ رہنے پر بھی آمادہ ہوگئی، ان صاحب نے ہوئل کے رہنر میں اسے اپنی سز تکھوایا، دوسرے دن جب وہ جانے اسے اپنی سز تکھوایا، دوسرے دن جب وہ جانے می تو ہوئے اور کے جربہت زیادہ تھا وہ گرجے ہوئے اور لے۔

''میں تو مرف چوہیں مکھنے یہاں تھبرا ہوں،ا تنازیادہ بل کیسے بن گیا؟'' مینجرنے جواب دیا۔

" آپ کی سز گرشته دو ماه سے بہال منہری وئی تعیں ۔"

علینہ طارق، لاہور ہمیں تو ..... ایک پاپ تکر کوایک صاحب نے اپنے محر گانا سانے کے لئے بلایا۔ مگانا سانے کے لئے بلایا۔

مگلوکار نے ہوئے اشائل سے ہو چھا۔ "سب سے پہلے کون ساگانا سناؤں؟" "کوئی سا بھی گانا سنا دو، جمیں تو ہڑ وسیوں سے مکان خالی کروانا ہے۔" انہوں نے جواب دیا۔

نازید مستقل مزاج مستقل مزاج کرک ایک فاتون ہے۔ ''محترمہ آپ چھلے پانچ سال سے ہماری نمائش کا نکٹ لیتے وقت اپنی عمر آشارہ سال تکھواتی ہیں، کیاوجہ ہے؟''

خاتون۔ ''اس کئے کہ میں بات کی کئی ہوں۔'' نائمہاحسن سر کودھا تاج محل ''شاہجہان نے تاج محل کی ہر کھڑی کو

حنا 246 ابريل2015

كول بي يركي چود رني مو اتواس كي جكه "بهت خوب، بہت فوب " كمنا جا ہے۔ "دوسرى خالون -WZ

رضوانةعلى ءسابيوال

"آپ کا بحصاب می کرورے میں نے كل اس سے يوجها كرين ايرے حسن كو جار الله اكرم كواور ما في الله علمهين دول تو بتاؤ من نے کل کتے اللہ عدی " آپ کے بچے نے جواب دینے کے 上くとれこしかとは " المين سرآب المرين وب كار"

شرخوار اور ممنوں کے بل طنے والے یے نے سلے لیب توڑا، محرالیں ٹرے تی ٹرالی کے تحث يردے مارى، نوجوان مال نے اسے كود يس افعات موع فعے سے كمار وربس .... ہو کیا فیصلہ تم اس محرے میلے اورآ فری یے رہو گے۔"

زابره أنعنل بكراجي

توبداحر العود

مامول ناكام محبت كابراك دكهسبنا برمال على انجام عدورت رمنا قدرت كابدااتنام يجيدى محوسك اولادكا مامول كمنا

مغرا 0 تب جهلم

ایک فقیرنے ایک راہ گیرے آگے ہاتھ عصلایا تواس آدی نے کہا۔ "معاف كرو\_"

فقيرنے حسب عادت بجرے سوال كيا تو آدى نے كہا۔

"ميرے پاس ريز گاري نيس بوالي ير اليا\_"

فقيرني براسا منه بنايا اوركها\_ "ادحار کے اس کاروبار میں جرے لا مول ڈوب کئے ہیں۔"

تعمددانا بملتان

بارنى ش ايك خاتون دومرى خاتون كويتا رى

مرے بال نے تھے ہیرے کی اعراقی مح من دى بغيرال في ك\_" "بہت خوب۔" دوسری خالق ن نے کہا۔ مرے ای نے ایک واقعی می با

الرديا إورده بمي بغير أن اور لا فی کے۔" کیلی خاتون نے مربد بتایا۔

"بهت خوب.... بهت خوب!" دومری

"أنبول نے تھے ایک ہنڈا اکارڈ اور ڈرائےور بھی دیا ہے اور دہ بھی بغیر کی غرض اور -E&U

"بهت خوب بحق بهت خوب." دومری خاتون نےمبرہلادیا۔

ت بلی خاتون نے ہوجھا۔ "اورتم ساد آج كل كيا كروي مو؟" " بن أج كل تميز اور شائعي محمان وال كاس انينوكردى مون ويان سب سے يہلے بي عمالاجاتا ہے کہ جب آپ ک سے کہنا جائیں کہ

\*\*

2015 --- 247



جنہیں عزیز ایا تھی جو شہر چھوڑ کے دہ کوٹ آئیں محر کس طرح کوئی صورت جمعیائے پھرتے ہیں گئی کہانیاں ہم بھی مجھے سائیں محر کس طرح کوئی صورت رمشااحم میری آنکھوں کے خواب بن کر تم بن بن خوشبو کو جانا سراب بن میری سانسوں میں تیری محم عمل ربنا گلاب بن کر

یں بھی دیکموں کا تہاری زندگی کا ہر ورق تم بھی میرے روز و شب کا ہر شارہ و کھنا

جب يك نه ال كو جايا كم نام عى ريا اک محص میرے نام سے مقبول ہو کیا عالیہ بٹ میری محبیں میرے سلام تیرے نام میری محبیل میرے سلام تیرے نام مری تکاموں کے سب احرام تیرے عام ویموں تھے تو میری رات کا سورا ہو میری حیات ک ہر مج و شام تیرے نام

مجی جو شوخ آلیل سے تمنا جمگائی ہے تصور میں مجھے یا کر یہ دینیا بھول جاتی ہے مبت کے سہرے خواب دیکھے جب کوئی رائی یہ چین جاندنی اکثر ترے سائی ہے

میں چند دن رووں کی رو کر جیب کر جاؤل کی تیری بے وفائی کے درد کو مجول جاؤں گی دستور زمانہ کارساز قدرت بی ہے

Sec. جو ونت فررے تو سینے یہ بوجد بن جائے کچھاس کا حال بھی اس قرض بے طلب کا تھا خود اس کے گھر کی بی دیوار کر پڑی اس پر یہ ان آج ہوا ہے مرا تو کب کا تا

کھلائے رکھنا امید مکلٹن یونمی ہمیشہ اداس چرے یہ زندگ کا جمال رکھنا مثا نہ دینا ہجوم عم میں نشان منزل جنوں سفر میں نمو ک خواہش بحال رکھنا

نوک شمشر یہ یوں ہم نے گزارے کے کان کی آئے سے خوابوں کا گزر ہو جیے كوجرانوال رحيما دهيما خوش إدا خاموش سا احجما لكا کہلی ہی نظر میں وہ محص جانے کیوں انجما لگا حلقہ احراب میں سب سے الگ سب سے جدا کری کری سوچ ش کویا ہوا اچھا لگا

اس سے کب ہم نے ملاقات کا وعدہ طام دور ره کر و اے اور زیادہ جایا یاد آیا ہے وہ کھے اور بھی شدت سے ہمیں بحول جائے کا اے جب بھی ارادہ جایا

ربھی تو کرے کا وہ مخص وفا آخر خم ہو گ ایل ہے ہوا آخر ميرے مركى ديوار ير يه كون لكه كيا؟ كب تك جو ك تم مرك موا آفر؟

حنا (248) ابريل 2015

ہر طرف آپ کی یادوں کے لگا کر پہرے بی کرا کرے میں میٹا تھا کہ مت یاد آئے ع کماں کی بات ہے دل ایسا رکھا یں بہت رویا مجھے آپ یاد آئے اُم عاجرہ ---- الامور کتنا ہم ظرف ہے وہ مخص ہے جے غرور ہوتا ہے تی کن عمل ماہر ہو 99

جب مجمی خود کو سمجماوں کہ تو میرا میں ول میں کوئی رہے اٹھتا ہے میں ایا میں كسي لكليا ہے كوئى ول ميں افر جانے كے بعد اس کلی کی دوسری جانب کوئی رسته تبیس

اگر ہم فیملہ کر لیس کہیں سے کوچ کرنے کا تو محر والی مهاروں کو جھی مور الہیں کرتے ہمیں معلوم ہے ہر جیت بالآخر ہماری ہے سو ہم وقتی شکستوں پر دل جھوٹا نہیں کرتے علینہ طارق ---- الاہور بجا کر آگھ میں نیندوں کے سلسلے بھی نہیں فكست خواب كراب جي عي حوصل بحي نبيل فنا اگرچہ ہیشہ ہوئے کر اب کے وہ رہی وہ یہ ہیں ہیں اس کے جی نہیں وہ یہ ہی ہیں گے جی نہیں

ہر ایک بچر کے خوش تما چلو جان نے می ي ايخ عبد اين وفا كا زوال تما

ا محمول میں آ کے بیٹے می آنسووں ک لبر پکوں یہ کوئی خواب پرونے نہیں دیا دل کو تمہارے نام کے آنسو عزیز تھے دنیا کا کوئی درد سمونے نہیں دیا نازية م ساور وو تياشي جو گزر ڪي

چند دن یاد رکھوں کی پھر بھول جاؤں کی حناناز ---- يعدُّ دادخان لا مرے قریب رہا تیرا نال نہ ملا دور سے سارے نثال تیرے مے

کتے ہیں جب کوئی بیار کرے تو مینداڑ جاتی ہے کوئی ام سے بیار کرے میں فید بہت آلی ہے

من جب ويمول جدهر ديمون محمد ويلمول تو میری آگھ کی بلی یہ یوں تحریر ہو جائے عا تكرنظام الدين ---- ليه جهال بمي جانا آمكمول مي خواب بعر لانا بے کیا کہ ول کو ہیشہ اداس کر لانا می صرف برف روں میں جا او اس نے کیا بب كر آنا لو كتى ش دهوب بمر لانا

بم نے م ہے ہیں اوروں سے ای قدر کہ اب زندگی خود سہارا علاش کرتی ہے خود ہی مجھوڑ دیا دوستوں کو ہم نے لیکن نہ جانے کیوں نظر پھر ملنے کی آس کرتی ہے

منتنى عام ي بات ي سيكن اتن عام ي بات مبين سب کوخوشیاں مل جاتی ہیں میرا حصہ کھوجاتا ہے روماتنور اک ستارہ ٹوٹ کے بھرا خلاؤں میں کہیں اک مسافر کھو گیا ہے راستوں کے درمیاں یا تو ہیں میرے تعاقب میں سرے ہی وسوے یا فقط یا گل ہوا ہے راستوں کے درمیاں

زردیے شاخ ہے کرتے ہیں جبروتے ہوئے سوچھا ہوں سی آرزوں کا مران ہے ہوا محل کئے ہیں جمو کے سے کی چروں کے پھول آج کی شب جاند نکلا ہے روٹن ہے ہوا

عدا (249) الويل2015

تھ کو جایا تو ممر اوقات سے بڑھ کر جایا زیست آسانِ ہو جی عق تھی لیکن ہم نے تیری جامت کو ہر اک بات سے برد کر جایا لائیرضوان ---- فیصل آباد اس کو الفاظ کا ادراک بھی ہو سکتا ہے اس لئے جناب وہ خطرناک بھی ہوسکنا ہے تم جے م کے سندر بی دادتے ہو چلے وہ اچھا سا جرا اک جی ہو سکتا ہے

کنے کو اس سے عشق کی تغییر ہے بہت یرے لے تو مرف آٹھ کی گریے بہت جیٹا رہا وہ پاس تو بیس سوچی رہی خاموشیوں کی آپی بھی تاثیر ہے بہت

تمام رشتوں کو علی تھر پر چھوڑ آیا تھا مر اس کے بعد کوئی اجبی نہ ملا بہت جیب ہے یہ قربوں کی دور بھی
دہ میرے ساتھ رہا پھر بھی کہیں نہ ملا
مہناز فاطمہ --- خوشاب
تیری یاد میں معرع کوئی لکھنے بیٹا میں نے کاغذ پر بھی جمالوں کا گلتالِ دیکھا او نے دیکھا ہے متذروں پر چافوں کو فظ یں نے جا ہوا ہر دور میں انسال دیکھا

ہم کو معلوم ہے کیا دست حنائی دے گا کرب ہوئم کے تو وہ نسل جدائی دے گا آگھ ٹیلم کی بدن کانچ کا دل پیٹر کا اپنے شہکار کو کون آئی مفائی دے گا

مجے اس طرح سے وفا کی مثال دیتا ہوں اوال کرتا ہے کوئی تو ٹال دیتا ہوں ای سے کمانا ہوں اکثر فریب مزل کا یں جس کے یاوں کا کاٹا تکال دیا ہوں \*\*

امانتیں کئی سال تيرى بات گرے لال

زندگی میں ساتھ دینا تو تبیں کرتے پند دم نكل جائ تو كنده ير افعالية بي لوك

پ پ کم مم رہے والے اپنے آپ سے جل کرتے ہیں سوچ مجمو کر فیعلے کا بھیائے بھر کگ کرتے ہیں فرح احن --- سرگودھا دنیا تو کیا خود ہے بھی کرتے رہے کریو جب تک لے کی ہے کی ہے ہیں لے جو بے طلب تھا اس کی ہمیں جہو رہی جو لمنا جابتا تما ای سے تیل مے

خالی میں دل تغیر کے محکول کی طرح اس شمر بے وفا سے وفا کون لے کیا

جے غموں کے ہم ہو گئے عادی سے مرتح سے بی ہولا خود سے لانے اللے میں ماتھ ماتھ چلنا ہے بنا اور ایرنا جی النے ہم میں یاتے اور الرئے للے میں فرحت نعيم --- لا يور بحول جانے کا تو بس ایک بہانہ ہو گا كه يم طور اے ياد أو آنا ہو گا بندہ مٹی سے جو اڑ جاتی ہے قسمت کی بری اس مخیلی عمل کوئی چمید پران ہو گا

نیند میری مجین کر ادائے ولبری سے وعدہ وہ کر رہے ہیں آنے کا خواب علی

یاوں پھیلائے تو پھر دیمی نہیں جادر ہم نے

مدا (250) ابريل2015

## Scanned By AME



| حب ذا كنه<br>ن ت                    | برغرج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مجنی ہوئی لوکی<br>اشاء       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ایک ولہ<br>ایک چکل                  | اجوائن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | T دھاکلو                     | اسیاء<br>لوک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                     | سوڈا<br>کوکگ آئل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 222                                 | the state of the s | آدمایاد                      | فماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| J 40 C . 1 182-0                    | تركي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عائے کا آدھا چچ              | بلدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مع حلکے لیے اور یکے یکے کاف لیس     | بيتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خسب ذاكفته                   | ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مك ل كررك دين بيس بي مودا،          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حب ذائقه                     | 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مرج وال كرامي طرح محول دين،         | تمك مرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ما خاديد چ                   | حمرم معما لحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بال مونا عاب كم بيكن براجى طرح      | (بین اتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | آدمي تعي                     | برادهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ) اب بينكن وهو ليس اور ختك بون      | لک جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | آدهاک                        | كوكك آكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ائن ادھ بہا کرتے ہر الوے پر ذرا ذرا | کے بعدا جوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ایک عرد                      | بياز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                     | سالگادیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | ر کیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بين من كوكك آك كرم كرين واب         | قرائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اس کے قطے کاٹ لیں ، ایک      | ۔ لوی جیسل کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| من ويو ويو كر تلتي جائي كرم كرم     | بيكن بيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ال دایس، اب اس می بیاز       | د چې شي او کتاب ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الخيش كري-                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كاكريس، بعراس عي باق         | وال كرباداي رعك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| آلواور دهنيا                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كر موس مانى كالجميشادے       | ب سالے ڈال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                     | اشاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بيء سالا الحيى طرح بيون      | 6 2 95 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| آ دھاکلو                            | اشیاء<br>آلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | لوکی ڈال دیں ، اوپر سے ٹماٹر | The state of the s |
| آدحاياد                             | باز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | راوردو على والى وال كردم ير  | Bull Sak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| آدحايا                              | فأو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ل ال جائے آوا ہے بھونیں اب   | ر که دین حسالو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| آدمی جسٹا تک                        | ادرک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | م سالا اور برا دهنیا دال دی  | Sigly But                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| حسب ذائقه                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,000,000                    | اوراتاريس_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حسبذاكته                            | لالعرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ں تلے ہوئے بینگن             | بيس م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0-2520                       | اشاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| چیدعد د<br>چار بوی شمی              | 6/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 6                          | , E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                     | برادهنیا<br>کوکگ آگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ايك بادّ                     | بیکن ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ر ایک کپ                            | وقال ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ایک پاؤ<br>حسب ذا کفت        | بيس<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A 15.                        | . 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## حسا (251) ابريل 2015

ایک دیگی میں کوکٹ آئل ڈالیں گرم ہونے پر بیاز ڈالیں ، جب بیاز بادا می رنگ کے ہوئے کے ہوئے پر بیاز بادا می رنگ کے ہو جائے تو آلو ڈال کر بھو بی تعویرا بھونے کے بعد ادرک ادر تماثر ڈال دیں ساتھ بی نمک ادر سرخ مرج ڈال دیں پانچ منٹ بھو بی ،اب ہرا دھیا ڈال دیں اور تعویرا ساپانی ڈال کر کھنے دیں، جب دھنیا ادر آلوگل جا کیں تو ہری مرج ڈال کر ادر اس میں پانی کا شور با نہیں رہنا ادر اس میں پانی کا شور با نہیں رہنا

كريلياور يباز

ما ہے۔

اشیاء کریلے آدھاکلو بیاز آدھاکلو قمائز آدھاپاؤ ممک حسب ذاکقہ مرخ مرج حسب ذاکقہ مرخ مرج آدھاچائے کا حجیج ملاک آئل ڈیڑھکی

مر میں اور ج نکال کر چیں ایس اور ج نکال کر چیو نے جیو نے کوئے کر لیس، اب ان کو مکٹ کر کیں ، ایک کھنٹے کے مکٹ کا کر کھولیں اور پائی اچھی طرح نور ان کو خوب ل ال کر دھولیں اور پائی اچھی طرح نے والیں ۔ م

ایک دیکی میں حسب ضرورت کو کگ آئل گرم کریں اب اس میں آدھا پاؤ پیاز ڈال کر سرخ کریں اور نمک مرچ ہلدی ڈال کر سالے کی طرح تیار کریں اب ایک فرائی چین میں بقیہ

کوکگ آئل ڈال کر کریے اس میں تل لیں،
سرخ ہونے پر کوکگ آئل کے ساتھ بی تیار
سالے میں ڈال دیں، ٹماڑ بھی ساتھ ڈال دیں
دار کاٹ کر ڈال دیں، ٹماڑ بھی ساتھ ڈال دیں
اور بھی آئج پردم پرلگا دیں، جب بیازگل جائے تو
اتار لیس خیال رہے کہ بیاز کا پانی خک ہو
جائے ،اگر پانی رہ جائے گا تو ذا لَقَدِ تھیک بیں ہو

پالک پنیر اشماء کانیج چزکیوبز بنالیس ایک پیک مکمن ایک کھانے کا چچ نمک حسب ذائقہ لہمن باریک کے ہوئے چارعدد پالک آدھاکلو دودھ ایک بیالی

3,616

ايك عإئ كاجي

یالک کواچی طرح ہے دھوکرا ہے ہی پائی میں ابال لیس ، جب انی خک ہو جائے تو بلینڈر میں جب انی خک ہو جائے تو بلینڈر میں جس لیس ، آرھا کھین ڈال کر کولڈن کرم کریں پھر لیس کے جوے ڈال کر کولڈن براؤن ہو جائے تو بالک اور تمک ڈال کر لکا سا بھون کر دودھ ڈال برائی ہو جائے تو بھون کر دودھ ڈال کر لکا سا بھون کر دودھ ڈال بیس ، نرائیک بیس میں خمک ہو جائے تو بھون لیس ، نرائیک بیس میں فرائی کر کے یا لک بیس پیر کے کیویز محصن میں فرائی کر کے یا لک بیس ڈال دی اس کے بعد کالی مرج ڈال کر یا چی میں منٹ کے لئے دم پر رکھ دیں۔ منٹ کے لئے دم پر رکھ دیں۔

حنا 252 ابريل 2015

اشياء

3/3/3

كالرج كل بوئي

والرولى كاجرا آلوچیں کی طرح کاٹ لیس دوعدد ایک پکٹ مرىم ي كليدكي كاجركات ليس كول جا رعر د 3,693 بيازيرت الككرليس بادام باريك بحل ليس روژلی 3,60112 ادرك باريك كل موكي ایک کمانے کا چچہ ورى بياز پول سميت 3,693 הטתש לותנ ایک کھانے کا چی چكن كوب ملاموميده تين عدد لہن باریک کٹے ہوئے 23,316 تمن سے جارعدد البت لال مرج ویل رونی کے سلائس تمانوساس أيك كمائے كا ججيه 3366 ايك جائے كا تجد ایک جائے کا چج كالى مرية كى يولى مغيدزيره بيابوا برا دهنما كثابوا آدى يالى 55 in حسب ذاكقه ایک پھول شمذمرج كيوبز بناليس تكن عدد اغرے 1,633 آدحا كهانے كا تجي ادرك باريك كى بوكى مر چھلے ہوئے ايك پيالي برادهنا كثابوا امكتفى ب سے پہلے چز کدوکش کر لیں ، سلائس كالىسرى كل مولى ایک جائے کا تجید دو کھانے کے تج کے جاروں کنارے کاٹ کردرمیانی حصہ باریک نماثو پیث ایک کمانے کا جج چوا کرکے چڑ على المادي مجر سارے معالى مفیدس کہ جات الجمي طرح ملاكر كونده ليس اور تمورى وي حسب ذاكته کے لئے رکھدیں، والی روتی کاچورا می ادیں نب سے میلے ایک ریکی میں اول مرج مرجو في جو في كول كماب بنا كرا عرب على وْبُوكُر بِهِي آ مِي مِن وْيبِ فِرانَى كُرليس جب كولدُن اور تيل وال كر إلكا سا كرم كركيس دومنك بعد يراؤن ہوجا ئيں تو نكال كرا خيار پر پھيلا ديں اور گاجر ، منز ، بند کویمی اور بهاز ال کر اسر فرانی کر لیس بر اورک، نمک، بری مرج اور کالی مرج چی جرمیس چوک دیں کرم کرم فاقو ساس کے ڈال دیں، آلو الگ فرائنگ بنین میں جیس کی しょうかきかし طرح ويب فراني كركس جب كولفان براؤن مو ورن يوري بوری کے لئے اشیاء جا میں تو دیکی میں سر یوں کے اوپر پھیلا کر ڈال دیں اس کے اور مرکہ، ثمالو پید، ثمالو ساس ایک پیالی ميده اورزیرہ ڈال کروس منت کے لئے بھی آ کچ عی ایک پیائی לנוננם دم ير ركه دي، برا دهنيا ذال كركرم كرم جادلون ميل عدد بادام باريك كاش ليس کے ساتھ چین کریں۔ ایک پیالی عرس كاياؤور ايدپيالي پنرے کیاب اشاء ايديال كى تىل ايديال ایک پکٹ 7.88

بيازبار يك كل موكى روژی آدمام عكان لال مرج يسى بوتى آدها كماني 8 62 Jul سفيدزي حب ذا كفه برمز S ہرا دھنیا ہا یک کٹا ہوا آدى پال 15000 آدگی پیالی يل

آلو كے بحرتے ميں ايك كلاس يائي ملاكر وال کی طرح بالا کر لیس محراویر دی تی ساری اشياه لا تمن تل يمي وال دين، الجي طرح الأكر پدرومن کے لئے پاکرا تارکی مربدار آلوی بری تارے، کرم کرم پوری کے ساتھ میں

آلوینے کی جات

اشاء آدحاكلو آلوابال ليس جوكور سنيدكالى يخ بعكودي Tealde الرباريك كفيوس آدمی شی بودينه باريك كثابوا

ملے ہوئے چنوں کا پانی میک دیں، دوباره يانى ۋال كرسوركى دال ۋال كريكى آ فى ير ج مادي ،جب يخ دراكل جائي توسودادال دیں، صور کی دال زیادہ دیر تک کھنے کے دجہ سے چنوں بی گریوی بہت ام می بن جاتی ہے، جب یے اور وال اچی طرح عمل موجا کس تو تحورا زيره، موقفه اور نمك والحكى طرح ملائي، جب پيش كرنا بولومعالي، وارث معالي، آلو، ممانر، بياز ليمون اور تمني ميشي يعنى الك الك رك كريش كري \*\*

يح باريك كاث ليس مي عرد ايك پيال عنے کے لئے تیل حمبفرورت

ب سے پہلے ایک بوے بالے می دوده اورسوجی بحو کرد کودی، جب سوجی دوده میں اچی طرح بیک جائے تو میدہ جمان کر سوجی میں ملادیں کی ملاکر آہند آہند تخت میدہ كونده يس اور تحوزى دي يك لئ ركادين اك دیکی بس ایک کمانے کا جو کی ڈال کر سے بادام ل كر نكال ليس، آد مع محفظ بعد على موت بادام يست من ناريل بادور مستمن اور يدى ملا دي، اب تاركما ميده كر چوت جوت ور الله الله الله الله عرا له ري ك طرح عل ليس ورميان ش يوه ركاكروى ك فكل مي بند كركي كنارون كوسجا دين، ساري ایک ساتھ بنا کرد کھیس ،ان کے او پرایک مل کا كيرا كيلاكر كے بيلادين، ايك كرائ شي تيل الم كرين جب يل كرم موجائ و آج بلى كرك بوريال منا شروع كري الملل كالجح جلاتے رہیں، جب كولٹرن موجا كي تو الكركم چلى ين اخبار بچاكرر كمح جاكين تاكه چكناني

آلو جملكا اتاركر بمرته بناليس آ دها كلو برى مرى باريك كى بوكى يهدد ايدوائكا مسنى ايد با ع كا كا بلدى E12 4-11 رائی پسی ہوئی كزى چدے ليمول 3,493

حَمْدًا (254) الربل2015

## Scanned By AME



خوش رہیں، خوش رکھیں اپنا بہت ساخیال کے ساتھ آپ کی رکھیے گا اور ان کا بھی جو آپ ہے مجت کرتے کناؤں اور دعاؤں ہیں آپ کاخیال رکھتے ہیں۔ مناؤں اور دعاؤں ہیں آپ کاخیال رکھتے ہیں۔

میں ملے آپ کے خطوط کی محفل میں ملتے ہیں ہدے ہیں ہدے کی طرح درود پاک، استغفار اور تیسرے کے کا درد کرتے ہوئے۔

لیجے یہ بہلا خط ہمیں نوشین حیدر کا بنڈی کے بھیال سے موسول ہوا ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کھاس طرح سے کردہی ہے۔

ای مرجہ حتاکا شارہ جلد موسول ہو گیا اللہ

مریہ اعلیٰ کی ہاتیں پڑھیں ہیشہ کی طرح موجودہ
مورت کے عین مطابق تھیں، حمد و نعت اور
بیارے نی کی بیاری ہاتیں ایمان افروز تھیں، کیا
بیات ہے آئی مصفین کے ساتھ دن گزارتا کیوں
ہند کر دیا آپ نے ؟ خیرآ مے بوھے اور تایاب
ہند کر دیا آپ نے اخرا کی دوسری قسط بڑھی ناول
ہمترین ہے ایمی تو ابتداء ہے افتا واللہ آکے جل
کرید لچپ ہوتا جائے گا، حتای نایاب جیلائی
کرید لچپ ہوتا جائے گا، حتای نایاب جیلائی
سلسلے وار ناول علی ہی اس مرجہ نے واقعات کو
سلسلے وار ناول علی ہی اس مرجہ نے واقعات کو
سلسلے وار ناول علی ہی اس مرجہ نے واقعات کو
ساسلے وار ناول علی ہی اس مرجہ نے واقعات کو جیل
ساسلے وار ناول علی ہی اس مرجہ نے واقعات کو جیل
ساسلے وار ناول علی ہی اس مرجہ نے واقعات کو جیل
ساسلے وار ناول علی ہی اس مرجہ نے واقعات کو جیل
ساسنے کے کرآیا بہت سے الیمے واقعات کو جیل
ساسنے کے کرآیا بہت سے الیمے واقعات کو جیل
ساسنے کے کرآیا بہت سے الیمے واقعات کو جیل
ساسے کے کرآیا بہت سے الیمی کریر قار کین

ممل ناول می فرحت عران کا" بهاررت آئی" بے حد پیند آیا، فرحت نے شروع سے آخر تک کہائی پر اپنی گرفت رکھی ہر کردار کے ساتھ السلام علیم! اپریل کے شارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، نیک تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ۔

انسان کو اللہ تعالی نے فکر وعمل کی بہترین ملاحیتیں عطا کی ہیں، علم و حکمت کی تعلیم کے ذریعے، در سعت دی ہے، ذریعی کے شعور و آگائی کو وسعت دی ہے، اسانی رندگی مقاصد ہیں، انسانی رندگی مقاصد کے تعین، اہداف کے لئے جہد مسلسل اور ان کے حصول سے تعییر کی جاتی ہے، اگر انسانی زندگی سے مقصد کو خارج کر دیا جائے تو زندگی ہے مقصد کو خارج کر دیا جائے تو زندگی ہے مقصد تعین نہ ہو، کا رفضول کی زندگی کا کوئی مقصد تعین نہ ہو، کا رفضول کی مانند ہوکررہ جاتا ہے۔

ائی زندگی کے مقعد کالفین کریں ،اگرآپ کے دل میں کامیانی کے حصول کی تمنا ہے تو اپنی تمام تر فکری و جسمانی صلاحیتوں اور میسر مادی و سائل کوائی مملی جہوں میں اللہ کی راہ میں بحر پور استعال کریں ، زندگی ہے آپ کو وہی بچھ ملتا ہے جس کا آپ کو یقین ہوتا ہے۔

ہرکامیائی اور ناکائی کی ذمہ داری آپ پر
ہی عائد ہوئی ہے ہیں اپنی ذات میں یفین کی
قوت بیدا کیجئے ، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوت ہے
اپنے مقعد کو حاصل کرنے کے لئے عمل کرنا
شردع کریں ، تنزی ہے ، اعتاد ہے ، بلاخوف ہو
کر مخلصانہ کوشش کریں اس ایمان و یفین کے
ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔

حسا 255 ابريل 2015

پھلکا بی رہنے دیں اب آتے ہیں مستقل سلسلوں كى طرف تو رنگ حنا، حاصل مطالعه، ميرى دُائرى ہے بیاض، حنا کی محفل اور نامے تمام کے تمام مليل بهترين تقو

نوشین حدرکیسی مو دئیر؟ کافی عرصه بعد آب اس محفل می آئیں، مارچ کے شارے کو بندكرن كالمكرية بكالعريف اور تفيد دواول مارے لئے اہم ہیں، عالی تازی ورے بارے آپ ک رائے معنفہ تک بہنجائی جارہی ہے، عالی مازی بدوا صد فرائی جس کوشائع کرنے سے پہلے ہم بھی سش وی عمل مے کالی عرصے تک اس کو نظر انداز کیا،لین محرشانع کر دی بیسوچ کر قارتين كعلم من وونا جا يك كمالي مرف شوخ وشك تحرير بي ميس بلك حساس موضوع كوجمي اتى خوبصورتی سے لکھ علی میں ماریج کے حنا کو پسند کرنے کا ایک مرتبہ برفتگریہ، آئدہ ہی آپ کی دائے کے متقرر میں مے شکر ہیں۔

افراح شاوزيب نكانه يصفى بن مي بليم وجدها ك اس مفل مي شركت كر ربی ہوں، موسم بہاری مناسبت سے سرورق اس مرتبه يهندآ بإءب سے بہلے اسلاميات والاحصه يدما بمرآم برم اور في سليل وار ناول الريب كراس باركين "من جا يني ويل وال ناياب جيلاني جي آپ دوسري تسطيني جيما کي ين ، آپ حالات و واقعات اور منظر کشي اتني خوبصورتی سے بیان کرربی ہیں کہ میں خودکواس ماحول مي ياتى مون ، ماشاء الله بهت خوبصورت اندازے آپ کے لکھنے کا واقلی تسط کا شدت سے انظار ہے، اس کے بعد ہاتی سب کونظر انداز كرتے" چاہت كے رنگ" دوسر اور آخرى صے کو برجنا شروع کیا، قرة العین رائے نے حسب توقع وي ايند كيا جوجم في سوجا تعا، ترة

انساف کیا جبکہ دوسرا ممل ناول" وابت کے رنگ" قرة العین رائے کے ماول کی دوسری آخری قط شائع کی گئ، بائید تک کی ملطی ہے كباني كامزه تعوز اخراب موا، بميشه كي طرح قرة العین رائے کی تحریر بہترین ربی، ناولیت عمل فرحت شوكت كالمنرم جو تيرا موكر" كوئي خاص متار مبيس كرر باواس بر فرحت كے ناول كے صفحات بھی انتہائی کم ہوتے ہیں۔

افسانوں میں سب ہے بہترین انسانے معظمیٰ شاہین ریک اور قرۃ العین خرم ہاتھی کے تے مطی شاہین آپ کے انسانے کے اینڈ نے جميل بے عدمتا أركيا بهت خوبصورت ميرا كراف تعاآ خروالا ير حكرا تكميس بساخية بعيك كي-سميرا علان كل كاانسانه "ايما بهي موايخ بروكرنه جائے كوں لكا كدية ورجم بہلے بنى بزه فيك بيل بليز عمرا آلي ماري يدلنفورن دور يج ، تميندرسول كاافسانه "الجي رسم وفا باتى ي يسدنيس آيانه جان محترمد كيا لكين كي وسش كر ر بی تحمیل ،'' بنت حوا'' عالی ناز کا انسانه تما اس کو بڑھ کر دکھ بھی ہوا معاشرے کی بے حسی پر اور معنف برعصه بھی آیا، وہ اس کے لئے کہ الی کیانیاں ہم روز ہی تی وی پر مختلف ناموں کے

بروگرام من و محية بين، برروز اخبار عن ايا ایک واقعہ ضرور ہوتا تو کیا ضروری ہے کہ ڈ انجسٹ میں بھی الی سٹوری شائع کی جائے، بليز عالى از صاحبة بيمت يحظ كاكريس كوئى بحس الوى مول ميس ايا بركز ميس موج ال مرف یہ ہے کہ ایے وقت جب جارے اپنے بے شار مسائل میں ہم ان سے عارضی نجات حاصل كرنے كے لئے رسالوں كى دنيا ميں بناه لیں تو وہاں بھی ہمیں ڈیریشن میں جٹلا کر دینے

والى تورس يوسة كوليس ، بليز اين كريرول كوبلكا

عنا (256) ابريل 2015

العین آپ نے اچھا لکھا، فرحت عمران کی تحریر "بهاررت آنی" ان کی تحریر بس سوسوسی، فرحت عران کائی عرصے سے المدری میں (فوزیہ آئی ہے بتایا تھا کید پہلے متعامل تناوش کے نام سے للحق تھیں ) لیکن تب سے لے کراب تک ان کی تحريروں ميں کوئی خاص تبديلی نظر نہيں آئي، اکثر وه کبانی کا آغاز تو بہت اچھا کرتی ہیں مر پر با وجد کے لیے کے مکانے لکھ لکھ کر کہانی کو یکمانیت کا شکار کردتی ہیں، پلیز اس طرف توجہ دين ، فرحت شوكت كي تحرير" رباجو تيرا بوكر" بعي کوئی خاص متاثر تبین کر رہی یا رہی نہ جانے كيوں فرحت شوكت كى تحرير الجمنى كى ادھوري ك محسوب ہوتی ہے فرحت شوکت کا اندازے تحریر يرا عاتي جرابوتا برح كرالف آتا ب كراس بارا تبال روكما بيكاما بيصده يركرينه واح ہوتے لکھ رہی ہو بلیز فرحت اینا سلے والا انداز رقرار رهین، "اک جال اور ے" بی سدرة الني كى بوحدا مى ترير برتسط من دواى محت اورائين سے لکھ رہي جي پڑھ كر لطف آ جاتا ہے تمام بھرے کرداروں کواب انہوں نے اک اڑی میں برونا شروع کر دیا ہے بلاشبہ مختلف واقعات ے بی بیتر رکس اور جال کی سر کرا رہی ہے سدرة المنتي ائ المحي كري للين يرميري طرف س د لی میارک یاد۔

آب بات کروں کی بیں اس تحریر کی جس کی وجہے میں نے اس عقل میں شرکت کی دو تری ہے عظمیٰ شاہین کی سانحہ بیثاور کے پس منظر پرالعی کی بیگریرایک مرتبه پرخون کے آنسورولا کی اس تحریک برد کرشمید ہونے والے معصوم بچوں کا د که پجرتاز و بوگیا، شامین اتن انجی تحریر لکه کرآپ تے ہمیں اپنا گرویدہ کرلیا، حنامیں اس سے میلے بھی دوایک تریرآپ کی نظروں سے گزری ہے مگر

ية كرية آپ ئے كمال ملى آپ نے إس سانحه ساور کے موضوع پر دوسری تحریر قرة العین خرم بالتي كي حمى ، قرة العين نے بحى بے حد متاثر كن لكما دعام كو بين كه الله ياك ان شهيدون كو جنت الفردوس كے اعلى مقام سے نواز سے اور ان كے لواحقين كومبرعطا كري أمين مروشائ عبدالقيوم نے بھی اپنی کوشش کی جبکہ باق انسانے بھی اچھے تے متقل سلسلے بھی بہترین رے، قیامت کے باع من حب عادت فوزيداً في عبيس بالمني

افراح شاہ زیب خوش آمدید، اینے بیارے ے نام وال كرايا نے اس مفل كورونق مجشى جميں بے مد اچھا لگا بارچ کے شارے کے لئے بندیدگی کاشکریہ مظمی شاہن کے افسانے کے بندیدگی کا اظہار بے شار قار مین نے کیا عظمیٰ شامین اور قر ق العین باقی تک آب کے مذبات

پنچائے جارہے ہیں۔ اس مفل میں آتی رہے گاہم آپ کی رائے

کے منظر میں مے شکر میں عالی ناز: گوجرانوالہ سے صفی ہیں۔

مارج كاشاره خوبصورت انتل سے جايا كي تاریخ کو بی ال گیا، قدرے مایوی کے ساتھ موصولی کرے میں نے سوجا میری کیالی او اس بار بھی نہیں تکی ہوگی الیکن پھر تو زیرآ بی کی بات یاد آئی انہوں نے کہا تھا شاید مارج میں آپ کی کہائی شائع ہو جائے ای بلک ی امید کی کرن کو تفامے میں نے ریبر محولا اور جلدی سے فہرست پرنظر دوڑ اکی تو اچھل ہی پڑی ، نوز بہ آئی کی بات يوري بوني ميري كهاني لگ چكي مي ايك نظرايي تحرر پر دوڑاتے ہوئے ہم نے پور ڈانجسٹ كمفكال ماراء قرة العين خرم بالحي كا انسانه وبين ين من بين بين بين بين من الا الداء سانحد بثاور بر

عبا (257) ابريل 2015

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



اللی خوبصورت اور پر از تحریر اور ای موضوع پائسی کی عظمی شاہین کی سفوری و حمیی موضوع پائسی کی عظمی شاہین کی سفوری و حمیی ہول نہ پائسی کی تحییں سبق آموز اور بہت ہے دکھ سال برخی تعییں اس انداز پر آئسی کی تحییں سبق آموز اور بہت ہے دکھ سال برخی تعییں اس سال برخی تعییں اس کے بعد رات کو ایک بار پوری ترتیب ہے اس کا آئی تو بی اب کی بار پوری ترتیب ہے اس کا مطالعہ شروع کیا جمد و نعت بیارے تی کی بیاری با تی اور سروار صاحب کی تجھ باتیں ہاریاں برجیس پر انشانا ما مد بی تاری کی اردوا خیارات برجیس کی برانشانا ما مد بی تاریخ کی اردوا خیارات برجیس کی برانس کی کیا تی ہو ہے۔

برجیس کی برانشانا ما مد بی اندن کے اردوا خیارات برجیسے میں اندن کی کیا تی ہو ہے۔

برجیس کی برانشانا میں بی برانس کی کیا تی ہو ہے۔

برجیس کی برانشانا میں جی آئی اور کی طرف بوجے۔

برجیس کی برانشانا میں برائی کی کیا تی ہو ہوت ہوت ہوت کی دیا ہوت کی دور انسان کی کی دیا ہوت کی دو کر کی دو کر کی دیا ہوت کی دیا ہوت کی دیا ہوت کی دو کر

بباروت بن مست مرس بها می مست مرس به به به به معد پیندا آئی محر به کیا قرۃ اکنین رائے گا'' چاہت کے رائے گا'' چاہت کے رنگے'' شارے کے صفحات کے ہیر پھیر اور مس برخنگ کی دجہ سے پھیکے برد مسلے ، کہائی او بہت الجمال میں مقرۃ العین نے بینی جی میری مرب المرف سے میار کہاد تبول کیجئے۔
مرف سے میار کہاد تبول کیجئے۔

فرحت شوکت کا ناولٹ 'رہا جو تیرا ہوگر'' زیردست سفوری ہے بھی، دیکھتے ہیں فرحت تی نے آگے اس کہانی اوراس کے کرداروں کے لئے کیاسوچ رکھا ہے؟ نایاب جبلانی کی دوسری قسط 'پر بت کے اس پارکہیں' وقت کی کی کے باعث ابھی تک پڑھ نہیں پائی اس کے لئے معقدت، جبکہ سدرہ آفتی کی کہانی بہت ایجی چل رہی ہے، افسانوں جس سے محقر روشانے عبدالقوم کا افسانوں جس سے محقر روشانے عبدالقوم کا افسانوں جس سے محقر رافناظ جس آئی ہوی بات سامنے لانے ہر روشانے کو مبار کہاد دینا عابوں کی کہوہ اس کی محق ہیں۔ عابوں کی کہوہ اس کی محق ہیں۔

یابوں کی کدو داس کی متی ہیں۔ ''ابھی رسم وفا باتی ہے'' شمینہ رسول کی اچھی کاوش تھی لیکن میراعثمان کل کی''ایبا بھی ہوتا ہے'' سبقت لے گئی، اتنا زیر دست موضوع اور اتنا اچھا لکھنے پر میراکل کوسراہنا چاہوں گی۔

مستقل سلسلوں میں بیاض، میری ڈائری سے اور حنا کی محفل میں ہوکر لوئے تو کس قیامت کے سامے ایک بار پھر پڑھا حالا نکہ وہ میں پہلی تحریر دیکھنے سے بھی پہلے پڑھ بچی تھی لیکن ایک بار پھر پڑھ کر پکا ارادہ کیا کہ اس بار شارے پر تبعرہ ہم بھی کریں ہے۔

دسترخوان على موسم كى مبزيوں اور دالوں كى تراكيب د كيوكر ہم چولے نہ سائے اور البيل كى تراكيب د كيوكر ہم چولے نہ سائے اور البيل شرائی كرنے كاسوچنے لگے بظاہرد ليكھنے اور پڑھنے شرائی كار ہى تاریب بات كيل شرائی كى كريں گے تو كيل شرائی كى كريں گے تو كيا ہوگا۔

اب اس بار پر اپن آخری کوشش مجد کر پھے غزلیں ، اشعار اور دلیپ معلومات ارسال کر رہی ہوں اس درخواست کے ساتھ کہ پلیز اس مرتبدائیں شاکع کر دیجے گا درند میں آپ سے ناراض ہوجاؤں گی۔

عالی ناز کیسی ہو بھی، تمہاری نارانگی ہم برداشت بیل کر سکتے اس ماہ آپ کا انتخاب شائع کیا جارہا ہے خوش، مارچ کے شارے کے لئے پہند بیری کا شکریہ آپ کی تحریر سنجال کر رکھ لی ہے اور ہاں ذرا جلد کوئی اپنے جیسی نث کھٹ تحریر لکھ کر بھیجو جو پڑھنے والوں کے لیوں پر مسکر اہث مجھیردے۔

مارچ کے شارے کو پہند کرنے کا بہت بہت شربیہ اسده ماه بھی آپ کی دائے کے مختفرد ہیں سے شکریہ۔

\*\*

منا 258 ابريل2015